تفهيمات

حصددوم

## managadeamuet e-magadeamuet

سيدا بوالاعلى مودودي

اسلامک پبلی کیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ ہے۔ کورٹ کریٹ اورکال الامور (پاکتان)

#### (جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں)

تفهيمات

نام كتاب

سيدا بوالاعلى مودوديّ

معنف

ايديش تحداد

اشاعت

ا تا ۱۰ اگست ۲۰۰۰ء ۲۷۵۹

۲۱ - وتمبر ۲۰۰۱ء (مجلد)

۲۱- دمبرا۲۰۰ (غیرمجلد) ۲۰۰

بروفيس محداين جاويد (مينهنك والريكشر)

ابتمام

اسلامک پلی کیشنز (پرائیویث) لمینز

ناثر

6- كورث سريث، لوكرمال لا بور (ياكتان)

نون: 7248676

ويبسائث

www.islamicpak.com.pk islamic@ms.net.pk :اى كىل

info@lslamicpak.com.pk

الين-ني پرنترز - لامور

مطبع

-/175اروپي

(مجلد)

(غيرمجلد)

-/143روئي

# عرضِ نا شر

یوں تو موانا سید ابوالاعلی مودودی صاحب کی جملہ تصانیف و تالیفات ابنا ایک متاز مقام رکھتی ہیں۔ لیکن پچھ کتب تو یقین آ فرنی اور اثر انگیزی ہیں ابنا جواب نہیں رکھتیں۔ انجی چند کتب میں سے ایک کتاب سے بھی ہے۔ اس کتاب ہیں اسلام کے چند مہمات مسائل پر قلم اٹھایا گیا ہے اور واقعہ سے کہ جس سلجھ ہوئے انداز اور پُرُز دراستدلال کے ساتھ اصل مسئلہ کو واضح کیا ہے اُس نے بے شار اُلجھے ہوئے ذہنوں کو صاف کیا ہے۔ اس کیا ہے۔ سائل ویقین سے مالا مال کیا ہے اور اور ہوت کیا ہے اُس نے بے شار اُلجھے ہوئے ذہنوں کو صاف کیا ہے۔ اور اور ہوت کیا ہے اُس نے بے شار اُلجھے ہوئے ذہنوں کو مان کیا ہے۔ اور ان پر اسلام کی حقانیت کا مجر اُنقش شبت کیا ہے۔ ہراً س شخص کے لیے جوراو تن کیا ہے اور اور اس پر پورے اطمینان و سکون کے ساتھ چلنا چا ہتا ہو۔ اِس کتاب کا مطالعہ کا متلاشی ہواور اس پر پورے اطمینان و سکون کے ساتھ چلنا چا ہتا ہو۔ اِس کتاب کا مطالعہ نا گزیر ہے۔

اس سلسلۂ مضامین کو اب تک ۳ جلدوں میں شائع کیا جا چکا ہے۔ اگلی جلدی بھی ان شاءاللہ چیش کی جائیں گی۔

اس کتاب کوہم آفسٹ کی معیاری کتابت وطباعت کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔ امید ہے کہ قار کین اس کو ہر حیثیت سے پہند فر مائیں گے۔

> لاہور۔ ذی الجبہ ۱۳۸۲ھ مطابق اپریل ۱۹۵۷ء

### فهرست مضامين

| 4           | د يباچه                                      | -1         |
|-------------|----------------------------------------------|------------|
| 4.          | قرآن اینے لانے والے کوئس رنگ میں پیش کرتا ہے | _ <b>r</b> |
| ٣9          | قصدداؤدعليهالسلام اوراسرا ئيلى خرافات        | -1"        |
| ۵۸          | حضرت سليمان وملكهُ سبا                       | -1         |
| 44          | هيقىيوبن                                     | -5         |
| 92"         | معنی خلافت                                   | <b>-</b> Y |
| 1+1"        | رواداري كاغيراسلامي تقور                     | -6         |
| ΗA          | سور أيوسف كمتعلق چندسوالات                   | -۸         |
| irm         | حعنرت بوسف اورغيراسلامي حكومت كي ركنيت       | -9         |
| 162         | بيامل فتغ                                    | -1+        |
| AFI         | فتة كلفير                                    | -11        |
| ŧΑΙ         | عمناه كبيره بريمغير                          | 11         |
| 1/4         | دام ہم رنگ زیمن                              | -11"       |
| <b>r</b> +∠ | نماز کے متعلق ایک عام شبہ                    | -117       |
| <b>11</b> 0 | قربانی پرمنکرین حدیث کاحمله                  | -10        |
| 779         | ''جنتن قربانی'' پرتنقید                      | -14        |

| <b>~</b>                               | قربانی می شرمی حیثیت                 | -12         |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| rg .                                   | بيكل اور ماركس كافلسفه تاريخ         | -IA         |
| 41                                     | ڈ ارون کا نظریۂ ارتقاء               | -19         |
| <b>4</b>                               | خطبه بمقتيم استاد                    | -14         |
| rAi,                                   | لياس كامتله                          | -ri         |
| <b>19</b> A                            | نار تابي                             | - <b>rr</b> |
| r*•                                    | قطع بداور دوسر سيشرى حدود            | -11"        |
| ~ <b>~</b> ~                           | غلامى كامسكله                        | -11         |
| 772                                    | غلامول اورلوغ يول كمتعلق چند سوالات  | -10         |
| ~44                                    | تماز اور عليه جعه كى زبان            | -17         |
| r.r.                                   | خطبهٔ جمعه کی زبان پرمزید بحث        | -12         |
| MY                                     | کیا خطبهٔ غیر حربیدواجب ہے؟          | -17         |
| MYA                                    | نمازيس آلهُ مَكْمِر الفوت كالاستنعال | -19         |
| ٣٣٧                                    | ويهات ض تماز جمعه                    | -14         |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ديهات بين تماز جعداور مسلك حنى       | -1"1        |

#### يشم الله الرئض الرجيم

### ديباچه

تعیمات کے نام سے برے مفاین کا ایک مجود کی سال پہلے شائع ہو چکا ہے۔
اب ایک طویل مدت کے بعد اس کا یہ دوسرا حصہ پیش کیا جا جا رہا ہے۔ اگر چہ اس مجموعہ کے سارے مفایین لکھے اور چھبے ہوئے موجود تھے اور صرف نظر ثانی کر کے انھیں مرتب کر دستے ہی کی سال تک ندل کی اور یہ ذخیرہ دستے ہی کی سال تک ندل کی اور یہ ذخیرہ بوئی میرے کا غذات میں فن پڑا رہا۔ اب حکومت ہی گئات کی عنایت سے جیل میں زندگی برکرنے کا جوموقع مجھے حاصل ہوا ہے اور اس سے جہاں اور بہت سے اخلاتی وحانی اور میں فوائد میں نے افعائے میں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پچھلے بہت سے کام جو ادعور سے بائی اس مجموعہ کی ترتیب بھی ای ادعور سے بڑے اس مجوعہ کی ترتیب بھی ای ادعور سے بڑے اس مجوعہ کی ترتیب بھی ای ادعور سے بڑے اس مجوعہ کی ترتیب بھی ای ادعور سے بڑے ہوئے گئے ہوئے۔

اس مجموعہ کے مضامین بالکل مختف موضوعات پر بیں اور پندرہ بیں سال کے دوران میں مختف مواقع پر لکھے محے بیں۔ان میں کوئی ربلاس کے سوانہیں ہے کہ ان سب کے اندرایک بی مقصد کارفر ما ہے۔ یعنی اسلام کے متعلق مختلف پہلوؤں سے جو غلط فہیاں اور آلجھ نیں لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی بیں ان کو دُور کیا جائے مسلمانوں کے اندر مختلف سمتوں سے گرابی کی آمد کے جتنے دروازے پائے جاتے ہیں ان کو بند کیا جائے اور مسائل دینی کے فہم وتجیر کا ایک ہموار راستہ لوگوں کے سامنے چین کیا جائے۔

ہرمضمون کے آخر میں اس کی ابتدائی تاریخ اشاعت کا جوحوالہ دیا گیا ہے اس کا مطلب بیا تہ سمجھا جائے کہ اے کسی ترمیم واصلاح کے بغیر لفظ بہ لفظ ترجمان القرآن سے مطلب بیانقل کر دیا گیا ہے۔ نظر فانی کرتے ہوئے میں نے زبان اور عبارات میں بھی اصلاح کی ہے بعض غیر ضروری چیزوں کو حذف بھی کیا ہے اور کہیں کہیں بعض ضروری چیزوں کا اضافہ بھی کردیا ہے۔

ابوالاعلى

٢٠ريج الاوّل ٢٩ساھ

۱۰ جنوری ۱۹۵۰ء

نيوسنشرل جيل- ملتان

## قرآن

### اینے لانے والے کوکس رنگ میں پیش کرتا ہے؟

و نیا میں انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہیشدایے پاک نفول بیدا ہوتے رہے ہیں جنموں نے اپنی زبان اور اپنے عمل ہے اس کوئ وصداقت کا سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ لیکن انسان اکثر اُن کے اِس احسان کا بدلے علم بی کی شکل میں و بتا رہا ہے۔ اُن پرظم صرف اُن کے اپنے خالفوں بی نے نہیں کیے کہ اُن کے پیغام سے بے رُخی برتی ' اُن کی صداقت سے انکار کیا' اُن کی دعوت کور دکر دیا اور ان کو تکیفیں دے کر راوش سے پھیر نے کی کوشش کی۔ بلکہ اُن پرظم' اُن کے عقیدت مندوں نے بھی کیا کہ ان کے بعد ان کی تعلیمات کوسٹے کیا' ان کی ہدا تقول کو بدل ڈالا' اُن کی لائی ہوئی کتابوں میں تحریف کی اور خود اُن کی شخصیتوں کو اپنی عبائب پندی کا تھلونا بنا کر اُلوہ بیت اور خدائی کا ربگ دے دیا۔ کہا تھم کا ظلم تو ان نفوسِ قدسیہ کی زندگی تک یا حد سے حد اس کے چندسال بحد تک بی محد و در ہا۔ مگرید دور ہا کی دور ہا کہ دور ہا کی دور ہا ک

دُنیا میں آج تک جننے داعیان حق مبعوث ہوئے ہیں سب نے اپنی زندگی اُن جھوٹے خداؤں کی خدائی فتم کرنے میں صرف کی ہے جنسیں انسان نے خدائے واحد کو چپوژ کراپنا خدا بنالیا تھا۔لیکن بمیشہ بھی ہوتار ہا کہ ان کے بعدان کے پیروؤں نے جاہلانہ عقیدت کی بنا پرخود انہی کوخدا یا خدائی جس خدا کا شریک بنالیا اور وہ بھی اُن بتوں جس شال کر لیے مجے جنسیں تو ڑنے جس انھوں نے اپنی تمام عمر کی محنتیں مرف کر دی تھیں۔ معا

درامل انبان اسے آب سے کھا ایا برگمان ہے کداست انبانیت میں قدی و ملکوتی صفات کے امکان اور وجود کا بہت کم یعین آتا ہے۔ وہ اینے آپ کومش کزور یوں اور پہتیوں بی کا مجموعہ مجمتا ہے۔ اس کا ذہن اس حقیقت کبری کے علم و إذ عان سے عموماً خالی رہتا ہے کہ اس کالبد خاکی میں حق جل مجدؤ نے وہ تو تیں بھی ود بعت کی ہیں جو اس کو بشر ہونے اور بشری مغات سے مقصف رہنے کے باوجود عالم پاک میں ملائکہ مقربین ہے مجى بلندورجه تك پہنچا سكتى جيں۔ يبي وجہ ہے كہ جب بمى اس دُنيا بيس كسى انسان نے اپنے آپ کوخدا کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کیا ہے تو اس کے ہم جنسوں نے پہلے تو بیدد کھے كركه بياتو جارى بى طرح كوشت يوست كا انسان ب أے خدا رسيده مانے سے صاف الكادكرديا اورجب بالآخراس كي ذات ميل غيرمعمولي محاس كاجلوه ديكي كرسر عقيدت جمكايا تو پھر کھا کہ جوہستی الی غیرمعمولی خوبیوں کی مالک ہوؤہ ہرگز بشرنیس ہوسکتی۔ پھرکسی گروہ نے اس کوخدا بتایا مس نے حلول کا عقیدہ ایجاد کر کے یعین کرلیا کہ خدانے اس کی شکل مس ظهور كيا تفائمس في اس كاندر خدائى مفات اور خداونداند اختيارات كالمان كيااور محمى في الله والكه وه خدا كابيًّا بهد مستبِّحانة وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ.

دُنیا کے کسی پیشوائے دین کی زندگی کو لے لورتم دیکھو سے کہ اس کی ذات پر سب
سے زیادہ ظلم اس کے مفتقدین ہی نے کیا ہے۔ انھوں نے اس پر اپنے تخیلات واو ہام کے
اسٹے پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کی شکل وصورت دیکھنا ہی بالکل محال ہو گیا ہے۔ مرف
بی نیس کہ ان کی تحرف کم ایول سے یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کی اصلی تعلیم کیا
سمی ۔ بلکہ ہم اُن سے یہ بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ خود اصل میں کیا ہیں اس کی پیدائش
میں انجو بکی اس کی طفوایت میں انجو بکی اس کی جوانی اور پردھانے میں انجو بکی اس کی
میں انجو بکی اس کی طفوایت میں انجو بکی اور اس کی جوانی اور پردھانے میں انجو بکی اس کی

انتها تک ده ایک افسانه بی افسانه نظرا تا ہے اور اس کواس شکل میں بیش کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ خود خدا تھا کیا خدا کا بیٹا تھا کیا خدا اس میں طول کر حمیا تھا کیا کم از کم وہ خدائی میں کسی مد تک شریک وسیم تھا۔

حثال کے طور برگوتم بدھ کو دیکھو۔ بدھ غدیب کے نہایت گیرے مطالعہ سے صرف ا تنا اعدازہ کیا جا سکتا ہے کہ اُس اُولُو العزم انسان نے برہمنید کے بہت سے نتائش کی اصلاح کی تھی اورخصوصیت کے ساتھ اُن بے شارہستیوں کی خدائی کا بطلان کیا تھا جن کو اس عبد کے لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مراس کے انتقال کو بوری ایک معدی بھی نہ محزری تھی کدویالی کی کوسل میں اس کے پیرووں نے اس کی تمام تعلیمات کو بدل ڈالا۔ اصل سوتروں کے بجائے بنے سوتر بنا لیے اور اصول اور فروع میں اینے امواؤ افکار کے مطابق جس طرح جابا تفرف کر ڈالا۔ ایک طرف انھوں نے بودھ کے نام سے اسپے خرجب کے ایسے عقائد مقرر کرلیے جن میں خدا کا سرے سے وجود بی نہ تھا اور دوسری طرف يوده كوعمل كل مدار كائات اورايك اليي بستى قرار دے لياجو برعهد ميں وُنياكى اصلاح کے لیے بدھ بن کرآیا کرتی ہے۔اس کی پیدائش زندگی اور گذشتہ وآئندہ جنموں کے متعلق ایسے ایسے عجیب افسانے بنالیے جن کو پڑھ کر پروفیسر وکس جیسے محققین حمران ہو کرید کہہ أشخت بیں کہ تاریخ میں فی الواقع بودھ کا کوئی وجودی نہیں ہے۔ تین جار مدی کے اندران افسانوں نے بودھ میں اُلومتیت کا رنگ بحرویا اور کنشک کے زمانہ میں بودھ مت کے اعیان و آئمک ایک بہت بڑی کوسل نے (جوکشمیر میں منعقد ہوئی تھی) فیملہ دے دیا کہ بوده درامل خدا كامازي ظهورتها أيا بالغاظ ويكرخدا اس كيجهم ميس حلول كرحميا تغابه

یی سلوک رام چندرتی کے ساتھ ہُوا۔ رامائن کے مطالعہ سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ راجہ رام چندرتی محض ایک انسان تھے۔ نیک ولی انصاف شجاعت فیاضی تواضع اسلام اور ایار میں کمال کا مرتبہ تو انھیں ضرور حاصل تھا محر الوہ تیت کا شائبہ تک ان میں نہ تھا۔ لیکن بشریت اور ان اعلیٰ صفات کا اجھاع ایک ایسامعتا ابابت ہوا کہ اہل ہندگی عشل اس کوحل نہ کرسکی۔ چنانچے رام چندرکی وفات پر ایک زمانہ گزرنے کے بعد یہ عقیدہ تسلیم اس کوحل نہ کرسکی۔ چنانچے رام چندرکی وفات پر ایک زمانہ گزرنے کے بعد یہ عقیدہ تسلیم

کرلیا گیا کدان کے اندروشنو <sup>(1)</sup> نے حلول کیا تھا اور وہ ان ہستیوں میں ہے ایک ہے جن کی شکل میں وشنو تی سنسار کی اصلاح کے لیے باوقات پختلفہ ظہور کرتے رہے ہیں۔

سری کرش اس معالمہ میں ان دونوں سے زیادہ مظلوم ہیں۔ بھگوت گیتا تحریف و

تختی کے گی محلول سے لگل کرجس شکل میں ہم تک پنجی ہاس کے میں مطالعہ سے کم از کم

اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کرش جی ایک موقد ہے اور انھوں نے ہستی باری تعالیٰ کے ہمہ کیر

قادر مطلق ادر شد بیالقویٰ ہونے کا وعظ کیا تھا۔ لیکن مہا بھارت دشنو پران بھا گوت پران

وغیرہ کتا ہیں اور خود گیتا اُن کو اس طرح پیش کرتی ہیں کہ ایک طرف وہ دشنو کے جسمانی

مظہر خالق موجودات اور مدیز کا تنات نظر آتے ہیں اور دوسری طرف ایسی ایک کمزوریاں

اُن کی طرف منسوب ہیں کہ انھیں خدا تو خدا کیا کیزہ اخلاق کا انسان بھی شلیم کرنا مشکل ہو

جا تا ہے۔ گیتا ہیں کرش جی کے نیا توال ملتے ہیں:

<sup>(1)</sup> وطنو بشدود ل محرجود وحقائد كے مطابق كانت كى پرورش كرنے والے فداياد بوتاكانام بـ عاليًا اصل ميں بيد اللہ تعالى كى صفت رہو بيت كا تضور تھا جنے بعد ميں ايك مستقل شخصيت قرار دے ليا حميار بعدول ميں ديا جي اللہ تعالى كى صفات ميں ہے برصفت كو انحول نے بعدوك ميں ويوتا برح كى ابتدا اى طرح ہے بول ہے كہ اللہ تعالى كى صفات ميں ہے برصفت كو انحول نے داست جن سے برصفت كو انحول نے داست جن سے برصفت كو انحول نے داست جن سے الك كر كے بجائے خودا كي خدا تھے براليا۔

<sup>(2)</sup> ساموكاركزار (3) يعنى كي اورجموت

د تمام وہا کن (۱) اور مہری (۱) میری پیدائش کوئیل جائے۔ کیونکہ سب دہا اور مہر شیوں کی اہتداء بہر حال تھے بی ہے۔ جو شخص بہ جانتا ہے کہ بی پر تحوی (۱) وغیرہ سب لوکوں (۱) کا براایشور بوں اور میرا جنم بینی آغاز ہیں ہے وہی انسانوں بیل موہ (۱) ہوں اور میرا جنم بینی آغاز ہیں ہے وہی انسانوں بیل موہ (۱) ہے آزاد ہوکر سب پاہوں ہے جھوٹ جاتا ہے '۔ (۱۰:۲-۳)

د ہے گذاکیش (۱۹) سب جانداروں بی رہنے والی آئما(۲) بیل ہوں۔ میں رہنے والی آئما(۲) بیل ہوں۔ بیسیو بول (۱۹) بیل کرنوں کی مالا بارہ آو بیوں میں وشنو (۱۹) بیل ہوں۔ بیسیو بول (۱۹) بیل کرنوں کی مالا والا سورج 'مرتوں بیل مربی کی (۱۱) اور تکھی جو ل بیل چندر مال (۱۱) والا سورج 'مرتوں بیل میں مربی (۱۱) اور تکھی جو ل بیل چندر مال (۱۱)

"ایا کوئی متحرک یا ساکن جاندار نہیں جو جھے ہے ہاہر ہو میں صرف اینے ایک بی حصہ سے اس تمام عجمت میں پھیلا ہوا ہوں"۔ (۲۹:۱۰-۳۳)

" ہے پانڈوا جونف اس برمی (12) کے ساتھ کرم (13) کرتا ہے کہ
بیسب کرم میرے لین پرمیشور کے بین جو میرا بحروسہ رکھ کر اور
سب تعلقات مجھوڑ کر جا نداروں کے بارے میں نردیر (14) ہے۔وہ
میرا بھکت جھے میں جاتا ہے"۔ (11:00)

" میں سب جاعداروں کا مالک ہوں اور پیدائش سے بالاتر ہوں۔

اگر چہ بھرے آتم مروب میں بھی تغیر نہیں ہوتا (1) محر پھر بھی میں

اپٹی پرکرتی (خاصیت) میں قائم ہوکر اپنی مایا (2) ہے جتم لیا کرتا

ہوں۔ ہے بھارت !(3) جب دھرم کا تنزل ہوتا ہے اور اُدھرم کا زور

کیل جاتا ہے تب میں خود بی جتم لیا کرتا ہوں۔ نیکوں کی حفاظت

اور یزوں کی ناش کرنے کے لیے اور یک میں دھرم قائم

کرنے کے لیے میں جتم لیا کرتا ہوں "۔ (۲۰۲۰ م)

ان اقوال علی صاف طور پر گیتا کے کرش نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ (5) مگر دوسری طرف ہما گوت پر ان انہی کرش ہی کواس شکل جی چی گئے ہے کہ دہ نہاتے جی گویوں کے کپڑے چہا لیتے ہیں' اُن سے لطف اندوز ہونے کے لیے اُسے بی ہم پیدا کر لیتے ہیں جتنی کہ کو بیال تھیں اور جب شک رش سے راجہ پر کشت پو چیتا ہے کہ'' خدا تو اوتار کی شکل جی اس لیے خاہر ہوتا ہے کہ سچا دھرم پیمیلائے۔ پھر یہ کیسا خدا ہے کہ دھرم کے تمام اصول کے خلاف دوسروں کی حورتوں سے تا جا کر تھاتات رکھتا ہے؟ تو رش کو یہ اعتراض رفع کر فی کے اس حیلہ کے دامن جی پناہ لینی پڑتی ہے کہ'' خودد یوتا بھی بعض اوقات رفع کر فی کے لیے اس حیلہ کے دامن جی پناہ اینی پڑتی ہے کہ'' خودد یوتا بھی بعض اوقات من کی راہ سے ہمٹ جاتے ہیں' مگر اُن کے گناہ ان کی ذات پر اسی طرح اثر نہیں کر یہ جس طرح آگ تمام چیز دن کو جلائے کے باو جود مور دافزام نہیں ہوسکتی''۔ جس طرح آگ تمام چیز دن کو جلائے کے باوجود مور دافزام نہیں ہوسکتی''۔

<sup>(</sup>۱) ایسی میری ذات بیل می تفریس موتا - (2) مایا یعنی قدرت یا قدیر - (3) بھارت بینی نیک - (4) ایک یعنی زماند
(5) اگر گیتا خوداس بات کی مدمی ہوتی کہ وہ خدا کی کتاب ہے اور کرش اس کے پیش کرنے والے نبی ہیں تو
مندرجہ بالا اقوال بیشتر خدا کے قرار پا سکتے تھے اور کرش تی کی طرف خدائی کا دعوی منسوب نہ ہوتا ہے مشکل
میں ہے کہ یہ کتاب خود اسے آپ کو کرش کے ایدیش کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ بوری گیتا میں کہیں کوئی
اشارہ تک بھی اس بات کی طرف نہیں ہے کہ وہ کلام الی ہے۔

ناپاک ہوسی ہے اور نہ وہ بی تقور کرسکا ہے کہ کی سیجے فرہی پیٹوانے فی الحقیقت اپنے آپ کوانیانوں کے اور کا نکات کے رب کی حیثیت سے پیش کیا ہوگا۔ لیکن قرآن اور بائیل کے متقابل مطالعہ سے یہ حقیقت واضح طور پر ہمارے سامنے روش ہو جاتی ہے کہ قو موں نے اپنے وائی انحیاط اور اخلاقی زوال کے دور میں کس طرح دنیا کے پاکیزہ ترین انسانوں کی سیرتوں کو ایک طرف گندی سے گندی شکل میں ڈھالا ہے تاکہ خود اپنی کرور یوں کے لیے وجہ جواز پیدا کریں اور دوسری طرف ان کی محضیتوں کے گرد کیے کیے وجہ جواز پیدا کریں اور دوسری طرف ان کی محضیتوں کے گرد کیے کیے وجہ جواز پیدا کریں اور دوسری طرف ان کی محضیتوں کے گرد کیے کیے وجہ جواز پیدا کریں اور دوسری طرف ان کی شخصیتوں کے گرد کیے کیے وہی افسانے جمع کرد ہے ہیں۔ اس لیے ہم جھنے ہیں کہ بی سب پھوکرش می کے ساتھ می ہوا ہوگا اور ان کی اصل تعلیم اور اصل شخصیت اُس سے بالکل مختلف ہوگی جسی ہندود ک ل

جن بزرگول کی نبوت معلوم مسلم ہے اُن میں سب سے بڑھ کرظم سیدناعینی علیہ السلام پر کیا حمیا ہے۔ معزت عینی ویسے بی ایک انسان سے جیے سب انسان ہوا کرتے ہیں۔ بشریت کی تمام خصوصیتیں ان میں بھی اسی طرح موجود تھیں جس طرح ہرا نسان میں ہوتی ہیں۔فرق صرف اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و نبوت اور اعجاز کی قیو تیں عطا فرما کرایک بکڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے مامور فرمایا تعالے کین اوّل تو اُن کی قوم نے اُن کو جمثلایا اور بورے تین سال بھی ان سے وجو دمسعود کو برداشت نہ کرسکی بہاں تک کہ عین عالم شاب میں انھیں قل کرنے کا فیعلہ کرلیا۔ پھر جب وہ اُن کے بعد اُن کی عظمت کی قائل ہوئی تو اس قدر حد ہے تجاوز کر گئی کہ ان کو خدا کا بیٹا بلکہ عین خدا بنا دیا' اور بیعقیده أن کی طرف منسوب کیا که خدامسیح کی شکل میں اس لیے نمودار ہوا تھا کہ صلیب پر ي هرانسان كے مناہوں كا كفارہ اداكرے كيونكه انسان فطرتا مناہ كارتھا اورخود اينے عمل سے اپنے کیے نجات حاصل نہ کرسکتا تھا۔معاذ اللہ! ایک نبی صادق اپنے پروردگار پر ا تنا برا بہتان کس طرح اٹھا سکتا تھا۔ تمراس کے معتقدوں نے جوشِ عقیدت میں اس پریہ بہتان أشایا اور اس کی تعلیمات میں اپنی ہوائے تنس کے مطابق اتن تحریف کی کہ آج وُنیا کی کسی کتاب میں (سوائے قرآن کے )مسے کی اصلی تعلیم اور خود اُن کی حقیقت کا نشان نہیں لمنا۔ بائکل کے عہد جدید میں جو کتابیں انا جیل اربعہ کے نام ہے موجود ہیں انھیں اٹھا کر د کمچہ جاؤ۔ سب حلول ابدیت اور تمیزیت کے فاسد تخیلات سے آلودہ ہیں۔ کہیں حضرت مریم کو بشارت ہوتی ہے کہ تیرا بچہ خدا کا بیٹا کہلائے گا (لوقا : ۳۵) کہیں خدا کی روح كور كے ماند يوع برأتر آتى ہے اور يكاركر كمتى ہے كد "بد بيرا بيارا بيا ہے" (متى ١٤:١١) - كبيل مسيح خود كبتا ہے كہ ميں خدا كا بيتا ہوں اور تم مجھے قادرِ مطلق كے دونى جانب بیٹے ہوئے دیکھو کے (مرقس۱۲:۱۲) کہیں روز بڑا میں خدا کے بجائے سے کو تخت وجلال یر بٹھایا جاتا ہے اور وہ سزا و جزا کے فرمان کو نافذ کرتا ہے (متی ۳۱:۲۵-۳۱) کہیں میح کے منہ سے کہلوایا جاتا ہے کہ 'باپ جدیش ہوار میں باپ میں ہول' (بوحنا ۱: ۳۸)۔ مميل اس راست كوانسان كى زبان سے بيغلد الفاظ تكاوائے جاتے ہيں كه ميں خدا ميں ے نظل كرآيا ہوں" (يوحنا ٣٢٨)-كبيل اس كواور خدا كو بالكل ايك كر ديا جاتا ہے اور اس كى طرف بيقول منسوب كياجاتا ہے كە دېس نے جھے ديكھااس نے باپ كوديكھا" اور "باب محمض رو کراین کام کرتا ہے " (پوتا ۱۱:۹-۱۰) کمیں خدا کی تمام چزیں سے کی طرف معلَّ كردى جاتى بين (يوحنا٣٥:٣٥) \_ اورخدا إيني خدا كي كاسارا كاروبارس كيسير د كردية ب(يوحاه:٢٠-٢٢)\_

ان مختف تو موں نے اپنے چیٹواؤں اور ہادیوں پر جتے بہتان وافتر اکے ردّ کے خوائے ہیں۔ ان کی اصل وجہ وہی علو ہے جس کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا ہے۔ پھر اس خرائی کوجس چیز سے سب سے زیادہ مدد کی وہ یہ تھی کہ ان ہزرگوں کے بعدا کشر حالات میں تو ان کی ہدایات اور تعلیمات کو تحریری شکل میں قلمبند ہی نہ کیا گیا اور بعض حالات میں اس طرف توجہ کی بھی گئی تو اس کی حفاظت کا کوئی خاص اجتمام نہ کیا گیا۔ اس لیے تعوز از مانہ گزر نے کے بعداس میں اتنی آمیزش اور تحریف و ترمیم ہوگئی کہ اصل وجعل میں اخیاز کرنا کا کہ و کیا۔ ای طرح کی واضح ہدا ہت کے موجود نہ ہونے کا حقیجہ سے ہوا کہ جتنا جتنا زمانہ کا کہ و کردتا گیا 'حقیقت پر اوہام خالب آتے گئے اور چند صدیوں میں ساری حقیقت کم ہوگئے۔ صرف افسانے ہی قراب آتے گئے اور چند صدیوں میں ساری حقیقت کم ہوگئے۔

وُنیا کے تمام بادیوں میں ریخصوصیت صرف محرصلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی شخصیت ۱۳ مد بول سے بالکل اینے حقیقی رنگ میں محفوظ ہے اور خدا کے متل سے چھے ایسا انظام ہو گیا ہے کہ اب اس کا بدلنا غیر ممکن ہے۔ انسان کی اوہام يرى اورا جويديرى سے بعيد ندتھا كدوه اس بركزيده بستى كوبھى جو كمال كےسب سے اعلىٰ درجہ یر پہنچ چکی تھی افسانہ بنا کر اُلوم تیت ہے کسی نہ کسی طرح منصف کر ڈالتی اور پیروی کے بجائے بحض ایک تجیر واستعجاب اور عبادت و پرستش کا موضوع بناکتی کیکن اللہ تعالیٰ کو بعشتہ انبیاء کے آخری مرحلہ میں ایک ایسا بادی ورہنما بھیجا منظور تھا جس کی ذات انسان کے کے دائی نمونہ عمل اور عالمکیرسر چشمہ بدایت ہو۔ اس کے اس نے محد ابن عبدالله صلی الله عليه وسلم كى ذات كواس ظلم ہے محفوظ ركھا جو جائل معتقدوں كے ہاتھوں ؤ دسرے انبياء اور بإديان اقوام كساته موتار بالميداة ل توآب كمحابه وتابعين اور بعد ك مُحدّثين في تھیلی امتوں کے برعش اینے نمی کی سیرے کومخفوظ رکھنے کا خود بنی غیر معمولی اہتمام کیا ہے ' جس کی وجہ سے ہم آپ کی شخصیت کو ساڑھے تیموسو برس گزر جانے پر بھی آج تقریباً • استے عی قریب سے و کھے سکتے ہیں جتنے قریب سے خود آپ کے عہد کے لوگ و کھے سکتے تے کین اگر کمایوں کا وہ تمام ذخیرہ دنیا ہے مث جائے جو آئمہ اسلام نے سالہا سال کی محفوں سے مہاکیا ہے حدیث وسیر کا ایک ورق بھی وُنیا میں ندر ہے جس سے محرصلی اللہ ۔ طبيه وسلم كى زعر كى كالميحد حال معلوم بوسكنا بو اور مرف كتاب الله (قرآن) بى باقى ره جائے۔تب بھی ہم اس کماب سے اُن تمام بنیادی خوالات کا جواب عاصل کر سکتے ہیں جو اس كے لانے والے كے حفلت ايك طالب علم كے ذہن ميں بيدا موسكتے ہيں

آیےابہم دیکھیں کر آن اپندائے والے کوکس دیک بیں فیش کرتا ہے؟

ا- قرآن مجیدنے دسالت کے معالمہ میں سب سے پہلے جس مسئلہ کو انتہا اُن وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ دسول کی بشریت ہے۔ نزول قرآن سے پہلے معدیوں کے معتقدات نے بیار کیا ہے وہ دسول کی بشریت ہے۔ نزول قرآن سے پہلے معدیوں کے معتقدات نے بیار کیا ہوا تا کہ انسان کمی اللہ کا دسول اور تا ہے ہیں میں مشکلات کے بیار کا کی اصلاح کے لیے جب بھی ضرودت ہوتی ہے ضداخود عی انسان کی صورت میں سکتا کو نیا کی اصلاح کے لیے جب بھی ضرودت ہوتی ہے ضداخود عی انسان کی صورت

یں ظاہر ہوا کرتا ہے یا کی فرشتے یا دہاتا کو بھی دیا ہے اور یہ کہ جینے بزرگ دُنیا بی اصلاح کے لیے آئے ہیں دہ سب کے سب فوق البشر ہتی ہے۔ اس عقیدے نے انسان بی ایک گھری جزیں پکڑی تھیں کہ جب بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پیغام بین ہے نے لیے آتا تو سب سے پہلے لوگ جیرت سے پوچھے تھے یہ کیسا تی ہے جو ہماری طرح کھا تا پیتا سوتا اور چال مجرتا ہے؟ یہ کیسا پیغیر ہے کہ ہماری طرح تمام موارض اس کو بھی لائتی ہوتے ہیں؟ بیار ہوتا ہے تو لیف اور راحت میں جاتا ہوتا ہے اور رزخ و متر سے سے متاثر ہوا کرتا ہے۔ اگر اللہ کو ہماری ہدایت مقصود ہوتی تو وہ ہم جیسا ایک کمزور انسان کے حاثر ہوا کرتا ہے۔ اگر اللہ کو ہماری ہدایت مقصود ہوتی تو وہ ہم جیسا ایک کمزور انسان کے کول بھیجا؟ کیا ضداخور نیس آسک تھا؟ یہ سوالات ہر نی کی بعثت پر ہوتے تھے اور انہی کو بھت بیا محل خور نیس آسک تھا؟ یہ سوالات ہر نی کی بعثت پر ہوتے تھے اور انہی کو بھت بنا کر لوگ انھار کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف

مَا طَلَا اللهِ بَشَرَّ مِثَلُكُمْ يَرِيدُ أَنْ يُنَفَصَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوُ شَاءَ اللَّهُ لَا نُزَلَ مَالِئِكَةً مَّا مَسَمِعْنَا بِهِنَذَا فِي إِبَائِنَا الْاَوْلِيْنَ -

(مومنون:۱۲۴)

بیض اس کے سوا کی جی ہے کہ تم بی جیدا ایک انسان ہے جوتم پر فنسلات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اگر خدا چاہتا تو فرشتوں کو انتادتا۔ بدانو کی بات تو ہم نے اپنے پررگوں سے بھی شنی بی نہتی (کرانسان خدا کا پیغیرین کرا ہے)

جب معترت ہودعلیہ السلام اپئی تو م کی ہدایت کے لیے بیمجے محے تو ان پر بھی سب سے پہلے بھی احتراض ہوا:

مَا هَذَا إِلَّا يَشَرُّ مِثَلَّكُمْ يَاكُلُ مِمَّا قَاكُلُونَ مِنَهُ وَيَشُرَبُ مِمَّا تَصَلَّكُمُ إِنَّكُمُ إِذَا لَخَسِرُونَ مَعَّا مَصَّا مَعْتُمُ مِثَلَّكُمُ إِنَّكُمُ إِذَا لَخَسِرُونَ مَّ - تَشُرَّهُ وَنَذَا لَخَسِرُونَ مَّ - (مومون: ٣٣-٣٣)

میض اس کے سوالی جوہیں کہ ایک بشرہے تم ہی جیسا۔ وہی کچھ کھا تا

ہے جوتم کھاتے ہواور وہی کچھ پیتا ہے جوتم پیتے ہو۔ اگرتم نے اپنے جوتم پیتے ہو۔ اگرتم نے اپنے جیسے کی تو ہوئے میں رہو گے۔ جیسے ایک بشرکی اطاعت کی تو ہوئے فیس رہو گے۔ جب حضرت موئی اور ہارون علیما السلام فرعون کے پاس صدافت کا پیتام لے کر پہنچے تو ان کی بات مانے سے بھی ای بتا پراٹکار کردیا تھیا:

پنچے تو ان کی بات مانے سے بھی ای بتا پراٹکار کردیا تھیا:

اَنْوُمِنُ لِبَشَوَیْنَ مِثْلِنَا (مومنون: ۲۷)

كياجم اين على جيدوة دميول برايمان في أكبر؟

چنا نچر نحیک بھی سوال اُس دفت بھی اٹھا جب مکہ کے ایک اُنی انسان نے چالیس برس تک خاموش زعر کی بسر کرنے کے بعد دفعتۂ اعلان کیا کہ میں خدا کی طرف سے رسول مقرر کیا تھیا ہوں۔لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ ایک مخص جو ہماری طرح ہاتھ پاؤں آتا تھے ٹاک اور جسم و جان رکھتا ہے کیوکر اللہ کا رسول ہوسکتا ہے۔وہ جمران ہوکر یو چھتے تھے کہ:

> وَقَالُوا مَا لِهَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِى فِى الْاَسُوَاقِ ؟ لَوُلاَ انْرِلَ الْيَهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَلِيْرُا يُلُقَى الْاَسُوَاقِ ؟ تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا- (الفرقان: ٤-٨)

یہ کیمارسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلا چرتا ہے؟
کیوں نداس پرکوئی فرشتہ اُتراکداس کے ساتھ رہ کرلوگوں کو ڈراتا؟
یا کم از کم اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتارا جاتا یا اس کے پاس کوئی
باغ ہوتا جس کے چل بیکھاتا۔

یے غلاقبی چونکہ رسالت کے شلیم کیے جانے میں سب سے زیادہ مانع ہورہی تھی۔
اس لیے قرآن مجید میں پورے زور کے ساتھ اس کی تر دید کی گئی اور دلائل کے ساتھ بتایا حمیا
کہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی زیادہ موزوں ہوسکتا ہے۔ کیونکہ بعثت کا مقعود
مرف تعلیم ہی دینا نہیں ہے بلکہ خود عمل کر کے دکھانا اور تقلید و پیروی کے لیے ایک نمونہ پیش
کرنا بھی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ایک فرشتہ یا اور کوئی فوق البشر ہستی بھیجی جائے جس

یں بشری خصائص اور کمزور بیال موجود نہ ہوں تو انسان کہ سکتا ہے کہ ہم اس طرح کیؤگر عمل کر سکتے ہیں جب کہ وہ بھاری طرح نفس اور نفسانی خواہشات ہی نہیں رکھتا اور اس کی فطرت میں وہ قوتیں بی نہیں جوانسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں۔

كُوْ كَانَ فِى الْآرُضِ مَـكِنَّةً يُمشُونَ مُطْمَئِنِيْنَ لَنَزُّلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رُّمُولاً - (بَى امرائيل: ٩٥) أكرز مِن مِى فرشت الحميتان سے چل چردے ہوتے تو البت ہم يمى

النا پرآسان سے کی فرشتے کورسول بنا کرا تاریے۔

پُمرصاف طور پرتفری کی کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء اور ہادیان بری مخلف قوموں جس بیمجے گئے بین وہ سب ایسے بی انسان تھے جیسے محمد رسول اللہ بین اور اس طرح کھاتے پینے اور چلتے پیر آنے جے جس طرح برانسان کھاتا پیتا اور چلتا پھرتے ہے۔ کھاتے پینے اور چلتا پھرتے ہے۔ کہ طرح برانسان کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہے:
وَمَمَا آرُمَسَلْمَا قَبْلُکَ إِلَّا رِجَالاً ثُنُوجِی ٓ اِلْدُیمِهُ فَسُنَالُوْ آ اَهُلَ

اللِّكْرِ إِنْ تَحْتُثُمُ لاَ تَعْلَمُونَ ٥ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ومَا كَانُوا خَلِلِيْنَ ٥ (انبياء: ٤-٨)

ہم نے تم سے پہلے جن او کول کو بھیجا تھا وہ بھی آ دمی ہی تھے جن پر ہم وی نازل کرتے تھے۔ اگرتم نہیں جانے تو اہل علم سے پوچھانو۔ ہم نے اِن انبیا و کو ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور ندوہ غیر فانی تھے۔

وَمَسَا اَرُمَسَلُمُنَا فَلِمُلَكَ مِنَ الْمُرْمَسِلِيْنَ اِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطُّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي الْاَمْوَاقِ – (الفرقان: ٢٠)

ادر ہم نے تم سے پہلے جتے پیغبر بھیج دو سب کھانا کھاتے اور ہازاروں میں چلتے پرتے ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُوَاجًا وَخُورَةً - (الرعر: ٣٨)

اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ہیں بھے تھے اور ان کے لیے
ہم نے بیویال بھی پیدا کی تھیں اور ان کی اولا دبھی تھی۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا کہ تم اپنے بشر ہونے کا صاف
اعلان کر دتا کہ آپ کے بعد لوگ آپ کو بھی ای طرح الوہیت سے متقف نہ کرنے لگیں
جس طرح آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کو کر بچکے تھے۔ چنانچ قرآن مجید میں متعدد جگہ یہ
آبت آئی ہے:

قُلُ إِنْ مَا أَنَا بَشَرٌ مِّفُلُكُمْ يُوْحِىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اِلْهُ وَاحِدٌ - ( كَيْف)

اے میں! کہد دو کہ میں تو محض تھی جیسا انسان ہوں مجھ پر وتی کی جاتی ہے کہ تمھارا خدا ایک ہی ہے۔

ان تقریحات نے صرف محرصلی الله علیہ وسلم ہی کے متعلق تمام فاسد عقائد کا دروازہ بندنیس کیا بلکہ تمام انبیاء سابقین و بزرگان دین کی ذات سے بھی اس غلونہی کا ازالہ کردیا۔

۲- دوسری چیز جس کونہایت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید بی بیان کیا گیا ہے نئی کی قوت وقدرت کا مسئلہ ہے۔ جہل و نادانی نے جب خدا رسیدگی کوخدائی کا ہم معنی بنا دیا تو طبعاً اس کے ساتھ بیہ مقیدہ بھی پیدا ہو گیا کہ خدا رسیدہ لوگوں بی غیر معمولی طاقتیں ہوتی ہیں' خدا کی کارخانہ بی ان کو بچھ خاص اختیارات حاصل ہوتے ہیں' جزا وسزا بی ان کو دخل ہوتا ہے' قستوں کے فیصلے ان کی ان کو دخل ہوتا ہے' قستوں کے فیصلے ان کی مرضی ورائے سے اُدلتے ہیں' نفع وضرر پران کو اِقتدار ہوتا ہے' قستوں کے فیصلے ان کی ہوتے ہیں' کا نئات کی تمام قو تیں ان کے تابع ہوتی ہیں' اور وہ بیک نظر لوگوں کے دلوں کو بدل کر ان کی ظلمت و صلالت کو وُور کر سکتے ہیں' ایسے بی خیالات ہے جن کی بناء پرلوگ بدل کر ان کی ظلمت و صلالت کو وُور کر سکتے ہیں' ایسے بی خیالات ہے جن کی بناء پرلوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بھی بجیب مطالب کرتے ہے۔ چنا نچہ قرآن ہیں ارشاد ہوتا ہے:

وَقَالُوْا لَنُ نُوْمِنَ لَکَ حَتَى تَفُجُرَلْنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوعًا اَوُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنُ نَجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ جِلْلَهَا لَكَ جَنَّةٌ مِّنُ نَجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ جِلْلَهَا لَكَ مَنْ الْحَيْدُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاتِي لَكَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاتِي لَيْفَجِيرٌ اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَبِيلاً اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ رُخُولٍ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ رُخُولٍ اَوْ تَالِي لِللهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَبِيلاً اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ رُخُولٍ اَوْ تَالِي لِللهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَبِيلاً اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ رُخُولِ اَوْ تَعْرَلُهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا وَاللهُ مَا اللهُ مَا وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

(بی اسرائیل:۱۰)

انمول نے کہا ہم تو تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں ہے جب تک تم الاے لیے ذہن میں سے ایک چشمہ نہ نکال دو یا تممارے لیے خرما اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہواور اس میں تم نہریں رواں کر دو یا جیسا کہ تم کہا کرتے ہو آ سان کو گڑے گؤے کر کے ہم پرگرا دو یا اللہ اور ملا نکہ کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو یا تمہارے لیے سونے کا اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو یا تمہارے کے سونے کا یک گھرین جائے یا تم آ سان پر چڑھ جاؤ 'اور ہم تمہارے چڑھے بہا کہ جمی اس وقت تک یعتین نہ کریں گئے جب تک کہ تم ہمارے او پر الی ایک ایک تحریر نازل نہ کرو جے ہم پڑھیں اے جمی ان سے کو پاک ہے جمیرارب کیا میں ایک تی جمیرانسان کے سوااور بھی کھی ہوں؟

خدارسیدگی اور بزرگی کے متعلق بیہ جتنے غلط تصورات لوگوں میں پائے جاتے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تر دید فرمائی اور صاف بتا دیا کہ رسول کا خدائی طاقتوں اور خدائی
کاموں میں ذرّہ برابرکوئی حقہ نہیں ہے۔ چنانچے فرمایا نبی ہمارے اذن کے بغیر دوسروں کو
ضرر سے بچانا تو در کنار خودا پے آپ سے بھی ضرر کو دفع کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔
وَإِنَّ يُسْمُسَسُکَ اللّٰهُ بِعُسُرٍ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ
وَإِنَّ يُسْمُسَسُکَ اللّٰهُ بِعُسُرٍ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ
اے نبی اگر خدا تھیں کوئی نقصان بہنچائے تو اس کے سواکوئی
اے نبی اگر خدا تھیں کوئی نقصان بہنچائے تو اس کے سواکوئی

نقصان کا دُور کرنے والانہیں ہے اور اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا جاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

قُـلُ لاَ اَمُـلِکُ لِـنَـفُسِى ضَرًا وَلاَ نَفْعُا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ - (اللَّسُ:٣٩)

اے محر اکہو میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع یا نقصان کی قدرت نہیں رکھتا سوائے اُس کے جوخدا جاہے۔

اور فرمایا کہ نبی کے پاس اللہ کے خزانوں کی تنجیاں نہیں نہ وہ علم غیب رکھتا ہے اور نہ اس کوفوق العادت قوتیں حاصل ہیں:

اور فرمایا نبی کوحساب کتاب اور جزا دسزا میں بھی پچھے دخل نبیں اس کا کام محرف پیغام پہنچانا اور سیدهمی راہ د کھانا ہے۔ آھے محاسبہ اور مواحذہ کرنا اور لوگوں کو جزا وسزا دینا خدا کا کام ہے۔ قُلُ إِنِّى عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رُبِّنَى وَكَلَّبُتُمْ بِهِ مَا عِنْدِى مَا تَحْتَعُ حِلُونَ بِهِ إِن الْمُحَكُّمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِيْنَ ﴿ قُلُ لُوْ اَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ لَقُضِى الْآمُرُ بَيْنِيُ وَبَيْنَكُمُ طُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِيْنَ - (انعام: ٥٥ ٥٥) اے محمہ ان لوگوں سے کو کہ میں اسنے رب کی طرف سے واضح ولیل پر ہوں اور تم نے اسے جمثلا دیا ہے۔ اب یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے کہ جس عذاب کے لیےتم جلدی مجارے ہو وہ میں خود تمارے أور نازل كر دول فيصله بالكل الله كے باتھ ميں ہے۔ وہی امرحق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ان سے ہو کہ اگر کہیں وہ عذاب میرے اختیار میں ہوتا جس کے لیے تم جلدی میارہے موتو میرے اور تمہارے درمیان بھی کا فيمله موچكا موتا يمرالله عي ظالمول بسي نمثنا خوب جانتا ب\_ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ - (الرعد: ٣٠) اے نی اتمارا کام تو بس پیغام پہنا دینا ہے حماب لیا مارا کام

إِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفُسِهِ وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَآ وَمَا آنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ – وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَآ وَمَا آنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ – (الزمر: ٣١)

اے نی اہم نے لوگوں (کی ہدایت) کے لیے تم پریہ کاب تق کے ساتھ اُتاری ہے۔ اب جو کوئی ہدایت تبول کرتا ہے اپنے بی لیے اچھا کرتا ہے اور جو گرائی میں پڑتا ہے اپنے بی حق میں بڑتا ہے اپنے بی حق میں بڑا کرتا ہے اور جو گرائی میں پڑتا ہے اپنے بی حق میں بڑا کرتا ہے اور تم اُن برکوئی حوالہ دار نہیں ہو۔

اور فرمایالوگوں کے دلوں کو پھیر دینا اور جن لوگوں میں قبول تن کی آماد کی نہ ہوان میں ایمان پیدا کر دینا نی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ہادی صرف اِس معنیٰ میں ہے کہ تھیجت اور تذکیر کا جو تن ہے اس کو وہ پورا پورا اوا کر دیتا ہے اور جوراستہ دیکھنا جا ہے اُسے راستہ دکھا دیتا ہے۔

إِنْكُ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْنَى وَلاَ تُسْمِعُ الْمُعَمَّ الْلُعَاءَ إِذَا وَلُوَ مُسْمِعُ الْصُمَّ الْلُعَاءَ إِذَا وَلُو مُسْلِمُونَ ﴿ (الْمَلَ: ٨٠-٨١) مَنْ يُوْمِنُ بِالْمِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (الْمَلَ: ٨٠-٨١) مَنْ يُوْمِنُ بِالْمِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (الْمَلَ: ٨٠-٨١) مَنْ يُومِنُ بِالْمِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (الْمَلَ: ٨٠-٨١) مَمْ مردول كُومِن مِنا سَكَة اورند ببرول تك آواز بَهِ فِي سَحِي جب مَن جب كروه بيني يجير كراوت جائيل اورند بم اورند تم المول كو مراق الحك المول كو مراق الحك ومنا سَكة موجه مورى والما والله ومنا الله عن بيما وي المان الله في الله مراسة بمنا وكول كومنا سَكة موجه مادى نشاغول برايمان الله في الله مي المراول الماعت بَعال ديت

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مِّنُ فِي الْقُبُورِ ﴿ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَفِيْرٌ ﴿ إِنَّا أَنْتُ إِلَّا نَفِيْرٌ ﴿ إِنَّا أَنْتُ إِلَّا نَفِيرٌ ﴿ إِنَّا أَنْتُ إِلَّا نَفِيرٌ الْمُنْكُ إِلَّهُ مَنِيرًا وَنَفِيرًا وَنَفِيرًا ﴿ (قَاطَرَ ٣) كُمُ مَرِدول كُوسًا فِي وَاللَّهُ عَلَيْمٌ مَ وَمَرف آ كَاهُ كُردين والله وردران والله والله وردران والله والل

پھریہ بھی معاف بتا دیا کہ نی کو جو پھی قدر وعزت اور علق مرتبت حاصل ہے سب
اس بنا پر ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے احکام پر ٹھیک ٹھیک چلا ہے اور جو پھی
کلام اس پر نازل کیا جاتا ہے اسے جول کا توں اللہ کے بندوں تک پنچا دیتا ہے۔ ور نداگر
وہ اطاعت سے منہ موڑے اور اللہ کے کلام میں اپنے دل سے گھڑ کر ہا تیں ملا دے تو اش کا
کوئی اتنےاز ہاتی ندر ہے بلکہ وہ خداکی بکڑ سے فتے بھی نہ سکے۔

وَلَيْنِ النَّهُ عَنَ الْمُعْلِمِينَ ﴿ الْبَعْرِهِ مَا جَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ لَا الْبَعْرِهِ الْمُعْلِمِينَ ﴿ (الْبَعْرِهِ ١٥٥٠) الْعُلْمِ مِنَ الْعُلْمِينَ ﴿ (الْبَعْرِهِ ١٥٥٠) اوراً كُرْمَ فِي النَّكُ خُوامِثات كى جروى كى اس علم كے باوجود جو تحمارے باس آگیا ہے تو یقینا اس صورت بیستم طالم ہو گے۔ وَلَيْنِ النَّهُ مَا لَكَ وَلَيْنِ النَّهُ مَا أَلَكَ عَنَ اللَّهِ مِنْ وَلَيْ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ (البَعْرِهِ: ١٢٠) مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَيْ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ (البَعْرِهِ: ١٢٠)

اور اگرتم نے اس علم کے باوجود جو تہارے پاس آیاہے ان کی خواہشات کی بیروی کی تو تہاں اللہ کی سزاسے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔

قُلُ مَا يَسَكُونُ لِي أَنُ أَبَدِ لَهُ مِنْ تِلْقَآءِ نَفُسِى إِنُ اَ تَبِعُ إِلَّا مَا يُوحِ اللهُ مَا يُوحِ يُوطَى اِلَى اِبْنَى اَخَافَ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ --يُؤطَى اِلَى اِبْنَى اَخَافَ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ --(يُوسُ: 100)

اے جھے! ان سے کو جھے کو اس کلام میں اپنی طرف سے پھے رہ و بدل
کرنے کا افتیار نیں ہے۔ میں تو مرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں
جو جھے پر وقی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی تافر انی کروں تو
جھے ایک بڑے وان کے عذاب کا ڈر ہے۔

یہ باتیں اس لیے نیس کی گئی ہیں کہ معاذ اللہ رسول اکرم سے کی نافر مانی یاتحریف وتلیس کا اونی ساتھ بیشہ تھا۔ دراصل ان سے مقعود دُنیا پر یہ حقیقت واضح کرنا تھا کہ نی کو بارگاورت العزت میں جو تقرب حاصل ہے اس کی وجہ بینیں ہے کہ نی کی ذات سے اللہ کا کوئی رشتہ ہے بلکہ اس کے مقرب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ دو اللہ کا نہایت درجہ مطبع فرمان اور دل وجان سے اُس کا بندہ ہے۔

" تیسری چیز جس کا بار ما نہایت مراحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا حمیا میہ ہے کہ نجی مسلی اللہ علیہ وسلم کوئی نے نبی نہیں ہیں کیکہ جماعت انبیاء کے ایک فرو اور اس

سلسلة نبوت كى ايك كرى بين جوابندائة فرينش سے كرأ ب كى بعثت تك جارى رہا اورجس میں ہرقوم اور ہرز مانہ کے انبیاء ورسل شامل ہیں۔ قرآن محکیم نبوت ورسالت کوئسی ایک ذات یا ایک ملک یا ایک قوم سے مخصوص نہیں کرتا بلکہ دومیاف میاف اعلان کرتا ہے كداللد تعالى نے ہرقوم اور ہر ملك اور ہرز ماند ميں مقدس نفوس بيدا كيے ہيں جنمول نے انسان کومراط متنقیم کی طرف دحوت دی ہے اور تمرابی کے بڑے نتائج سے و رایا ہے: وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ لِمِيْهَا نَذِيْرٌ – (فَالْمَر:٣٣)

كوئى قوم الى تبين مزرى ہے جس ميں كوئى متنبه كرنے والا ندآيا

وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلَّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَيْبُوَا الطَّاغُوتَ - (الْحَلَّ:٣١)

اور ہم نے ہرقوم میں آیک تغیر بھیجا جس نے پیغام دیا کداللد کی بندگی کرواور طاغوست کی بندگی سے پر بیز کرو۔

اور انہی پیجبروں اور ڈرانے والوں مین سے ایک محرصلی الله علیہ وسلم بھی ہیں۔

چنا نجه جگه ارشاد موتا ب

طَلَا نَلِيْرٌ مِّنَ النَّلُو الْكُولَى – (النِّم:٥٧) ميرا يك ورائے والا ہے اسكلے ورائے والوں من سے -إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - (يُسَابَ) ا \_ محر القيناتم يغيرول من سه دو-

قُـلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا آدُدِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُؤْخِي إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِينٌ - (احْمَاف: ٩) اے مرا کہو میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں۔ میں نہیں جانا کہ ميرب ساته كيا معالمه برتا جائے كا اور تمهارے ساتھ كيا سلوك موگا۔ میں تو اس چیز کی بیروی کرتا موں جو جھے پر وقی کی جاتی ہے اور

مِن مُحْن ایک وْرائے وَالَا ہُول مِناف مِناف \_ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \_

(آلعران:۱۳۳)

میر! یکونیں ہے محرایک رسول ادراس سے پہلے بھی رسول گزر کے ہیں۔ ہیں۔

میں بیس بلکہ میہ بھی کہددیا کہ رسول عربی کی دعوت وہی دعوت ہے جس کی طرف ابتدائے آفرینش سے ہر داعی حق بلاتا رہا ہے' اور آپ اُسی دین فطرت کی طرف تلقین کرتے ہیں جس کی تلقین ہمیشہ اللہ کے ہرنی اور رسول نے کی ہے۔

قُولُوا الْمَنْنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنُولَ اِلْيُنَا وَمَا أَنُولَ اِلَى إِبْرَاهِيُمَ وَالْمُسْبَاطِ وَمَا أُوبِى النَّبِيُّونَ مِنْ وَالْمُسْبَاطِ وَمَا أُوبِى النَّبِيُّونَ مِنْ وَالْمُسْبَاطِ وَمَا أُوبِى النَّبِيُّونَ مِنْ دَبِيهِمْ لاَ نُفَرَق بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنَ الْمُنُوا وَمِنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنَ الْمُنُوا بِمِثْلُ مَا امْنَتُمْ بِهِ فَقَدِ الْحَتَدُوا - (البقره: ١١)

کونہم ایمان لائے اللہ پراوراس کی تعلیم پر جو ہماری طرف اتاری
سی ایمان لائے اللہ پراوراس کی تعلیم السلام اور
ان کی اولاد پر اتاری سی تھی اور جو مویٰ عیسیٰ علیم السلام اور
دوسرے نبیوں کو اُن کے رب کی طرف سے دی سی تھی۔ ہم اُن کے
درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مطبع فرمان ہیں۔ پس اگر یہ
اوک بھی ای طرح ایمان سے آئیں جس طرح تم لائے ہوتو وہ
سید معے داستے ہر ہیں۔

قرآن مجید کی بی تقریحات اس حقیقت میں کسی شک وشیدی گنجائش باتی نہیں رہنے دیتیں کہ مجمع ملی اللہ علیہ وسلم مجھلے پیغیروں میں سے کسی کی تکذیب یا کسی کے لائے ہوئے بیغام کی تردید کرنے کے لیے بیس آئے بلکہ اس لیے آئے تھے کہ اُس سے ندہب کو جو افغان سے خام قوموں کے پیغیر پیش کرتے جلے آئے تھے بعد کے لوگوں کی ملاوٹ سے اقال دن سے تمام قوموں کے پیغیر پیش کرتے جلے آئے تھے بعد کے لوگوں کی ملاوٹ سے اقال دن سے تمام قوموں کے پیغیر پیش کرتے جلے آئے تھے بعد کے لوگوں کی ملاوٹ سے

یاک کرے میروش کردیں۔

۳- ای طرح قرآن مجیدایے لانے دالے کی مجع حیثیت واضح کرنے کے بعد اُن کاموں کی تعمیل بیان کرتا ہے جن کے لیے اللہ نے اسے بھیجا تھا۔

به كام بحيثيت مجموى دوشعبول مصفاق ركهن بين الك شعبه تفليي ووسرا شعبه

عملي\_

يهلي شعبه ك كام حسب ويل بين:

(١) الاوت آيات تزكية نفول اورتعليم كتاب ومحمت:

لَقَدُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ آنَفُسِهِمْ يَعُلُوا عَلَيْهِمُ الْمِهِ وَيُوْتِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلْلٍ مُبِينٍ - (آل عران: ١٢٣)

در حقیقت ایمان لانے والوں پر اللہ کا ہدا احمان ہے کہ اس نے ان کے در میان خود انہی میں سے ایک ایمارسول افعایا جو آمیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کا تزکید کرتا ہے اور آمین کماب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے ورنداس سے پہلے تو وو مرت محمراتی میں پڑے ہوئے

تلاوت آیات سے مراد اللہ کے فراین اور ارشادات جوں کا توں سنا دیتا ہے ترکیہ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق اور اُن کی زندگی کویژی صفات بڑی رسموں اور یر کے سراد یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق اور اُن کے اعمد اجتھے اوصاف پاکیزہ اخلاق اور مجمح طریقوں کونشود تما دیا جائے مقاومہ عاطریقوں کونشود تما دیا جائے مقاومہ عاصم محمد یا جائے اور اُن کے اعمد الی بھیرت بھیا گی جائے کہ وہ کتاب کی اصل دوح تک بھی سے میں اور انھیں وہ تحمت سکھائی جائے جس سے دہ اپنی زندگی کے تمام مختف وسعت پذرے بہلوؤں کو کتاب کا مختف وسعت پذرے بہلوؤں کو کتاب کا مختف وسعت پذرے بہلوؤں کو کتاب کا سابق وسعت پذرے بہلوؤں کو کتاب کا سابق وسعت پذرے بہلوؤں کو کتاب کا مختف وسعت پذرے بہلوؤں کو کتاب کا سابق وسعت پذرے بہلوؤں کو کتاب اس کے مطابق و حالے مطلح جا کیں۔

(۲) رين ـ

ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلَتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ ٱلْاَسُكَامَ دِیْنَا طُ – (المائدہ:۳)

آج میں نے تبھارے دین کومکٹل کردیا اور تم پراپی نعمت تمام کردی اور تبھارے لیے اسلام کے فریقے کو پہند کیا۔

دوسرے الفاظ میں قرآن کے بیجے والے نے اس کے لانے والے سے صرف اتی می خدمت فہیں لی کہ وہ اس کی آبیات کی خلاوت کرے نفوس کا تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دسے بلکہ اس نے اپنے اس نیک بندے کے ذریعہ سے اس کام کو پائیے تھیل تک پہنچا دیا جو آبیات نوع انسانی تک بہنچا نہیں وہ سب اُس کے واسطہ سے بھیج دیں۔ جن خرایوں سے انسانی زندگی کو پاک کرنا مقصود تھا وہ سب اُس کے واسطہ سے ورکرا کردکھا دریں۔ جن خویوں کا نشو و فہا جس شان کے ساتھ افراد اور سوسائی میں ہوتا چاہیے تھا اس کا بہترین فمونہ اس کی رہنمائی میں پیش کردیا اور کتاب و حکمت کی الی تعلیم اس کے ذریعے سے داوا دی کہ آ نے والے تمام زبانوں میں مقصود کتاب کے مطابق انسانی زندگی کی تھیل

(۳) اُن تمام اختلافات کی حقیقت واضح کرنا جواصل وین سے پچھلے انبیا کی امتوں کے درمیان پیدا ہو مجھے عضے اور تمام پردوں کو بٹا کر تمام آمیز شوں کو چھانٹ کر تمام آمیز شوں کو چھانٹ کر تمام آمیز شوں کو چھانٹ کر تمام آمیز شوں کو جھانٹ کر تمام آمیز شوں کو جھانٹ کر تمام آمیز شوں کو جہانٹ کی بیروی تمام آمین وسائل کردینا جس کی بیروی جیشہ سے خدا کی رضا کو کینینے کی ایک ہی راہ رہی ہے:

تَاللَّهِ لَقَدُ أَرُسَلْنَا إِلَى أَمَم مِنْ قَبُلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُلُ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ النَّيُومُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيْمُ طُومَا آثُولُنَا عَلَيْكَ الْكِتَبُ وَلِيُّهُمُ الْيُومُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ طُومَا آثُولُنَا عَلَيْكَ الْكِتَبُ الْكِتَبُ إِلَّا لِيَهُمُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْكِتَبُ الْكِتَبُ وَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْكِتَبُ الْكِتَبُ وَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْكِتَبُ الْعُنْ الْحَتَلَقُوا فِيهِ وَالْحَدَى وَرَحُمَةً لِقَوْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْحَتَلَقُومُ الْحَتَلَقُومُ الْحَتَلَقُومُ الْحَتَلَقُومُ الْحَلَى وَرَحُمَةً لِقَوْمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُومُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ ا

بخدا کہ ہم نے (اے حمد) تم سے پہلے مختلف امنوں کی طرف ہدایت مبیجی محراس کے بعد شیطان نے ان کے غلط اعمال کو ان کے لیے خوشما بنا دیا چنانچہ آج وہی اُن کا سر پرست بنا ہوا ہے اور وہ دروناک عذاب کے متحق ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے تم پر بیر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ اس حقیقت کو اُن کے سامنے واضح کر دوجس میں ان کے درمیان اختلاف پایاجا تا ہے اور اس لیے کہ بیر کتاب ہوایت اور رحمت ہو اُن لوگوں کے لیے جو اس کی بیروی تیول کر لیں۔

يَّاهُلُ الْكِتْبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمُ لَخُورًا مِمَّا كُنتُمُ لَخُورًا مِمَّا كُنتُمُ لَخُورًا مِمَّا كُنتُمُ لَخُورًا مِمَّا الْكَلْهِ نُورً لَخُورًا مِنَ اللهِ نُورً وَكِنَابٌ مُبِينٌ مَلَي اللهِ مَن اللهُ مَن البَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلامَ وَيَعَدِيهِمُ إلى وَيُخوبُهُمُ مِنَ النَّالُ مِن النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ إلى وَيُخوبُهُمُ إلى عِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (الماكدة: ١٥-١١)

اے الل کتاب تہارے پاس ہمارا رسول آ عمیا ہے جو تہارے
سامنے بہت ی اُن چیزوں کو کھول کر بیان کرتا ہے جنمیں تم کتاب
میں سے چمپاتے ہو اور بہت می باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔
تہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کتاب
آ عمی ہے جس کے ذرایعہ سے اللہ اُن لوگوں کو جو اس کی پند کے
مطابق چلتے ہیں امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اور انھیں
تاریکیوں سے روشن میں نکال لاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف اُن کی
رہنمائی کرتا ہے۔

(۳) نافر مانوں کو ڈرانا' فر مانبرداروں کورحت الی کی خوشخری دیتا اور اللہ کے

دین کی اشاعت کرنا۔

يَّالَيُهَا النَّبِيُ إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَمُبَنِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِاذُنِهِ وَمِرَاجًا مُنِيرًا – (احزاب: ٢٥-٢١)

اے نی! ہم نے تم کو گواہ اور خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا اور ماللہ کے علم سے اللہ کی طرف دفوت دینے والا اور ایک روش کر آ فاب منا کر بھیجا ہے۔

دومرا شعبہ علی زعر اس کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے دو کام

نل:

(۱) نیکی کا علم دینا کرائی سے روکنا کرام وطلال کی صدودقائم کرنا اور انسان کوخدا کے سوا دومروں کی عاکد کردہ پابند ہوں ہے آئز اواور ان کے لا دے ہوئے ہوجموں سے بلکا کرنا:

يَهُوهُمْ الْمِلْمَعُرُوفِ وَيَنَهَاهُمْ عَنِ الْمُنكُو وَيَجِلُ لَهُمُ الطَّيّباتِ
وَيُحَدِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُخَالِثَ وَيَعَنعُ عَنهُمُ اِصْرَهُمْ وَالْآغُلُلَ الَّيْقُ وَيُعَنعُ عَنهُمُ اِصْرَهُمْ وَالْآغُلُلَ الَّيْقُ الْمُنوا بِهِ وَعَزَّدُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالْبُعُوا النُّوْوَ كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَطَلِيقُنَ الْمَنُوا بِهِ وَعَزَّدُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالْبُعُوا النُّوْوَ كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَطَلِيقَنَ الْمَنوا بِهِ وَعَزَّدُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالْبُعُوا النُّوْوَ اللَّهِى النَّوْلَ النَّوْوَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ

(۲) بنگان فداش آن اور عدل كرماتد فيملكرنا:
إلّ الّذِلْفَ اللّهُ مَلْكُمُ الْمُحْتِ بِالْمَحْقِ لِعَمْمُ مَيْنَ النّاسِ بِمَا
اللّهُ وَلا تَكُنْ لِلْمَعْلِينَ مَعِينَمًا - (النّمام: ١١)
اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْمَعْلِينَ مَعِينَمًا - (النّمام: ١١)
الله مَا يَم مَنْ مَ يَنْ كَمَا تَعْ يَهُ كَابِ نَازِلَ كَا جَاكَمُ اللهُ
الله عَلَيْ اللّهُ وَالْمَن كَمَا اللّهُ وَلا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سرنے والوں کے وکیل نہ بنو۔

(۳) اللہ کے دین کو اس طرح قائم کر دینا کہ انسانی زندگی کا پورا نظام اس کے تابع ہواور دوسرے سب طریقے اس کے مقابلے میں دَب کررہ جائیں:

هُ وَ اللَّذِي اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وہ اللہ بی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اے پوری مبنس حق پر غالب کروے۔

اس طرح نی کے کام کا بیشعبہ سیاست ٔ عدالت ٔ اصلاحِ اخلاق وتحدن ٔ اور قیام تہذیب صالح کے تمام پہلوؤں پر حادی ہوجاتا ہے۔

۵- محرسلی الله علیه وسلم کاریکام کسی ایک قوم یا ملک یا دَور کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ محرسلی الله علیہ وسلم کاریکام کسی ایک قوم یا ملک یا دَور کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے عام ہے:

وَمُا اَرُسَلُنكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَلَكِنَّ اَكُثَرَ الْكُلُّ اَكُثَرَ النَّاسِ الْمَيْرًا وَنَذِيْرًا وَلَكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ - (السان ١٨)

اے محر اہم نے تم کوتمام انسانوں کے لیے ڈرائے والا اور بشارت وینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ محرا کٹر لوگ نہیں جائے۔

اے جھڑا کہو اے انسانو اجس تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں اس خدا کا جو آسانوں اور زبین کی بادشائی کا مالک ہے جس کے سواکوئی خدا نہیں جو مار نے اور جلانے والا ہے۔ پس ایمان لاؤ خدا پر اور اس کے رسول نبی اتمی پر جو خدا اور اس کے فراجین پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی چروی کرؤ امید ہے کہ تم راور است پالو گے۔

وَأُوْجِسَى إِلَى عَلَا الْقُوْانُ لِلْاَنْدِرَكُمْ بِسِهِ وَمَنْ \* بَلَغَ-(انعام:19)

(ا على الدمير) اورميرى طرف يرقرآن وى كياميا به تاكه من اس ك دريد يه من كومتنه كرون اور براس من كوجه يد پنج . ان هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَلْمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُسْتَقِيمَ -(الْكُومِ: ١٤-١٨)

یہ (قرآن) تو ایک تعبیحت ہے تمام دُنیا دانوں کے لیے ہراُس مخص کے لیے جوتم میں سے راست رو بنیا جاہیے۔

المجان میں ایک اور خصوصیت قرآن ہمیں بیہ بتاتا ہے کہ اس پرسلسائہ نبوت ورسالت فتم کر دیا گیا اور اس کے بعد دُنیا کو پھر کسی نبی کی حاجت باتی نہریں۔
 ما تکان مُحَمَّد آبا اَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رُمُوْلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
 النبیین – (احزاب: ۱۳۰)

عمر تنجیارے مردول بیل سے می کے باپ نبیل بیل محروہ اللہ کے رسول بیل اور نبیول کے سلسلہ کو تم کرنے والے بیل۔

یدور هیقت لازی نتیجہ ہے نبوت ہی کی عالکیری اور ابدیت اور عیل وین کا۔

چونکہ قرآن کے خدکورہ بالا بیانات کی رُوسے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام وُنیا کے

انسانوں کے لیے ہے نہ کہ ایک قوم کے لیے اور بھیٹہ بھیٹہ کے لیے ہند کہ ایک زیانے

انسانوں کے لیے اور آب کے ذریعہ سے بہ کام بھی پایت محیل کو پہنی چکا ہے جس کے لیے وُنیا میں

انمیاء کے آنے کی مغرورت تھی اس لیے بیمرامر معتول بات ہے کہ آپ پرسلسلہ نبوت کو

منام کر دیا گیا۔ اس مغمون کوخود نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اسلوب کے ساتھ ایک معرورت میں اس ہے جیے کی قور دی۔

مدیث میں واقع کیا ہے۔ قرماتے ہیں کہ میری مثال نبیوں میں الی ہے جیے کی شخص نے

ایک نبایت خوبصورت مکان بنایا اور تمام محارت بنا کر صرف ایک ایند کی جگہ چھوڑ دی۔

اب جولوگوں نے اس کے گرد چکر لگایا تو وہ خالی جگہ انھیں کھکنے گی اور وہ کہنے گئے کہ اگر یہ

آخری اینٹ بھی دکھ دی جاتی تو مکان بالکل کمل ہو جاتا۔ سودہ آخری اینٹ جس کی جگہ

نیوت کے کل میں باتی رہ گئی تھی میں ہوں۔ اب میرے بعد کوئی نی آنے والانہیں ہے۔ اس مثال سے ختم نیوت کی وجہ صاف بجھ میں آ جاتی ہے۔ جب وین کال ہو چکا آیات افجی پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکیل اوامر ونوائی عقائد وعباوات تھان و معاشرت کومت وسیاست غرض انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق پورے پورے احکام بیان کر دیے محکے اور ڈنیا کے سامنے اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا اُسوء حساس طرح بیش کر دیا حمیا کہ ہر حم کی تلمیس و تحریف سے پاک ہے اور ہرعبد میں اس سے ہوایت ماصل کی جاسمتی ہے تو نبوت کی کوئی ضرورت باتی نبیس رہی۔ صرف تجدید و تذکیر کی ضرورت رہ می جس کے لیے علائے تن اور مؤنین صادقین کی جماعت کا فی ہے۔

ے۔ آخری سوال جو دریافت طنب رہ جاتا ہے ہیہ کداس کا النے والا زاتی طور پر کس م کے اخلاق کا انہاں تھا؟ اس سوال کے جواب میں قرآن مجید نے دوسری رائج الوقت کا بول کی طرح اپنے لائے اولے کا تعریف کے بل نہیں با عدمے بین نہ ہر کی تعریف کے بل نہیں با عدمے بین نہ ہر کی تعریف کو ایک مستقل موضوع مختلو بنایا ہے۔ البتہ آمدِ بخن میں محض اشارة آخرین کی اخلاقی خصوصیات ظاہری ہیں جن سے اعدازہ کیا جا سکتا ہے کہ اُس وجود مصوری کی اطلاقی خصوصیات ظاہری ہیں جن سے اعدازہ کیا جا سکتا ہے کہ اُس وجود مصوری کی الحال انبانیت کے بہترین خصائص موجود شعے۔

(۱) وه نتا تا ہے کہ اس کالانے والا اظلاق کے نہایت بلندمقام پر تھا: وَإِنْکَ لَعَلَى خُلَقِ عَظِيْم (ن-۱) سور قلم : ۱۲ اوراے محرا يقيماتم اخلاق كے يدے درج پر مو-

(۲) وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا ایک ایما رائے النزم متنقیم الارادہ اور اللہ 
پر ہر حال ہیں بجرور رکھنے والا انسان تھا کہ جس وقت اس کی ساری قوم اسے منا و ہے 
پر آ مادہ ہوگئ تنی اور وہ صرف ایک مددگار کے ساتھ ایک غار میں بناہ کینے پر مجبور ہوا تھا 
اُس سخت مصیبت کے وقت بھی اُس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے عزم پر قائم رہا:

اِذْ اَنْحُورَ جَهُ الَّذِيْنَ كَفُورُوا ثَانِيَ النَّيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْفَارِ اِذْ يَقُولُ .

اِلْمَا جِبِه لاَ مَحُورُ أَنَّ اللَّهُ مَعَنَا – (توب: ۴)

اور وجب کہ کافروں نے اس کو نکال دیا تھا ، جبکہ وہ غار میں صرف

ایک آ دی کے ساتھ تھا' جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کیدر ہاتھا کہ تم نہ کر' - اللہ بھارے ساتھ ہے۔ .

(۳) وہ بتا تا ہے کہ اس کا کا نے والا ایک نہایت فراخ حوصلہ اور فیاض انسان تقاجس نے اپنے برترین دشمنوں کے بے بھی بخشش کی دُعا کی اور آخر اللہ تعالیٰ کو اسے اپنا میں فیصلہ سنا و بتا پڑا کہ وہ ان لوگوں کونیس بخشے گا۔

اِمُسَتَغُفِرُلَهُمْ وَلاَ تَسْتَغُفِرُلَهُمْ اِنْ تَسْتَغُفِرُلَهُمْ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنُ يُغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ – (توبر)

جا ہے تم ان کے لیے معانی مانکو جا ہے نہ مانکو اگرتم سر بار بھی ان کے لیے معانی مانکو سے تب بھی انٹدان کو معاف ندکرے گا۔

(۳) وہ بتاتا ہے کہ اس کا کا نے والے کا مزاج نہایت زم تھا۔ وہ مجمی کسی کے ساتھ درشتی سے پیش نیس آتا تھا اور اس لیے وُنیاس کی گرویدہ ہوگئی تھی۔ ساتھ درشتی سے پیش نیس آتا تھا اور اس لیے وُنیاس کی گرویدہ ہوگئی تھی۔

فَيِسَمَا رَحُسَمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمُ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْطَ الْقَلْبِ كَانْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ – (آلَ عران: ١٥٩)

میداللہ کی رحمت ہے کہتم ان کے ساتھ زم ہو ور ندا گرتم زبان کے تیز اور دل کے سخت ہوتے تو بیرسب تمہارے گردو پیش سے حیث کر الگ ہوجاتے۔

(۵) وہ بناتا ہے کہ اس کا کا سنے والا بندگان خدا کوراہِ راست پر لانے کی کئی تؤپ دل میں رکھتا تھا اور ان کے کمرائی پر اصرار کرنے سے اُس کی روح کو صدمہ پہنچا تھا ، حتیٰ کہ وہ ان کے تم میں محلاجاتا تھا۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى الْاَدِهِمُ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِلَا الْحَدِيْثِ اَمِنُوا بِهِلَا الْحَدِيْثِ اَمَنُهُا – (الكيف:٢)

اے محمہ! (ملعم) ایسا معلوم ہوتا ہے کہتم ان کے پیچھے رنج وغم میں اپنی جان کھودو مے۔اگروہ اس بات پرایمان نہ لائے۔

(١) ووبما تا ہے کہ اس کے لانے والے کو اپنی امند سے بے صدمحبت تمی وہ ان

کی بھلائی کا حریص تھا' اُن کے نقصان میں پڑنے سے عمومتا تھا' اور ان کے حق میں سرایل شفقت ورحمت تھا:

> لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوُف رُّحِيْمٌ - (توبه: ١٢٨)

تہارے پاس خودتم بی میں سے ایک ایبارسول آیا ہے جسے ہروہ چیز شاق گزرتی ہے جو تہمیں نقصان پہنچانے والی ہو جو تہاری فلاح کا حریص ہے اور الل ایمان کے ساتھ نہایت شفق ورجیم ہے۔

(2) وہ بتاتا ہے کہ اس کا کا نے والا صرف اپنی قوم بی کے لیے نہیں بلکہ تمام

عالم کے لیے اللہ کی رحمت تھا:

وَمَا أَرُسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلْمِينَ - (البياء: ١٠٤)

ا \_ عرابم نے تم کوتمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

(٨) ووبتاتا ہے كداس كا كل نے والا راتوں كو كھنٹوں الله كى عبادت كرتا اور خدا

کی یاد میں کمڑار ہتا تھا:

إِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ إِنَّكَ تَقُومُ أَكُنَى مِنَ ثُلُثَى اللَّيْلِ وَنِصُفَهُ وَثُلُثَهُ (الرال: ٢٠)

اے جھے انتہارارب جانتا ہے کہتم رات کوتقریباً دونہائی حصہ تک اور بھی نصف رات اور بھی ایک تہائی حصہ تک نماز میں کھڑے رہے ہو۔

(۹) وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا ایک چا انسان تھا 'نہ بھی اپنی زندگی میں راہِ حق سے بھٹکا'نہ فاسد خیالات سے متاثر ہوا اور نہ بھی اُس نے ایک لفظ خواہش نفس کی پیروی میں حق کے خلاف زبان سے نکالا:

> مَا طَـلُ صَـاحِبُ كُمْ وَمَا غَولى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَولى (النجم: ٣-٢)

> لوگو! تہارا ماحب نہ مجمی سیدمی راہ سے بھٹکا اور نہ سجے خیالات

ے بہکا اور نہ وہ خواہش تفس سے بول ہے۔

(۱۰) وہ بتاتا ہے کہ اس کے لانے والے کی ذات تمام عالم کے لیے ایک قابلِ تعلید نمونہ تھی اور اس کی پوری زندگی کمال اخلاق کا سیح معیارتھی:

> لَقَدُّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ - (احزاب: ٢١) تمهارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک اچھانمونہ ہے۔

قرآن مجید کا تجع کرنے سے صاحب قرآن کی بعض اور خصوصیات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ کیکن اس مضمون میں تفصیل کی مخبائش نہیں۔ جو کوئی قرآن کا مطالعہ کرے گا وہ خود دیکھیے کے گا کہ بخلاف دوسری موجود الوقت فرہی کتابوں کے بیر کتاب اینے لانے والے کوجس رنگ میں پیش کرتی ہے وہ می قدرصاف واضح اور آلودگی سے پاک ہے۔اس میں نہ ألومتيت كاكوئى شائبه بئ نه تعريف وثناميل مبالغه بئ نه غير معمولي قوتيل آپ كي طرف منسوب کی گئی ہیں نہ آپ کوخدا کے کاروبار میں شریک وسہیم بنایا گیا ہے اور نہ آپ کوالیل كروريول سيمبتم كيا كياب جواكي مادى اور داعى الى الحق كى شان سي كرى موئى مول\_ اگراسلام نشر پچرکی دوسری تمام کتابین و نیاسے ناپید ہوجائیں اور صرف قرآن مجید ہی باقی رہ جائے تب بھی رسول اکرم کی شخصیت کے متعلق کسی غلط بھی مکسی شک وشبہ اور کسی لغزشِ عقیدت کی مخبائش نہیں نکل سکتی۔ ہم اچھی طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کا لانے والا ایک کال انسان تھا' بہترین اخلاق سے مُنصف تھا' انبیاء سابقین کی تصدیق کرتا تھا' کسی نے ند ب كا بانى ند تفا اور كسى فوق البشر حيثيت كا مرى ند تفا ـ اس كى دعوت تمام عالم كے ليے منى اس كواللد تعالى كى جانب سے چندمقرر خدمات ير مامور كيا كيا تھا اور جب اس نے خدمات کو بوری طرح انجام دے دیا تو نبوت کا سلسلہ اس کی ذات پرختم ہو گیا۔(1)

<sup>(1)</sup> درامل میضمون ۱۹۲۷ء میں اخبار' الجمعیت' وہلی کے حبیب نمبر کے لیے لکھا کیا تھا۔ پھر دوبارہ ۱۹۴۳ء میں ترجمان القرآن میں شائع کیا گیا۔

# قصة داؤدعليهالسلام اوراسرا تبلى خرافات

پچومدت ہوئی ٹافرین تر جمان القرآن جس سے ایک صاحب نے اس قضے کے متعلق اپنے شکوک کا ظہار کیا تھا جو سورہ ص کے دوسرے رکوع جس حضرت داؤ دعلیہ السلام کے متعلق بیان ہوا ہے۔ (۱) اگر چہ ان کو ایک مخضر جواب برونت دے دیا گیا، مگر بعد جس خیال آیا کہ بید قضہ قرآن مجید کے اُن مقامات جس سے جن کے حسن و جمال کو اسرائیلی فرافات کے غبار نے اکثر لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا ہے اور جن کے متعلق عام طور پر متداول تغییروں یا ترجموں کی عدد سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے دالوں کو شبہات اور خت شہرات ہوں گئی مردوت ہے تا کہ لوگوں کو شبہات ہوں آئے ہیں۔ لہذا اس پر ایک مستقل مضمون لکھنے کی ضرورت ہے تا کہ لوگوں کو شبہات کے میان کیا گیا ہے اور اس کا صحح معلوم ہوجائے کہ بیقضہ قرآن تکیم جس من فائدے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور اس کا صحح معلوم ہوجائے کہ بیقضہ قرآن تکیم جس من فائدے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور اس کا صحح معلوم ہوجائے کہ بیقضہ قرآن تکیم جس من فائدے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور اس کا صحح معلوم ہوجائے کہ بیقضہ قرآن تکیم جس من فائدے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور اس کا صحح معلوم ہوجائے کہ بیقضہ قرآن تکیم جس من فائدے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور اس کا صحح معلوم ہوجائے کہ بیقضہ قرآن تکیم جس میں من فائدے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور اس کا صحح معلوم ہوجائے کہ بیقضہ قرآن تکیم جس من فائدے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور اس کا صحح معلوم ہوجائے کہ بیقضہ قرآن تکیم جس میں من فائدے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور اس کا صحح میں میں کا سے حالے کیا تک کیا گیا ہے اور اس کا صحور کیا ہے۔

سورة من اس مضمون سے شروع ہوتی ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام س کر کفار مند اور ہٹ دھری اور تقلید آبائی کی بنا پر آپ کو حجٹلاتے ہیں' اور ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ قوم نوح "اور عاد' اور فرعون' اور خمود' اور قوم لوظ اور قوم شعیب کا حوالہ دے کر انھیں

<sup>(1)</sup> عموماً برائے طرز کی تغییروں میں بے قضہ بچھ بیان ہی اس طرح ہوا ہے کہ جواللہ کا بندہ اسے پڑھتا ہے وہ ظمان میں پڑجا تا ہے۔

متنبہ کرتا ہے کہ یاد رکھو! ہمارے قانون میں کسی کے لیے رورعایت نہیں ہے'تم ہے پہلے جس جس منے ہمارے فرمان سے سرتانی کی ہے اُس کو سخت سزا دی جا پھی ہے'اوراب اگرتم سرکٹی کرو مے تو کوئی چیزتم کو ہمارے عذاب سے نہ بچا سکے گی۔

وَهَلُ آتُكَ بَنَوُا الْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُو الْمِحْرَابَ - إِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَوْرَ عَلَى الْمُعْرَابَ مَعْمَا عَلَى بَعْضِ دَاوُدَ فَفَوْرَ عَمِنَهُمْ قَالُوا لا تَخَفُ خَصْمَانِ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ دَاوُدَ فَفَوْرَ عَمِنَهُمْ قَالُوا لا تَخَفُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ - فَاحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ - فَاحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ - فَاحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ - (٣٤ ثَا ٢٢)

کیا تہمیں اور مقدمہ والوں کی خبر پینجی ہے جو دیوار بھاند کر داؤد کی ، خلوت (۱) محاد میں کمس آئے تھے؟ ان کے اس طرح اچا تک الی

<sup>(1)</sup> محراب سے مرادمحراب معجد نیں ہے جیسا کہ ایک عام اُردوخواں آ دمی سجھتا ہے بلکہ دراصل اس ہے مراد مالا خانہ ہے۔

جَدِیْ جَانے سے جب واؤد گھرا گئے تو انھوں نے کہا آپ

پریٹان نہ ہوں ہم وونوں فریق مقدمہ ہیں جن میں سے آیک نے

دوسرے پرزیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ
کردیں جن سے جواوز نہ کریں اور ہمیں عدل کا راستہ دکھا کیں۔
مقدمہ کیا تھا؟ ایک فریق نے دوسرے فریق کی طرف اشارہ کر کے کہا:
اِنْ هٰذَا آخِسَیٰ لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةٌ وَٰلِیٰ نَعْجَةٌ وَاجِدَةً فَقَالَ
اکْفِلُنِیْهَا وَعَزُنِی فِی الْخِطَابِ۔ (ص ۲۳٪)

بے شک میرا بھائی ہے کین وین بھائی اور ہم قوم اس کے پاس 49 و نیاں ہیں اور ہم قوم اس کے پاس 49 و نیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دُنی۔ یہ مجھ سے کہنا ہے کہ تو اپنی ایک دُنی مطالبہ ہیں میرا بی ایک مطالبہ ہیں میرا بی میں میرا بی میں میرا بی میں ایرا ہیں۔ مجھے دے دے اور اس مطالبہ ہیں میرا بی مثان وشوکت سے مجھے د بالیتا ہے۔

داؤدعليه السلام اس زودادمقدمه كوس كرفر مات جي

لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْجَتِكَ اللَّى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْمُحَلَطَآءِ لَيَبُهِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا , الصَّلِحْتِ وَقَلِيُلٌ مَّا هُمُ (صَّ:٣٣)

بلاشہ اس مخص نے ظلم کیا کہ اتنی وُ نبیاں رکھتے ہوئے بھی تیری ایک و نبی ماسک بیٹھا اور اکثر ہمسابوں کا یہی حال ہے کہ ایک وُ وسرے پر زیاد تیاں کرتے ہیں بجز ایسے لوگوں کے جو ایمان دار اور نیکوکار ہیں۔ محرا سے لوگ کم ہی ہیں۔

یہ فیملہ دینے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بکا کیک خیال آیا کہ الی ہی ایک لغزش مجھ سے بھی ہو چکی ہے چنانچہ دہ فوراً خدا کے خوف سے لرز اُٹھے اور توبہ و استغفار کرنے گئے:

وَظَنَّ دَاؤُدُ آنُمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغُفَرَ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكُمًا وَّآتَابَ (ص ٢٣٠)

داؤد (علیدالسلام) کومعاً بیگان ہوا کہ بیمقدمہ بھیج کرہم نے اس کو

آ زمائش میں ڈالا ہے۔ چنانچہ ای وقت اس نے اپنے پروردگار
سے عنود بخشش کی دُعا کی اور سجدے میں گر پڑااور بار بارتو ہے ک۔
جب داؤڈ نے اس طرح اپنی لفزش کا اعتراف کیا اور ستجے دل سے تو ہے کی تو اللہ
تعالی فرما تا ہے کہ:

فَعَفَرُنَا لَهُ ذَٰلِکَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلَفِی وَحُسْنَ مَالٍ (صَّ: ٢٥) ہم نے اس کی وہ خطامعاف کردی اور یقیناً وہ ہمارے ہال مقرب ہے اور اس کی اچھی منزلت ہے۔

مراس كے ساتھ بى ہم نے اس كوان الفاظ بين تى كے ساتھ تنبيہ ہى كى كہ:

الكذاؤ دُاللّا جَعَلَنْكَ حَلِيْفَةً فِي الْآرُضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِ
وَلاَ تَتَبِعِ الْهَوى فَيُصِلّكُ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ فَلَهُ مَ عَذَابٌ هَلِيدُ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (صَ ٢٢٠)

الله لَهُمْ عَذَابٌ هَلِيدُ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (صَ ٢٢٠)

الله الله لَهُمْ عَذَابٌ هَلِيدُ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (صَ ٢٢٠)

الله واؤد! (عليه السلام) ہم نے جھو كور بين مِن خليف بنايا ہے البندا تو لوگوں كے درميان حق كے ساتھ حكومت كرادرا بِي نفس كى بيردى نہ كو كو خدا كے داستہ ہے بحثا نہ ديں۔ جو لوگ الله كور است ہے بحثا نہ ديں۔ جو لوگ الله كور است ہے بحثا ہيں يقينا ان كے ليے خت عذا ب ہے كوكھ دوروز حماب كو بحول گئے۔

جیدا کدابندا بیل بیان کیا جاچکا ہے۔ سورہ میں بیل تقے کو بیان کرنے کا اصل مقصد سے کہ جولوگ خدا سے بے خوف اور اس کے بے لاگ قانون سے ناواقف ہیں انھیں متنبہ کردیا جائے کہ اس احکم الحاکمین کے ہاں کسی کے ساتھ رور عابت نہیں ہے۔ اس کے قانون سے بال برابر انجراف بھی اگر ہوگا تو اس پر گرفت ضرور ہوگی اور کوئی بڑی سے بینی خضیت بھی اس کی گرفت سے نہ نیچ گی اللہ یہ کہ ستچ ول سے تو بہ کرئے اخلاص کے ساتھ اس کی جناب میں رجوع لائے اور اسے آ قا کے مقابلے میں کبر کے بجائے جمز ساتھ اس کی جناب میں رجوع لائے اور اسے آ قا کے مقابلے میں کبر کے بجائے جمز

افتیار کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور خمنی فائدہ بھی ہے جس کے لیے بیقضہ ان الفاظ میں بیان کیا عمیا ہے اور وہ ایک جلیل القدر نبی کے حق میں یہود کی غلط بیانوں کو وُور کرنا سے

یبود کے متعلق معلوم ہے کہ انھوں نے خود اپنی قوم کے انبیاء پر تا پاک الزامات لگانے اوران کی سیر تو ان کو داغ دار کرنے ہیں کوئی تا لنہیں کیا ہے۔ حضرت نوع 'حضرت موئ '' معزت ایرا ہیم'' حضرت لوط ' حضرت اسحاق '' محضرت لیقوب'' حضرت یوسف'' حضرت موئ '' محضرت ہارون غرض کوئی ان بد کو ئیوں سے نہ فی سکا(ا) لیکن سب سے زیادہ ظلم انھوں نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیم السلام پر کیا کہ ان کو انبیاء کی صف سے نکال کر معمولی بادشاہوں کی صف میں اتار لائے' اور ان کواس حیثیت سے پیش کیا کہ وہ ڈیلومیٹ بین فاتے اور مدیر ہیں' جھوٹ فریب' ظلم اور ان تمام وسائل سے تو سیج مملکت کرتے ہیں ہین فاتے اور مدیر ہیں' جھوٹ فریب' ظلم اور ان تمام وسائل سے تو سیج مملکت کرتے ہیں جن سے و نیا کے دوسرے فاتحوں اور جہا گیروں نے کام لیا ہے' افتا اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ سب پھی کرگز رہتے ہیں جو عام بادشاہوں کا شیوہ ہے۔ خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ سب پھی کرگز رہتے ہیں جو عام بادشاہوں کا شیوہ ہے۔ حدید کہ کہ ان لوگوں نے حضرت داؤد پر زنا اور حضرت سلیمان پرشرک کا الزام لگانے ہیں حدید کہ کہ ان لوگوں نے حضرت داؤد پر زنا اور حضرت سلیمان پرشرک کا الزام لگانے ہیں حدید کہ کہ ان لوگوں نے حضرت داؤد پر زنا اور حضرت سلیمان پرشرک کا الزام لگانے ہیں حدید کہ کہ ان لوگوں نے حضرت داؤد پر زنا اور حضرت سلیمان پرشرک کا الزام لگانے ہیں

\_\_ حضرت موی علیه السلام کے متعلق محمنی باب اس آئے ہے۔ ا

\_\_\_ حضرت بارون عليه السلام كي متعلق خروج باب ٣٣، آيت ا-٢٣٠

<sup>(</sup>۱) جواصحاب اس کی تصیل معلوم کرنا جاجی و و با نیمل کے حسب ذیل مقامات نگال کردیکھیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بتعلق نم پیرائش باب ۱۴ آیت ۱۰-۱۳۰ باب ۲۴ آیت ۱۳۰۱ باب ۱۳۰ آیت ۱۳۰۱ باب ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ ب

بھی باک قبیل کیا۔ ایساس قوم کا برتاؤ اپنے اُن بزرگول کے ساتھ ہے جنموں نے اس کو ذات کی خاک سے اُٹھا کر عزت کے آسان پر پہنچایا۔ آج جن تاریخی مفاخر پر بیقوم ناز کرتی ہوئے میں اور آخی کی پاک سیرتوں کرتی ہوئے ہیں اور آخی کی پاک سیرتوں پراس نے سیابی کے جمینے ہیں۔ پراس نے سیابی کے جمینے ہیں۔

دُنیا میں صرف ایک قرآن می ایسی کتاب ہے جس نے ان انبیا کرام میں سے ایک ایک کی پوزیشن صاف کی اور ان کے اصل مرتبہ ومقام سے دنیا کوروشناس کیا۔ اگر قرآن نہ آتا تو آج کوئی فخض ان ہزرگوں کو نبی مانتا تو در کنار عزت سے ان کا نام لیما بھی گوارا نہ کرتا۔ بنی امرائیل جا ہے اس احسان کو نہ مانیں مگر احسان کا احسان ہوتا اس کا مختاج نہیں کہ اس کا اعتراف بھی ہوئے۔

سیدنا داؤد علیه انسلام کے متعلق یمود کی پہلی ملطی تو یہ ہے کہ وہ ان کی نبوت کے قائل نہیں ہیں بلکہ ان کو محض آئی قوم کا ایک ہیروسی ہیں ہیں ان کو بردا مرتبہ عطافر مایا تھا۔

ہوئے بیان کرتا ہے کہ وہ ایک جلیل القدر نبی ہے اور اللہ نے ان کو بردا مرتبہ عطافر مایا تھا۔
چنانچہ معفرت ایراہیم علیہ السلام کی ڈریت کے سلسلے میں وہ معفرت داؤداور معفرت سلیمان کا بھی ذکر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ محل قین المصابل بعین (انعام: ۸۸)" یہ سب لوگ مسالح ہے" ۔ محلاً فَعَنْ المنا علی العلام نبین (انعام: ۸۸)" ان مد کوہم نے دنیا جہان مسالح ہے" ۔ محلاً فَعَنْ المنا علی العلام نبین (انعام: ۸۸)" ان مد کوہم نے دنیا جہان دالوں پر فضیلت عطاکی"۔ وَالْجَنَیْ الْعَلَم الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الفام: ۸۸) " یہ دو الوں پر فضیلت عطاکی"۔ وَالْجَنَیْ الله عَلَی الله عَلَی الله علی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله علی دیکھ کے ابتد نی صلی الله علیہ وسلم کو ہدایت اور بھم اور نبوت سے سرفراز کیا"۔ اور بیرسب پچھ کہنے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم کو ہدایت اور بھم اور نبوت سے سرفراز کیا"۔ اور بیرسب پچھ کہنے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم کو ہدایت اور بھم اور نبوت سے سرفراز کیا"۔ اور بیرسب پچھ کہنے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم کو ہدایت اور بھم اور نبوت سے سرفراز کیا"۔ اور بیرسب پچھ کہنے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم کو ہدایت اور بھم اور نبوت سے سرفراز کیا"۔ اور بیرسب پچھ کھنے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم کو ہدایت

<sup>(1)</sup> طاحظه موسلافين اوّل باب الما يت ١٠٠١

<sup>(2)</sup> بائیل جم ان کی فضیلت مرف اس قدر بیان کی مٹی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بنی امرائیل کے لیے بادشاہ نامزد کیے مجھے تنے اور خدا کے تلم سے ان کے وقت کے نبی نے ان کومسے کیا تھا جو بنی امرائیل میں کسی کے مامور من اللہ ہونے کی علامت تھی۔

کی جاتی ہے کہ اُولٹیک المدین مَدَی اللّٰهُ فَبِهُلَاهُمُ الْحَدِهِ (انعام: ۹۱)''ان لوگول کواللہ نے راوراست دکھائی تھی کیڈا جس راستے پروہ سطے ہیں اُس پرتم بھی چلو''۔

دوسراز بردست داخ جو حطرت داؤد عليدالسلام كى سيرت بريبود يول في الماء فكاياوه أورياجى كى بيوى كے معاملہ من ہے۔ كماب صمو تيل باب ١١-١١ من اس كى بورى تفصيل درج ہے جس كا خلاصہ يهال درج كياجاتا ہے:

> "ایک روز شام کے وقت داؤراسیے محل کی جہت برتبل رہا تھا کہ اس کی نظر ایک عورت پر برای جونها ری تھی سے حدخوبصورت عورت متمی ۔ واور نے دریادت کرایا کہ بیکون ہے؟ معلوم ہوا بت سیع بنت الیعام اس كا نام ہے أور يا يكى كى بيوى ہے۔ داؤد نے اس كو بلا بمیجا اور رات اسیع یاس رکھا۔ اُسی رات وہ حاملہ ہوگئ اور بعد یں داؤدکوأس نے اسپے حمل کی اطلاح دے دی''۔ "اس کے بعد داور نے أور ياكو يوآب كے ياس بھے ديا جواس ونت بن عمون سے الانے میا ہوا تھا اور شررت کا عاصرہ کے پڑا تھا۔ اس نے ہوآ ب کولکھا کہ اُور یاہ کو جنگ میں کی ایکی جکہ مامور کر ح جهال تخت معركه بواور بحراس كواكيلا مجوز كرالك بوجاتا كدوه مارا جائے۔چانچ ہوآ بنے ابیای کیااوروہ ارامیا"۔ اس طرح أوريا كوفعكان لكان سك يعددادُد في السعورت سن نکاح کرلیا اورای کے پیٹ سے معرت سلیمان پیدا ہوئے۔ "فداكوداؤد (عليدالسلام) كايدل ناكواركزرا اوراس نے ناتن تى کوداؤد کے باس بھجا۔ ناتن نے اس سے کہا کہ ایک شہر میں دوخض عصد ایک مالدار تنا و درا فقیر مالدار مخص کے یاس بہت ی كريال اور كاكيس تنيس اورفقيرك ياس مرف ايك جود في ي وي متی جس کووہ بوی محبت سے بال تھا۔ ایک مرجد مال وار مخص کے

پاس کی مہان آئے۔اس نے نہ چاہا کہ اٹی بھر ہوں اور گاہوں میں سے کی کوکائے۔ نقیر کی و نبی لے لی اور اس سے ضیافت کا سامان کیا۔ یہ قفتہ سن کر واؤد بہت ففس تاک ہوا اور کہا کہ ایسا فخص ضرور مارا جائے گا اور فقیر کو ایک کے بدلے چار و نبیال دلوائی جا تیں گی۔ ناتن نبی نے کہا کہ وہ فض تو تو بی ہے اور اسے اور بارتی کا واقعہ یا دولایا''۔

اس تقفے میں حضرت داؤ دعلیہ السلام کے اخلاق کی الی تصویر عینی گئی ہے جوایک
نی تو در کنار ایک معمولی پادشاہ کے لیے بھی اختائی شرم ناک ہے۔ یبود یوں میں بید تصد
یج یچ کی زبان پر چڑ جا ہوا تھا۔ حضرت داؤڈ کی زعدگی کے نمایاں دافعات میں اس کو شار کیا جاتا تھا' اِس پر جیب جیب حاشے چڑ حائے مجھے نتے اور مزے لے کراس کو میان کیا جاتا تھا۔ فیرمکن تھا کہ قرآن ایک عالی مرتبہ وقیم کی سیرت پر اس داغ کو گوارا کرتا۔ اس نے خدکورہ بالا آیات میں حکمت وجو مقلت کا درس دینے کے ساتھ ساتھ سیمی متادیا کہ اصل دافتہ کیا ہے' اور اس پر جموٹے حاشے کئے چڑ حائے مجھے ہیں۔

قرآن مجید کے بیان سے واقعہ کی حقیقت بر معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام
نے اُوریا (یا جو کچھ بھی اس کا نام رہا ہو) سے جمش برخواہش طاہر کی تھی کہ دو اپنی ہوی کو
طلاق دے دے۔ ان کی تخصی عظمت کو چی فظر دکھ کر دو ایک طرح ساہنے آپ کو طلاق
دینے پر مجیور پارہا تھا۔ محرقیل اس کے کہ دو طلاق دیتا قوم کے دو نیک آ دمی حضرت داؤد
کے پاس اچا کے بی گئے گئے اور انھوں نے اس معاملہ کو ایک فرضی مقدمہ کی صورت میں ان
کے سامنے چی کیا۔ مقدمہ من کر دھرت واؤد نے وہی فیصلہ دیا جو ایے معاملہ کا برحق فیصلہ
ہوسکا تھا۔ لین معا ان کو خیال آیا کہ بیرتو جمرا رب میری آ زمائش کر رہا ہے ، چنانچہ فوراً
انھوں نے تو بہ کی اور عابمت درجہ کی عابرتی کے ساتھ خدا سے اپنے تصور کی بخشش چاہی۔
انھوں نے تو بہ کی اور عابمت درجہ کی عابرتی کے ساتھ خدا سے اپنے تسور کی بخشش چاہی۔
انھوں نے تو بہ کی اور عابمت درکھ کر جب ہم تو رات کی روایت کو دیکھتے ہیں تو بادئی تاشل سے
انداز و ہو جاتا ہے کہ اصل واقعہ جب مشہور ہوا ہوگا تو اس پر حاشیے کس طرح کے تھ گئے

ہوں گے۔

شرر النفس اور خبیث طینت لوگوں کا قاعدہ ہے کہ جب کسی آ دی مخصوصاً بوے آ دمی کے متعلق جھوٹی می بات کی پھنک ان کے کان میں پر جاتی ہے تو فورا ان کی قوت مخیلہ اپنا کام شروع کروی ہے اور و محض اپنے ذہن سے بہت ی امکانی صورتیں فرض کر کے ان کواس طرح بیان کرتے ہیں کہ کو یا پی کفتن واقعات ہیں۔ ہرانسان سےخواہ وہ کیے ى بدے درجے كا آ دى مؤممى نمجى كوئى ايباقعل مردر موجاتا ہے جس كوآ سانى كے ساته يرسيمني ببنائ جاسكت بير حصرت داؤدعليدالسلام في جو يجد كيا تفااكرجدوه يى اسرائیل کے بال ایک عام دستور(1) تھا اور ای دستور سے متاثر ہوکران سے بیلغزش سرز د مومی تھی۔ مرچونکہ ایک بدے آ دمی کافعل تعااس کے فوراشھرت بکڑ میا اوراس براوگوں نے ماشے چرمانے شروع کردیے۔ أور ياسے طلاق كامطالبديد كمان كرنے كے ليے كافی تنا كد حفرت داؤداس كى بوى كى طرف ميلان ركعت بير اب لوكول كے ذين نے شؤلنا شروع کیا که بیمیلان آخر موا کیوکر؟ کسی ذات شریف کوبیه بات سوجه می که عالبّا این کل يرسداس كونهات عن و كيدليا موكار مرأن كى مدافت شعارى في موكا" كوكل "موكا" ک صورت میں بیان کرنا پندند کیا اس لیے انعول نے " موقا" کو" ہے" میں تبدیل کر کے لوكول سے بيان كيا۔ رفت رفت بدايك واقعہ بن كيا۔ حافا تكدميا ان موسے كے بہت سے اسباب ہو سکتے منت ممکن ہے کہ حضرت داؤد نے اس خاتون کی قابلیت اور اس کی اعلیٰ ملاجیتوں کا حال من کر اسے پند کیا ہو کین برے نفوس کی شرارت بیشہ ایسے

<sup>(1)</sup> امرائیلیوں کے بال بیرکوئی معیوب بات نظی کدکوئی فض کسی کی بیوی کو پیند کر کے اس سے طلاق کی درخواست کی جاتی ورخواست کی جاتی اس جر تطلف کرتا تھا اور ندو وقض جس سے درخواست کی جاتی اس پر ندا بات تھا۔ اور بیرتو ایک عمرہ اخلاق کی بات مجھی جاتی تھی کہ کوئی فض کسی دوست کوخوش کرنے یا اس کی تکلیف رفع کرنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کے لکاح عیں دے دے۔ چنا نچہ بید یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا کہ دید علی بعض افسار اپنے مہاجر بھائیوں کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے فاطر اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے ماطر اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے فاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر اس سے بیادی ماطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر اس سے بیادی کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیاد دیے پر آبادہ ہو گئے ہے۔

مُرے امکانات بی کی طرف ماکل ہوتی ہے۔

پھر جب لوگوں کو یقین ہوگیا کہ حضرت داؤ داس عورت کی طرف مائل ہیں تو ان کی نالائق فطرت ہد بات مائے ہے لیے کسی طرح تیار نہ ہوئی کہ ایک بادشاہ کسی عورت کی طرف مائل ہو اور وہ اسے حاصل نہ کرے۔ چنا نچہ انھوں نے یہ بھی فرض کرلیا کہ بادشاہ نے اس عورت کو بلایا ہوگا اور اس سے زنا کیا ہوگا۔ یہ '' ہوگا'' بھی بہت جلدی'' ہے'' ہیں تہدیل ہوگیا اور اس ہے زنا کیا ہوگا۔ یہ '' ہوگا'' بھی بہت جلدی'' ہے'' ہیں تہدیل ہوگیا اور اس برحمل کا مزید حاشیہ چرد حادیا گیا۔

اسرائیلی قوم اس ونت تک ایک زنده قوم تھی اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کسی بوے سے بوے آ وی کو بھی اس کی غلطی پر ٹو کئے میں تامل نہیں کرتے۔ جب بیہ قصد مشہور ہوا تو اس ملم کے لوگوں میں سے دوآ دی حضرت داؤد کے پاس پہنے سے اور انموں نے منتبل کے پیرایہ میں ان کو متنبہ کیا۔ چنانچہ آنجناب فوراً اینے قعل سے تائب ہو مکئے ۔لیکن یا تو اس تو بہ کاعلم لوگوں کونہیں ہوا' یا اگر ہوا بھی تو بدفطرت لوگوں کو اس کا یقین ندآ یا۔ بہرمال توبہ کے بعد معزت واو وقو اپنی جگداُوریا کی بوی کا خیال چھوڑ سے یے مراوکوں نے اس کا خیال نہ چھوڑا۔ اُوریا ایک فوجی افسر تھا۔اس کا تھی مہم پر جانا کوئی انو کھافعل نہ تھا' اور جنگ میں اس کا مارا جانا بھی کوئی نرالی بات نہتی۔ تمر چونکہ لوگوں کے ذبهن من وه واقعه تازه تما وروه ایک نی کی بادشاست اور ایک نفس برست آ دمی کی پادشاہت میں فرق کرنے سے اپنی طبیعت کی افزاد کی بناء پر عاجز تھے اس لیے جب أوريا جنك بيس كيا أور مارا كيا أو انمول في اس طرح قياس قائم كيا كدداؤد عليه السلام اس كى بوی پر مائل منے اور وہ یادشاہ ہونے کی حیثیت سے اُور یا کا قصمہ یاک کرے اس کی بوی کو حاصل کرنے کی قدرت بھی رکھتے تھے اس کیے منرور انھوں نے قصدا اُوریا کو جنگ پر تبجوایا ہوگا اور قصدا الی تدبیر کی ہوگی کہ وہ مارا جائے۔ بیر 'ہوگا'' بھی باسانی '' ہے' میں تبديل كرديا مميااور بزيعة بزيعة بوآب كوخط لكعنه كاقضه تصنيف موكميا

کوئی مخص کسی عورت کو پسند کرتا ہو اور دہ عورت بیوہ ہو جائے تو اس مخص کا اس عورت سے نکاح کر لینا کوئی نرالی یا معیوب بات نہیں ہے۔ تمر جب حضرت داؤد نے بت

سیع سے تکاح کیا (جیما کہ بائیل کا بیان ہے) تو اسرائیلی عوام نے سمجھا کہ بدان تمام افواہوں کی صدافت کا قطعی ثبوت ہے جواس سلسلہ میں اُڑ رہی تھیں۔ یہاں پھراسرائیلیوں نے اپنی اصلی طینت کا اظہار کیا۔ حوالیے معاملہ میں ہمیشہ دومساوی الدرجہ امکان ہوا کرتے ہیں۔ بیمی ممکن ہے کہ ایک مخض نے اپنی پہندیدہ عورت کو حاصل کرنے کی کوشس نہ کی ہواوراس کے بیوہ ہوجانے کے بعد کوئی اخلاقی وقانونی مانع نہ یا کر اِس سے نکاح کر لیا ہواور ریمی ممکن ہے کہ اس نے اسے حاصل کرنے کے لیے بحر ماند ہیریں کی ہوں۔ سمسی شہادت کی غیر موجود کی میں ایک امکان کو دوسرے امکان بر قطعی ترجے نہیں دی جا سکتی۔لیکن ایسے مواقع پر انسان کی طینت اپنے آپ کو بے نقاب کرتی ہے۔ نیک طینت آ دمی کا میلان بمیشدا پھے امکان کی طرف ہوتا ہے ادراگر وہ خض جس سے ایسا واقعہ متعلق ہو صالح اور نیک چلن ہوتو نیک طینت بھی تھم لگائے گا کہ اس کا وامن (1) یاک ہے لیکن بدطینت آ دی بمیشه برطرف کندگی بی کندگی و حویثرتا ہے۔ اس کی فطرت خود کندگی مانگتی ے اس لیے معاطلات میں وہ ہمیشہ کرے امکان بی کوئر جے دیتا ہے۔ حی کر اگر شہادت ے اس کی تر دید ہوجائے عب مجمی اندر سے اس کا دل نہیں مانیا۔

یہاں پہنچ کر قرآن اور بائیل میں اتنا نمایاں فرق ہوجاتا ہے جتنا روشی اور تاریکی کا فرق ہے۔قرآن بنی اسرائیل کے ایک ہیروکی زندگی کو روش کر کے دکھاتا ہے اور اس کے دامن پر ایک معمولی لفزش کا داغ بھی دھوئے بغیر نہیں چھوڑتا۔ گرخود بنی اسرائیل جس کتاب کو کتاب مقدس کہ کر چیش کرتے ہیں وہ اُن کے ہیروکی وہ تصویر بھی چیش نہیں کرتی جو پاک طینت انسانوں کے ذہن میں آنی جا ہیے بلکہ ایسی تصویر چی گرتی ہے اس قوم

<sup>(1)</sup> نیک کمان کرنے کے لیے حضرت واؤد کی ہوری سیرت کافی کواوٹھی۔خود بائیل بیل جہال سے تفتہ بیان ہوا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد صفرت واؤد علیہ انسلام کی ہوری سوائح عمری درج ہے۔ برخض اس کو و کچے کرانداز ہ کرسکتا ہے کہ چوفش ایسا عالی ظرف اور خدا ترس تھا اس سے وہ حرکات کیے سرز د ہو یکی تھیں جو ای بائیل میں اس مروخدا کی طرف منسوب کی تی ہیں۔

کے نہایت بدطینت سفہاء نے تھینچا تھا۔ یہودی اور عیمائی اس کتاب کو خدا کی کتاب کہتے میں حالانکہ اس میں ایک جگرنہیں بینکڑوں مقامات پر ایسے بیانات اور ایسے خیالات ملتے میں جوخدا تو در کنار شریف انسانوں کے نفس کی مجی ترجمانی نہیں کرتے۔

امرائل كيريكٹر كے كمالات يہيں ختم نيس ہوتے۔اس كى معراج آپ كو ديكھنى ہو توبدد ملی کہ جب قرآن نے اس قوم کے انبیاء کی مغانی چیش کی اور اس کا لگایا ہوا ایک ایک داغ ان کے دامنوں پر سے دحویا کو بیخوش ہونے کے بجائے اُسلے کبیدہ خاطر ہوئے احمان مند ہونے کے بجائے مقابلے پر اُتر آئے اور انھوں نے ان سب دامنوں کو جنمیں قرآن نے دحویا تھا' پھر سے داغدار کرنے کی کوشش کی۔قرآن جب نازل ہوا تو مدینہ میں یمودی موجود منے اور نزول قرآن کے چند سال بعد جب مسلمان ایشیا اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر سیلے ہوئے تھے تو بہود یوں کی ایک کثیر تعداد کوان ہے میل جول کا موقع ملا۔ان الوكوں نے ہرنى كے متعلق وى تمام برانے قصے جوان كے ہاں مشہور تنے مسلمانوں ميں بھی پھیلا دیے۔ بیجہ ریہ ہُوا کہ قرآن مجیدگی بہت ی تغییریں جومسلمانوں نے لکھیں ان کے اتر سے مسموم موکررہ کئیں۔ بیمعالمہ متداول تفاسیر کا مطالعہ کرنے والوں سے پوشیدہ نہیں ے اور معزرت واؤد کے ققے میں بھی یہی صورت پیش آئی ہے۔ مدینہ کے یہود ہول نے أورياكى بيوى كاقصه اس كثرت سے مسلمانوں ميں پيسيلايا تھا كہ عام طور برلوك قرآن پاک کے اس رکوع کی تغییر بائیل اور اسرائیلی خرافات بی کے رنگ میں کرنے کے تنے حتی که قرآن کی معنوی تحریف کا اندیشه پیدا موگیا۔ آخر کارسید ناعلی رمنی الله عنه کو بیاعلان كرائے كى ضرورت بيش آئى كەجومنى أورياجتى كاقفىدردايت كرے كا اس كو١٦٠ كوڑے لگائے جائیں گے ۹۰ کوڑے حدفذ ف کے اور مزید ۴۰ کوڑے ایک نی کی تو ہیں (۱) کے۔ اب ہم ان تاویلات پر ایک نظر ڈالیں کے جو اس قصہ کےسلسلے میں ہمارے منسرین نے بیان کی ہیں۔

<sup>(1)</sup> الماحظه بو كشاف تغيير كبير اورتغيير بينيادي\_

(۱) عام طور پر مغسرین اور ایل الروایت وبی اُوریا کا قضہ بیان کرتے ہیں جو

یہودیوں سے منقول ہے اوران کے نزدیک داؤ دعلیہ السلام نے جس گناہ سے توبدی تھی وہ

یمی زنا کا گناہ تھا۔لیکن قرآن کے الفاظ اس تاویل کا ساتھ نیس دیتے۔قرآن نے مستنیث

کا جو بیان قال کیا ہے اس میں وہ صرف یہ کہتا ہے کہ قال اُٹی فیلنی بھی الْخِطاب

(مست: ۲۳) (اس نے کہا کہ اپنی یہ وہی جھے دے دے اور گفتگو میں اپنی شان وشوکت

سے جھے دہالیا) یہ نیس کہتا کہ اس نے وہی جھے سے چھین لی یا جھ کوتل کروا کر چھینے کی تد ہر

(۲) بعض معزات بے لکھا ہے کہ اُور یاہ سے بت سیح کی صرف متلیٰ ہوئی تھی اور معزت واؤد کا بیض معزات بے لکھا ہے ایک مسلمان بھائی کی متلیٰ پر اپنی متلیٰ بیجی ۔ معزت واؤد کا بیضور تھا کہ انھوں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کی متلیٰ پر اپنی متلیٰ بیجی کے لیے آئیں تر آن کے الفاظ آیا ہے جس کے مثیل میں اِسی مَنعَ بید ہیں کہ دوہ اس کو خرید تا جا ہتا تھا اور اس کے مال دار بھائی نے اس کی ہوئی پر بولی دے دی۔ بھائی نے اس کی ہوئی پر بولی دے دی۔

(س) بعض مغمرین کے زویک حضرت داؤو کی نفزش بیتی کہ جب اس عورت کا شوہر مارا میا تو ان کو وہ رخی نہ ہوا جو ہونا چا ہے تھا محض اس لیے کہ وہ اس عورت کی طرف میلان رکھتے تھے۔لیکن بدایک بے سرویا بات ہے اور اس سے وہ تمثیل بالکل ہے معنی ہو جاتی ہے جو قرآن میں مستغیث کی زبان سے بیان ہوئی ہے۔

(س) ایک جماعت کا خیال ہے کہ مورت کے قصد کی سرے سے کوئی اصلیت ہی نہیں ہے۔ دراصل حضرت داؤ د کے لل کی سازش ہوئی تھی اور پجھ لوگ دیوار پھائھ کرآ محے تھے۔ مگر جب حضرت داؤ د ہوشیار ہو محے تو انھوں نے حض بات بنانے کے لیے بیہ مقدمہ محر لیا۔ حضرت داؤ دان کی نیت تاڑ محے اور انھوں نے ان لوگوں سے انتقام لیما چاہا۔ پھر بعد جس یا تو وہ اس بنا پر نادم ہو ہے کہ انتقام کی خواہش ہی ان کے مرتبے سے گری ہوئی چید بھی یا اس پر نادم ہوئے کہ بغیر کسی جبوت کے انھوں نے محض گمان پر ان لوگوں کو دیمن بچھ لیا اور انھیں سزا دینی جا تی ۔ بہر حال ان دو وجوہ میں سے کوئی ایک دجہ تھی جس پر انھیں

ندامت ہوئی اورانھوں نے تو بہواستغفار کیا۔لیکن اس تاویل پرمتعدد اعتراض ہوتے ہیں: اقرانا 'بیرکوئی ایسا اہم واقعہ نہیں کہ قرآن میں اس موقع پر اس شان سے اس کا ذکر ہوتا۔

ٹانیا' قرآن میں کوئی لفظ اس واقعہ پر دلالت نہیں کرتا کہ بیلوگ قبل کے لیے آئے متنے اور حضرت داؤد اس بات پر نادم ہوئے کہ انھوں نے ان سے انتقام لیما جایا تھا یا بلا ثبوت ان پر بدکمانی کی تھی۔

ال و قرآن کی عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیبوں کے مقدے میں اپنا فیصلہ سناتے ہی حضرت واؤد کو یہ مگان ہوا کہ ان کے رب نے ان کو آز مائش میں ڈالا ہے۔ اس سے متباور یکی ہوتا ہے کہ اس مثیل اور اس فیصلہ کا آز مائش سے کوئی تعلق ضرور تھا اور اس فیصلہ کا آز مائش سے کوئی تعلق ضرور تھا اور اس بیار انھوں نے استغفار کیا۔

رابعاً 'اگر وہ لوگ حقیقت میں دہمن تھے اور قبل کی نیت سے آئے تھے تو ان سے
انقام لینے کی خواہش تا جائز نہ تھی اور اس پر وہ تنبیہ غیر ضروری تھی جویداؤ ڈونا جعلف ک
خیلینے قد مسلسل المجاری میں کی گئے ہے اور اگر وہ دہمن نہ تھے تو ان کاتمشیلی مقدمہ محض
بات بنانے پرمحول نہیں کیا جاسکنا ' بلکہ اس میں لامحالہ کوئی معنویت ہوئی چاہیے۔ نیز قرآن
مجید میں کوئی اشارہ ایہا ہونا چاہیے تھا جس سے معلوم ہونا کہ یہ مقدمہ محض بات بنانے کے
لیے چیش کیا گیا تھا۔

(۵) بعض مغسرین کا خیال ہے کہ حضرت داؤ دیے دراصل اپنے لیے استغفار نہیں کیا تھا بلکہ ان لوگوں کے لیے استغفار کیا تھا جو ان کے قبل کو آئے تھے۔لیکن اس صورت میں آزمائش کا ذکر بے معنی ہوجا تا ہے اور یاداؤ ڈیا جعکم نے کمنے نمائے کی تنبیہ قطعا بے کل معمرتی ہے۔

(۲) موجودہ زمانے کے مفسرین کہتے ہیں کہ استعقار دراصل قاتلوں کے لیے نہ تھا بلکہ حضرت داؤد نے دیکھا کہ بیلوگ قل کے لیے آئے ہیں تو انھوں نے اللہ سے حقاظت بلکہ حضرت داؤد نے دیکھا کہ بیلوگ قل کے لیے آئے ہیں تو انھوں منوں میں لیتے ہیں بینی ادر بناہ کی دُعا کی تھی۔ اس تاویل کی بنا بیہ ہے کہ دہ استعقار کو لغوی معنوں میں لیتے ہیں بینی

اس امرکی دُعا کہ اللہ ان کوائی حفظ وامان میں چھپا ہے۔ محراق ل تو یہ تاویل عربیت کے خلاف ہے۔ ووسرے بینہایت رکیک بات ہے کہ داؤد علیہ السلام جیسا بہا در سپائی محض دو رشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے رکوع ویجود میں لگ جائے۔ تیسرے اس تاویل میں ظنن دَاوُدُ اَنْدَا فَدَنْدُ (صَّ : ۲۵) اور فَدَفَوْرُ نَا لَهُ دَلِکَ (صَّ : ۲۵) اور یداؤد اِنَّا جَعَلَنْکَ خَلِیْفَةً .... النے (صَّ : ۲۷) کے فقرے ہوجاتے ہیں۔

(2) بعض حفرات کے نزدیک حفرت داؤد کی افرش سے تھی کہ انھوں نے کفن ایک فریق کا بیان سن کر فیصلہ صاور کردیا اور دوسر ہے فریق کا بیان ندلیا۔ لیکن بیتا ویل بھی مہمل ہے۔ کیونکہ اول و قرآن میں دوسر نے فریق کا بیان درج نہ ہونے سے لاز ما بیہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ اس کا بیان نہیں لیا گیا۔ ممکن ہے کہ اس نے اقرار کرلیا ہواس لیے اس کے ذکر کی ضرورت بی نہ بھی ہو۔ اور بیقرآن کا عام انداز بیان ہے کہ وہ کی واقعہ کی غرضروری تفعیلات نہیں دیتا۔ دوسر سے اس تاویل کے لیا ظ سے و لا تنتیب باللہ وسی کے ذکر کی ضرورت بی نہ تھی کو دوسر سے اس تاویل کے لیا ظ سے و لا تنتیب باللہ وی سے کہ کو فول فی نہ کہ کہ کہ بیل بی تھی کو فول ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ کہ بیل بی تھی کو فول ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ کہ بیل بی تھی کو فول ان کی حقید ہوجاتی ہے۔ کیونکہ ایک فریق کا بیان سُن کر فیمل کر دیے میں معرت داؤد کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہ تھا کہ اس سے اتباع ہوئی لازم فیملہ کر دیے میں معرت داؤد کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہ تھا کہ اس سے اتباع ہوئی لازم تے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو اصول عدالت سے ایک نا دانستہ انجان کہا جا سکتا ہے جس پر حمیہ کی دوسری صورت ہوئی چا ہے تھی۔

(۸) کھولوگوں نے ایک دوسری ہی تاویل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو چارحسوں ہیں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک دن حض عبادت کرتے تھے۔ ایک دن مقد مات کے فیصلے فرماتے تھے۔ ایک دن اپنے خاتل معاملات کود کیھتے تھے اور ایک دن بنی اسرائیل کو وعظ وتلقین کرتے تھے۔ یہ تقسیم چونکہ وحی الی کے بغیر کی گئی تھی اور ایک دن بنی اسرائیل کو وعظ وتلقین کرتے تھے۔ یہ تقسیم چونکہ وحی الی کے بغیر کی گئی تھی اور نی کو وجی کے خلاف کوئی کام نہ کرتا چاہیے اس لیے اور اس لیے کہ نی کوزیادہ تر اپنا وقت وعظ وقعیوت اور فصل معاملات میں صرف کرتا چاہیے اللہ تعالی نے ان کو سمیر فرمائی۔ لیکن اس تاویل میں متعدد کمزوریاں ہیں:

الالا ، تقسيم اوقات كى روايت محض ايك شاذ روايت ہے جو بعض مفرين نے حضرت ابن عباس سے جو توى روايتى سروق حضرت ابن عباس سے جو توى روايتى سروق اور سعيد بن جير نفل كى جي وہ اس تاويل كى تائيد كرتى جيں جو ہم نے افتيار كى ہے بينى ماذا ذاؤ دُ عَلَى اَنْ قَالَ الَّهٰ لَى عَنْهَا (حضرت داؤ د نے اس سے زیادہ کو جو بس كيا تھا كہ اس سے خلاق كى درخواست كى ) اى كى تائيد قرآن كے الفاظ قَدْ ظَدَا مَكَ بِسُوالِ اللَّهُ عَنْهَا وَتَى مِنْ اِللَّ اللَّهُ عَنْهَا وَمَنْ اِللَّهُ عَنْهَا وَمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَى درخواست كى ) اى كى تائيد قرآن كے الفاظ قَدْ ظَدَا مَكَ بِسُوالِ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْ ہے۔

عانیا 'اگر کمی فخص کے پیش نظر حضرت ابن عہاس کی بیروایت نہ ہوتو وہ صرف بھی خبیس کے قرآن مجید کی ان آیات کا مطلب نہیں سجھ سکا 'بلکہ ظاہر الفاظ ہے وہ اس کے بالکل خلاف مطلب نکا لے گا۔ بیہ بات کتاب الی تو در کنار معمولی انسانی تصنیفوں کے لیے بھی معیوب ہے کہ اس کے اپنے الفاظ اس کا مدعا ظاہر کرنے ہے اس درجہ قاصر ہوں کہ اگر ایک خاص دوایت اس کی تشریح کرنے والی سامنے نہ ہوتو ناظر اس کا بالکل آلٹا مطلب لیک خاص دوایت اگر اصل متن کے متبادر منہوم کی مزید تشریح کرتی ہوتو اس کے مفید لیے نظے۔ دوایت اگر اصل متن کے متبادر منہوم کی مزید تشریح کرتی ہوتو اس کے مفید ہونے میں کلام نہیں۔ لیکن اگر وہ متبادر منہوم سے ہٹا کر بات کو کی اور طرف پھیر لے جائے تو ایک دوایت کو شادر می مزید تھی کا کہ اس مقید خیر آل تا تو ایک دوایت کو شادر می جائے تو ایک دوایت کو شادر می تا کہ اس مقیم کے بغیر قرآن ناقع ہے۔

قال نود حفرت ابن عباس نے بھی اپنی اس روایت کو وجہ عماب کی تفییر میں بیان نہیں کیا ہے کہ صمین کو د ہوار پھائد کر بیان نہیں کیا ہے کہ صمین کو د ہوار پھائد کر محراب میں جانے کی صرورت کیوں پیش آئی تھی ۔۔ اس کی شرح میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ دن حضرت داؤد کی عبادت کا تھا 'اور وہ اپنی محراب (بالا خانہ ) میں تشریف رکھتے ہیں کہ وہ دن حضرت داؤد کی عبادت کے لیے ایک دن مخصوص کرنے پر اللہ تعالی نے عماب فرمایا تھا 'قواس کا اشارہ تک ابن عباس کی روایت میں نہیں ہے۔

رابعاً 'اگر ہات بھی تھی جو بیمغسرین بیان کرتے ہیں توضمین کے پورے مقدمہ کونقل کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ بیہ ہات قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے کہ وہ کسی واقعہ کی الی تفصیلات نقل کرے جن سے اصل مقصود پر کوئی روشی نہ پڑتی ہو۔ اس مقصد کے افعہ کی الیک تفصیلات نقل کرے جن سے اصل مقصد کے ایس مقصد کے ایس مقصد کے ایس منام کا کہ ایس میں کہ ایس منام کا ایس منام کا دوسرے پڑھلم کرنے گئے اور اس متم کا ایک معاملہ ہم نے واؤدکومتنبہ کرنے کے لیے اس کے پاس بھی بھیج دیا۔

فامسا عبادت میں افراط اور کھڑت الی چیز نہیں ہے جس کو' ہوگا' سے تعبیر کیا جائے۔قرآن نے کہیں بھی اس تعلی کو ہوائے نفس کی طرف منسوب نہیں کیا ہے اور نہ کوئی ایک مٹال الی کمتی ہے کہ کھڑت عبادت پر کسی کو عماب فرمایا گیا ہو۔ پھر کس طرح تصور کیا ہا سکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے عبادت گزار بندے کو عبادت کی زیادتی پر ان الفاظ میں تنبیہ فرما تا کہ''خوا ہوں تھی ہے وی نہ کر کہ یہ بچھے کمراہ کردے گی'۔

ان وجوہ ہے ہمار ہے نزد کی بیتاویل مجمی قبول نہیں ہے۔

ان تمام اخمالات کے ساقط ہوجانے کے بعد وہی تاویل باتی رہ جاتی ہے جس کو ہم نے افتیار کیا ہے اور جس کی طرف بعض قدیم مغسرین بھی گئے ہیں کی بینی میں کہ معاملہ اور یہ کی کا تھا، مگراس کی اصلیت صرف اس قدرتھی کہ حضرت داؤد نے اپنے عہد کی اسرائیلی سوسائی کے عام رواج سے متاثر ہو کر اُور یا ہے طلاق کی درخواست کی تھی۔ بیتاویل اس لحاظ ہے بھی مرخ ہے کہ اگر اُور یاہ کی بیوی کے معالمے کی سرے سے کوئی اصلیت ہی نہ ہوتی تو قرآن مجید اس موقع پر صاف الفاظ میں اس کی ٹروید کرتا 'جس طرح حضرت سلیمان کے حق میں کفر و شرک اور ساحری کے الزام کی تروید کرتا 'جس طرح مشہور تھا اور قرآن کے لیے بید غیر ممکن تھا کہ یہود یوں میں بیرویوں میں بیرویوں میں بیرویوں میں بیرقہ ایس کی قرائ کے لیے بید غیر ممکن تھا کہ ایک نئی کا ذکر تو کرے گر اس کے وامن پر ایسے شدید الزامات کا داغ برستور رہنے وے رہاں ہورائی نے شدید الزامات کا داغ برستور رہنے وے رہاں ہورائی میں بیاء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کی وے رہاں کے دائمیاء کی دریے اس بیاء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کی وے رہاں کی اس بیاء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کی وے رہاں کے دائمیاء کی دریے اس بیاء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کی وے رہاں کی خرور سرف اس بناء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کی وے رہاں کی خرور سرف اس بناء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کی وے رہاں کیا ہورائی کی اس بیاء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کو وہ سے میں میں بیاء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کی وہ کو رہاں کو رہاں نے صرف اس بناء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کی اس بیاء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کی وہ کو دیا کہ وہ میں بیاء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کو اس بیاء پرتامل کیا ہے کہ انہیاء کی انہیاء کی انہیاء کی انہیاء کی ان کی کو دی کی کھور کی کو در کری کے دورائی کی دورائی کی دورائی کو در کی کو در کر اس کے دائی ہورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی در کری کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی در کی کی در کی دورائی کی در کی کری کی در کری کی دورائی کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی دورائی کی در ک

<sup>(1)</sup> ملاحظه موسورة بقرة ركوع ١٢

رد) خصوصاً جبد قرآن کے این میان سے ملتا جاتا قضہ بائیل ہی موجود مواور وہی ایک نی پر بدگرانیوں اور تہتوں کا موجب بن رہا ہو۔

طرف ال جمع کی نفزشوں کا اختماب عصمت انبیاء کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ان حفرات نے بیا اس می کی نفزشوں کا اختماب عصمت دراصل انبیاء کے لوازم ذات سے نبیل حضرات نے بیا اند تعالی نے ان کومنصب نبوت کی ذمتہ داریاں میح طور پر ادا کرنے کے لیے مصلی خطا دُل اور نفزشوں سے محفوظ فر مایا ہے۔ در نداگر اللہ کی حفاظت تعوثری دیر کے لیے بھی ان سے منفک ہوجائے تو جس طرح عام انسانوں سے بعول چوک اور نفطی ہوتی ہے ای طرح انبیاء سے منفک ہوجائے تو جس طرح عام انسانوں سے بعول چوک اور نفطی ہوتی ہے ای طرح دیا ہیا انہیاء سے بھی ہوگئی ہے۔ دور یدایک لطیف گئتہ ہے کہ اللہ نے بالا رادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اُنفاکر ایک دولفرشیں سرز دہوجائے دی ہیں تا کہ لوگ انبیاء کو خدا نہ بھی لیں اور جان لیں کہ ریہ بشر ہیں خدانہیں ہیں۔

اس تقدین دو چونی جونی غلط فہمیاں اور بھی ہیں جوزبان زیام ہوگئی ہیں:

ایک بید کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی ۹۹ ہویاں تھیں۔ اس غلط فہمی کی بنا یہ ہے کہ متمثیل ہیں ۹۹ دنبیوں کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن در حقیقت ۹۹ سے محض کثرت مراد ہے نہ کہ بعینہ بیعدد۔ مستغیث نے در اصل تمثیل کے بیرا یہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آپ بیعدد۔ مستغیث نے در اصل تمثیل کے بیرا یہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آپ کے پاس بہت کی عورتوں سے بیاہ کرنے کی آپ قدرت رکھتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ جو اشخاص فریق مقدمہ بن کر حضرت داؤد کے پاس پہنچے تھے وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے۔ اس کمان کی بناء اس کے سوا پر تیزیں کہ دو دیوار پھاند کر محراب بھی پہنچ مکتے ہے۔ لیکن مید ایک بہت کرور بات ہے۔ فرشتوں کا انسانی صورت بیں آٹا بھی پہنچ مکتے تھے۔ لیکن مید ایک بہت کرور بات ہے۔ فرشتوں کا انسانی صورت بیں آٹا بھا نے فود مستبعد نہیں مگر یہاں نہ تو فرشتوں کے آنے کی کوئی خاص مغرورت نظر آتی ہے وارند دیوار بھاند ناکوئی ایسی جمیب بات ہے کہ انسان کے لیے غیر ممکن ہواور صرف فرشتوں ہے۔ ان کوئی وجہنیں کہ بم اینے دل سے بی بن آئے۔ لیک جب اللہ نے تھر تک نہیں کی کہ وہ فرشتے تھے تو کوئی وجہنیں کہ بم اینے دل سے ان کوفرشتہ بناویں۔

بعض لوگول نے ان کے فرشتہ ہونے کی ایک دلیل بیجی بیان کی ہے کہ حفزت داؤ د (علیہالسلام) ان کے آئے ہے تھمبرا محتے تھے۔لیکن بیاستدلال بھی کمزور ہے۔جب کوئی فض اپنی خلوت کا میں ہو جہاں کسی غیر کے آنے کا سان گمان بھی نہ ہواور اچا تک کوئی فض دیوار بچاند کر اس کے پاس پنج جائے تو فطرت کا تقاضا بہی ہے کہ وہ گھرا جائے۔ اس میں ایس کون کی انوائی بات ہے کہ آنے والوں پر فرشتہ ہونے کا گمان کیا جائے۔

طَلًا مَا عِنْدِي وَ الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ !

ترجمان القرآن (رجب ۱۳۵۷ه - ستمبر ۱۹۳۸ء)

## حضرت سليمان اورملكهُ سَبا

مور و حمل کے دورے اور تیسرے رکوع میں ملکہ سُیا اور حصرت سلیمان کا ذکر آیا ہے۔اس کا مختمر قصہ سے کہ معرت سلیمان علیدالسلام کو جب بد بد کے ذریعے سے قوم سیا کے شرک اور آفاب پری کا حال معلوم ہوا تو آپ نے اِس قوم کی ملکہ کو اسلام کی طرف دعوت وی (1) ملکہ نے اس باب میں اینے امراء داعیانِ سلطنت سے مشورہ لیا۔ انھوں نے کیا کہ ہم بھی زور بازور کھتے ہیں۔ جنگ کیے بغیراطاعت نہ کریں ہے۔ محر ملکہ نے جنگ کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور اس کے یُرے دیا گئے ہے آگا کر کے معمالحاندروش اختیار کرنے کی رائے دی۔ چنانچ سب کے اتفاق سے ایک بیش قیت ہریہ حضرت سلیمان عليه السلام كى خدمت بي بيجا حميا- معزت سليمان في فرمايا كه بجهة تمعارب بدي كى منرورت فبيس ہے۔تمعارے اسلام يا اطاعت كاطالب موں۔غرض جنك كا اعلان موكيا۔ إى اعلان كے بعد معرت سليمان اين احيان دولت كى طرف متوجه بوئ اور فرمايا كهم مل كون سے جواس ملكه كا تخت مير سے ياس أفعالائے؟ ايك جن نے عرض كيا كه ميں دربار كى برفاست ہونے سے بہلے اس كو لے آؤل كا۔ ايك دوسرے فض نے جو " كاب كاعلم ر کمتا تھا" کہا کہ میں چھم زدن میں اس کو حاضر کیے دیتا ہوں۔ چنا نچہ اُس نے فی الواقع

<sup>(</sup>١) معلوم دے کدما کی مملکت عرب کے علاقہ یمن میں واقع تھی اور معرب سلیمان فلسطین وشام پر حکران تھے

بلِك جميعًا تے تخت لا حاضر كيا۔اس موقع پر حضرت شاه عبدالقادر رحمته الله عليه موضح القرآن ميں لکھتے ہيں :

> '' کافر جواہیے ایمان میں نہیں اس کا مال زیردی طلال ہے۔ جب وومسلمان ہوا پھر طلال نہیں''۔

پھر جب حضرت سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر پایا تو ب اختیار بول اٹھے کہ بیر برے رب کا فعنل ہے۔ وہ مجھے کو آ زما تا ہے کہ میں شاکر بندوں کی طرح اس کی معتوں کا ٹھیک ٹھیک تی حق ادا کرتا ہوں یا کافروں کی طرح کفران نعمت کرتا ہوں۔ یہاں حضرت شاہ صاحب نے پھرشرح فرماتے ہوئے لکھا ہے:

دویعنی ظاہر کے اسباب سے نہیں آیا۔ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ میرے دفتی اس ورجہ کو منبیج جن سے کرامت ہونے کی .....!وراس کے پاس ایک علم تھا کہ اب کا لیعنی اللہ کے اساء اور کلام کی تا ثیر کا۔ وقعض آصف تھا اُن کا وزیر۔

آیات ندکورہ بالا اور ان کے متعلق حضرت شاہ صاحب کے حواثی پر ایک صاحب نے حسب ذیل شہات ظاہر کیے ہیں اور ہم سے چاہ ہے کہ ان کوصاف کریں۔

۱- ایک جلیل القدر تیفیر کی شان سے یہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی اہلاک پر اس طرح کر امتوں کے زور سے تصرف کرے۔ مانا کہ کافر حربی کا بال مباح ہے گر تیفیر کا تقوی اس سے بالاتر ہوتا چاہے کہ وہ میدان جنگ میں مال ننیمت حاصل کرنے کے بجائے اس طرح کر امتوں کے زور سے لوگوں کی قیمتی چیزیں اٹھوامنگایا کر۔۔

کے بجائے اس طرح کر امتوں کے زور سے لوگوں کی قیمتی چیزیں اٹھوامنگایا کر۔۔

۲- ملکۂ سہا کا تخت اٹھا منگانا حضرت سلیمان کا معجرہ نہیں ہوا بلکہ ان کے ایک مصاحب کی کر امت ہوئی۔ جو تیفیر شیاطین اور جنات کو متحرکر سکتا تھا کیا خود اپنی تو ت

اعجاز سے تخت تبیں لاسکا تھا؟ سو- بائیل اور تلمو دہیں جہاں انبیاء بنی اسرائیل کے مفصل سوائے حیات ندکور میں کوئی تذکرہ اس قسم کانبیں بایا جاتا کہ حضرت سلیمان نے اِس طرح تخت اٹھوا منگوایا

#### ولل من ان شبهات برمخضر بحث كي جاتي ہے۔

سب سے پہلے میں مجھ لیجے کہ اسلام نہ تو حکومت خود اختیاری (سیلف گورنمنٹ) کا قائل ہے اور نہ جہاتلیری (امیریلزم) کا۔اس کا نظریة سلطنت تمام دنیا کے نظریات ہے مختلف ہے اور جذبات وخواہشات تنس کے بجائے خالص عقلی اصول براس کی بنیادر کھی گئی ہے۔اس نظریہ کالب لباب میہ ہے کہ زمین کی حکومت صرف صالحین کاحق ہے اور مردصالح وہ ہے جو خدا کامطیع فرمان اور اس کی ہدایت کا پیرو ہو جو خدا کی بخشی ہوئی طاقت کواس کے قانون کی سی بیروی میں استعال کرسکتا ہواورجس کے پیش نظرایے نفس یا اپنی قوم کا مفاد نہیں بلکہ کل نوع انسانی کا اخلاقی و روحانی اور مادی فائدہ ہو۔ ایسا مخص کسی ایک قوم کی میراث نبیس تمام انسانیت کامشترک سرمایه ہے۔اس کو بین پہنچتا ہے اور اس پریہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ تمام دنیا میں خدا کے قانون کی حکومت قائم کرے اور خدا کے بندوں کو ممراہوں اور ظالموں کی حکومت سے اور اُن کے بے جا قوانین کی جکڑ بندی سے نجات دلائے اُس کے مقابلہ میں وہ لوگ جن کے پاس شہرایت الی ہے نہ الی قانون ہے۔ نہ اليي طبهارت نفس ہے كەخودغرمنى اور تكبريه بالاتر جوكر خالص مفاد انسانيت كى خدمت کے لیے حکومت کریں ہرگز اس کا حق نہیں رکھتے کہ حکومت وسلطنت کی باکیس ان کے ہاتھوں میں رہیں۔وہ خواہ اپنی قوم پر حاکم ہوں یا غیر قوموں پر بہر حال وہ ظالم ہیں۔مرد مالح كوحل مينجا ہے كداكر طاقت اس كے باتھ ميں ہوتو ايے لوكوں سے حكومت چين

اس معاملہ میں اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ان کوتیول تن کی دعوت دی جائے گی۔
اگر انھوں نے مان لیا اور قانون البی کے تنج بن مجئے تو وہ صالحین کے گروہ میں شامل ہو
جائیں مے اور اپنی صلاحیت کے مطابق ان کو حکومت میں حصہ لینے کا حق مل جائے گا۔لیکن
اگر انھوں نے اٹکار کیا تو وہ حاکم بن کرنہیں رہ سکتے ۔ان کو طاقت سے مغلوب کر کے ان کی
حکومت مٹا دی جائے گی اور انھیں اسلام کے سیاسی افتذ ارکا تابع بن کر رہنا پڑے گا۔

تا کہ وہ کم از کم خدا کی زمین میں شروفساد تو نہ پھیلاسکیں۔ یاتی رہاان کا شرک و کفرتو اس کی سزاان کوخوداللہ تعالی قیامت کے روز دیے گا۔ دُنیا میں ان کو بیرآ زادی حاصل رہے گی کہ جس اعتقاداور جس غرجب کی جا ہیں 'پیروی کریں۔

یں۔ ملک ان کو روکی ہے اور حضرت سلیمان کو جربیہ بھیج کر راضی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن حضرت سلیمان اس بیش کش کورڈ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کدوہ دُندی بادشاہوں کی طرح خیس ہیں جن کا مقصود محض مال و دولت ہوتا ہے بلکہ وہ خدا کی طرف سے اس کام پر مامور ہیں کہ لوگوں کو دین الحلی کا بیرو بنا کیں یا کم از کم ان حکومتوں کو جوعصیان وطغیان پر قائم ہوں منا کران کی جگہ الحق قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ اس بنا پر وہ مالی نذرانہ کورڈ کر کے ملک سیا کو جگ کی وہے ہیں۔ (قبال آشیم فرنن بِمال فَمَا النّی الله حَمْو مِنْهُ الله حَمْو مِنْهُ الله حَمْو وَنَ ۔ اِرْجِعُ اللّهِمُ فَانَا تِنَافَهُمْ بِجُنُودِ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا الله حَمْو وَنَ ۔ اِرْجِعُ اللّهِمُ فَانَا تِنَافَهُمْ بِجُنُودِ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَمْ مَا عَرْدُنَ ۔ المَل : ٣١ - ٣٤) بدوم کی کارگر ہو جاتی ہے اور ملک خور اطاعت قول کر کے معزت سلیمان سے طفے کے لیے بیت المقدس عاضر ہوتی ملکہ خود اطاعت قول کر کے معزت سلیمان سے طفے کے لیے بیت المقدس عاضر ہوتی

اس موقع پر حضرت سلیمان اپن اہل دربارے فرماتے ہیں کہ ملکہ کے عاضر ہونے سے پہلے اس کے سے اس کا تخت اٹھا لاؤ۔ اس فرمائش کی دجہ یہ بیس تھی کہ اس کے تخت کی تعریف میں پائی بحر آیا اور وہ اس پر قبضہ کرنا چاہجے تھے۔ بلکہ اصل فرض بیتی کہ ملکہ کے سامنے فدا کی بخشی ہوئی طاقوں کا ایک ایسا مظاہر کیا جائے جے د کھے کروہ ذمی بن کردہنے کے بجائے ممتب ایمان پالے اور موکن بن کر رہے۔ چنا نچہ تخت منگا لیا گیا اور جب ملکہ ملاقات کے لیے عاضر ہوئی تو اس کے سامنے اس کا اپنا تخت بالکل انجام بن کر چیب ملکہ ملاقات کے لیے عاضر ہوئی تو اس کے سامنے اس کا اپنا تخت بالکل انجام بن کر چیش کیا گیا (قال نی بحرول الله الله عرف آلا الله الله الله الله الله کے تک کے بات اس کی تعمیل کول دیں اور وہ ایمان جو حضرت سلیمان کی پہل تخت ہے۔ اس چیز نے اس کی آنکھیں کھول دیں اور وہ ایمان جو حضرت سلیمان کی پہل وہوت پر محض ایک جھلک دکھا کر خاب ہوگیا تھا اپنی پوری روشی کے ساتھ اس کے دل جس وہوت پر محض ایک جھلک دکھا کر خاب ہوگیا تھا او نی پوری روشی کے ساتھ اس کے دل جس از گیا (قالت کا فکہ مُووَ اُورِینَا الْعِلْم مِنْ قَبْلِهَا وَ کُنَا مُسْلِمِینَ - المل : ۱۲)

اس تشری سے بیشبد فع ہوجاتا ہے کہ ایک جلیل القدر پیجبر نے کرامت کے زور سے دوسرے کی ملک برتضرف کیا۔ درامل وہاں سرے سے قبضہ وتصرف کیا ہی تبیں گیا تھا' بلكه ايك مشرك قوم كى ملكه اوراس ك اعمان سلطنت كوخدا دا دقو تول كا ايك كرشمه د كما ياحميا تفاادروه بحى تماشكرى كى فرض سے نبيل بلكه اس غرض سے دكھايا كيا تفاكدوه شرك جموز كر خالص خدا پری اختیاد کرلیں۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید معزمت سلیمان علیہ السلام کے اخلاص اوراللميت كى جوشهادت چيش كرتا ہودان شبهات كے ليےكوئي مخوائش نيس جهورتى جومتعفر نے بیٹ کے بیں۔ ملکسیاان کے سامنے ایک کیٹررقم نذراند کے طور پر بیٹ کرتی ہے مروواس مال ودولت کو سے کمہ کر محراد ہے ہیں کہ مرے خدانے جو پھے مجو کو دیاہے وہ تممادے مال سے بہتر ہے۔ ملکہ کا تخت جب آن کی آن بھی ان کے سامنے ما ضربوجا تا ہے تو اپنی طاقت و شوکت پر فخر و غرور کا ایک حرف بھی اُن کی زبان پرنہیں آتا۔ بے اختیار اہیے پر دردگار کے فعل واحیان کی تعریف کرتے ہیں اور مجدو شکر بجالاتے ہیں۔ مجر جب سباکی ملکداطاعت گزارین کردر باریس آتی ہے تواس کے ملک کاکوئی حصہ بیس ما نگاجاتا۔ اس سے تجارتی اور معاشی مراعات واخیازات کا مطالبہ نیس کیا جاتا۔ اس کی ریاست پر انتداب (مینڈیٹ) یا جمایت (برونیکوریٹ) قائم کرنے کی تجویز نیس کی جاتی۔اس کے بال ریزیدنی اور بائی مشنری قائم کرنے کا ذکر بھی درمیان میں بیس تا۔ إن سب چیزوں كے بجائے اس كے سامنے مرف ايك چيز پيش كى جاتى ہے اور وہ ہے كاور تن اور اس كى تائيه من خدائي طافت كالك نشان (ميني خوداس كانخت) اس كودكمايا جاتا بهاكراس كو ہایت ہو۔اس مجرہ کود کھ کرادھ ملکہ یکارافتی ہے کہ رَبِ اِنِّی ظلّمت نقیسی واسلمت مَـعَ مُسلَيْـمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْمُعْلَمِيْنَ (الْمُلْ:٣٣) اورادهراسلامی سلطنت کا فرمانروامطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد ہورا ہو گیا۔

اب دومرے سوال کو لیجے یعنی ہے کہ یمن سے ملکہ کا تخت اٹھوا منگوانے کا معجرہ معزت سلیمان کے بجائے ایک دومرے فض کے قرابعہ سے کوں صادر ہوا؟ ماہر ہے کہ بیکام اللہ بی کے اف اور الی کی طاقت سے ہوا تھا۔ اور اللہ جا ہتا تو بھی کام اپنے بخیر سے بھی لے سات میں کے اف اور اس کے بائے ایک دومرے فنص کواس کے لیے سے بھی لے سکتا تھا۔ کر جب اس نے ان کے بجائے ایک دومرے فنص کواس کے لیے انتخاب کیا تو ضرور ہے کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ مصلحت کیا تھی؟ اس بادے

یں یقین کے ساتھ کوئیں کہا جا سکتا۔ تاہم غور کرنے سے میری بچھ بی جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید مہاں جن کی قوت تارید اور انسان کی قوت علمیہ کا فرق ظاہر کرتا مقصود (۱) تھا۔ انسان اگر چہ قید جسمانی بی رہ کرا پی محدود ماڈی طاقت سے کوئی فوق العادت کا م نہیں کرسکتا اور اس حیثیت سے جن کا وجود تاری انسان کے وجود فاک سے بہت زیادہ قوی ہے۔ لیکن جب علم کی قوت انسان کے ساتھ ہو تو وہ تمام طاقت ور مخلوقات سے بڑھ کر طاقت اس کے ساتھ ہو تو وہ تمام طاقت ور مخلوقات سے بڑھ کے منظام وہ اگر ایک بی خیر کے ذریعہ سے کرایا جاتا تو اس شہری مخبوب کش نکل سے بشر من حیث البشر کا علمی تفوق فا ہر نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالی نے بایک عیاں ہو ایک معمولی غیر بنی افسان سے اس علمی طاقت کا مظاہر ہ کرا دیا تا کہ حقیقت بالکل عیاں ہو جائے۔ ادنی شہر بھی باتی نہ رہے۔

رہا یہ سوال کہ اس قعتہ کی بی تفسیلات جو قرآن میں ہیں وہ بائیل اور تلمود ہیں کیوں نہیں ہیں؟ قو اس کا جواب آپ کو قرآن اوران کا ایول کے متعامل مطالعہ سے خودل جائے گا۔ بائیل اور تلمود میں ہر طرح کے رطب ویا ہی افسانے بحرے ہوئے ہیں اوران میں اکثر ہیرے چیوڈ کر کو کئے چنے گئے ہیں۔ بیبیویں منع پڑھ جائے قو کہیں اتفاق سے کوئی ایک کام کی بات ملے گی۔ جو قعتہ بیان ہوگا اُس کی غیر مرودی تفسیلات قو بہت ل جا کی گرکم می کوئی ایک چیز یائی جائے گی جوائے اعد کوئی حکمت کوئی موعظت کوئی و بی افغان سے بائی گرکم می کوئی ایسی می تر اُس جا کی جوائے اعد کوئی حکمت کوئی موعظت کوئی موعظت کوئی موعظت کوئی موعظت کوئی موحظت کوئی موحظت کوئی موحظت کوئی موحظت کوئی موحظت کوئی موحظت کوئی ہو۔ بخلاف اس کے کہ قرآن میں تمام غیر مرودی تفسیلات کو چیوڈ کر انبیاء علیم السلام کی سیر توں کا صطر تکال لیا گیا ہے اور مرف وہ چیزیں چیش کی گئی ہیں جو ہر ذیائے اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے اسپنے اعدر بے حد و حساب چیش کی گئی ہیں جو ہر ذیائے اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے اسپنے اعدر بے حد و حساب

<sup>(</sup>۱) تضے کا یہ پہلو چی نظر دے کہ در بارسلیمانی کے ایک نہایت طاقتور جن نے کہا تھا کہ میں در بار برخاست ہوئے سے پہلے پہلے بین سے تخت اٹھا لاؤں کا کر جس انسان کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے پلک جمیکاتے ی تخت لا ماضرکیا۔

ہدایتیں رکھتی ہیں۔ بیکار تاریخی جزئیات ان کمایوں میں بہت ہیں اور قرآن میں کہیں نہیں۔ سبق آموز واقعات تمام تر قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور بید کما ہیں ان سے خالی ہیں۔

بات يبين كل نين اس سے بحى زيادہ افسون ناك ہے۔ متعدد تغيروں كى زيادہ افسون ناك ہے۔ متعدد تغيروں كى زيادہ افسون ناك ہے۔ متعدد تغيروں كى زيادہ الله كا اور دورى اسرائلى روايات عن اس طرح بين كيا كيا ہے كدان كو يغير المان در كار كوئ اعلى درجه كا شريف انسان تسليم كرنا بحى مشكل ہے۔ يہ فرصرف قرآن كو حاصل ہے كداس نے انبياء عليم السلام كى سيرتوں كو ان اسرائلى نجاستوں سے پاك كيا ہے اور از سرفو دنيا عن أن پاك شخصيتوں كى وہ عظمت و حرمت قائم كى ہے جس كے وہ دراصل سخق سے حضرت نوع ، جعزت اور المجمع حضرت اور الله على محرت احاق " حضرت المواق على من رہ ھيئے كئے عن سياہ دھے آ ہوكو د بال نظر آ ئيں گے۔ قرآن ميں ديكھيے ۔ آ سان عزوت كيا معنی ايمان كو اسرائيليات ميں بنوت كيا معنی ايمان سے محمی محروم كرويا كيا ہے۔ بائيل كم بنی ہے كدآ خرعر میں وہ زن پری شرف کيا معنی ايمان كو اسرائيليات ميں درجہ كے موث اور الله كے جليل القدر تغير سے اور آخر وقت تك كي تجمل وہ المول كالم درجہ كے موثن اور الله كے جليل القدر تغير سے اور آخر وقت تك كي تجمد ہے۔ دوہ اعلی درجہ كے موثن اور الله كے جليل القدر تغير سے اور آخر وقت تك كي تجمد ہے۔ دوہ اعلی درجہ كے موثن اور الله كے جليل القدر تغير سے اور آخر وقت تك كي تجمد ہے۔

بن اسرائل کا قداق اخلاقی وروحانی معاملات بین پیجاس درجہ بست ہوگیا تھا کہ
انھوں نے مرف بی نہیں کہ اپنی نہیں کیابوں بیں خود اپنے انبیا وکی سیرتوں کوجو نے
افسانوں سے داغ دار بنایا بلکہ جب قرآن مجید نے اِن ہزرگوں کے مکات فاصلدادراخلاق
حندادران کے بلند پایہ کارناموں کی سیح تصویر کھینی تب بھی انھوں نے اسے قبول نہ کیا۔
ان کو یقین بی نہ آیا کہ انسانی سیرت اتنی پاکیزہ بھی ہوسکتی ہے بشری اخلاق اسے بلند ہمی
ہوسکتے ہیں آب ورگل کے بنے ہوئے آدی اس قدر پاک فنس عالی حوصلدادر فانی فی اللہ
بھی ہوسکتے ہیں۔ اُن کے تصور سے یہ چیزیں بہت بالا و برتر تھیں۔ اس لیے نزول قرآن
کے بعد اسرائیلی غداق کی کارفر مائی پھر شروع ہوگئی۔ قرآن مجید میں انبیاء علیم السلام کے جو
قضے بیان ہوئے ہیں ان جی سے ایک ایک پر ہاتھ صاف کیا گیا اور ہرا کیک کی جان نکال
گئی۔ قرآن کا اغداز بیان یہ ہے کہ وہ تقوں کی غیر ضرور کی تفصیلات کو جھوڈ کر صرف کام کی

باتیں لے لیتا ہے۔ اس طرح واقعات کے درمیان جوخلا چھوٹ جاتا ہے پڑھنے والا خود
اس کواپنے تصور سے با ہرونی معلومات سے (اگر ہوں تو) بحرسکنا ہے۔ گراسرا کیلی نداق
د کھنے والوں نے اس خلاکوافسانوں سے پرکیا اورافسانے بھی ایسے پست اور گھٹیا کہ اُن کی
آمیزش سے اِن قضوں کے سارے اخلاقی فواکد برباد ہوکر رہ مجے۔ برشمتی سے تصم
الترآن کی تغییروں میں بی اسرائیلیات کشرت سے دائے ہو مجے بین اور قرآن کا مطالعہ
کرنے والوں کواکش شبہات انھی کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔

ای قفتہ سلیمان و ملکہ سبا کو دیکھ لیجے۔قرآن کے صاف اور سادہ بیان بی حضرت سلیمان کی سیرت یاک کا کتا اچھا نفشہ کھینچا کیا ہے گراسرائیلی ندان کی کارفر مائی نے اس کی اہم خصوصیات بیں ہے ایک ایک ومٹا کر چھوڑا اور اس کو این بلند مقام سے گرا کرائی بہتی بیس چھیک دیا کہ اس میں کوئی تقلیمی روح باتی ہی ندری بلکہ پڑھنے والا اگراس روشی میں بھیک دیا کہ اس میں کوئی تقلیمی روح باتی ہی ندری بلکہ پڑھنے والا اگراس روشی میں اس قضے کو پڑھے والا اگر اس روشی میں اس قضہ کی ضرورت ہی کیا تھی۔

ملکہ سیائے ہدیے کو واپس کرنے کی وجداو پر بیان ہو پکی ہے۔ مراسرائیلی نداق نے اس کی جو توجید کی ہے وہ بھی سنے:

ملک نے دوسوغلاموں اور دوسولوغ یوں کوایک سالباس پہنا کر بھیجا تھا جس بیں تمیز شہوتی تھی کہ غلام کون ہے اور لوغ کی کون۔ وہ اس ہے حضرت سلیمان کی عشل کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ حضرت سلیمان کے پاس یہ جماعت پیچی تو انھوں نے لوغ یوں کوا لگ اور غلاموں کوا لگ کر دیا اور کہا کہ ان کو لے جاو' ایسا بدیہ جہیں کومبارک رہے۔ اس تو جیہ کے بعداب ڈرا مجر حضرت سلیمان کے جواب پرایک نظر ڈالیے۔ کیا اب بھی اس میں کوئی جان کوئی بلتداخلاتی زوح باتی رہ جاتی ہے۔

تخت اُنٹوا کرمنگوانے کی مسلمت بھی آپ کو اُوپر معلوم ہو پکل ہے۔ اب ذرااس کی توجیہ کو بھی جو اسرائیلیات کے زیراٹر کی گئی ہے۔ بُد بھر نے معنزت سلیمان سے سیا کے خفیت شاہی کی بڑی تعریف کی تھی۔ سارا تخت سونے اور بیش قیت جو اہرات کا بنا ہوا ہے۔ کارنگری کا جیب نمونہ ہے ۔ ایک بے بہا چیز ہے۔ معنزت سلیمان ان تعریفوں کوئ کر بے تاب ہو مجے۔ جب اُنھیں معلوم ہوا کہ فوج ملکہ سیا اور اعیان سلطنت کو لیے آتی

ہے تو انھیں خیال ہوا کہ اگر بہلوگ مسلمان ہو سکتے یا انھوں نے اطاعت تبول کر لی تو بھر ہیں انھوں نے اطاعت تبول کر لی تو بھر ہیں چیز ہاتھ نہ آئے گئے۔ اہذا انھوں نے تھم دیا کہ ان کے آئے ہے بہلے تخت یہاں لے آؤ 'انا للہ دانا البدراجون!

کہاں وہ پاک نیت اور کہاں میٹم وحرص! کس بلندی سے کس پہنی عمل اس واقعہ کو پھینکا ممیاہے۔

تخت کو ملکہ کے سامنے چی کی روا مل مقعد تو بہتا تھا کہ تو جس متاع عزیر کو تھلوں میں بند کرکے بدے چو کی پیروں جی رکھ آئی تھی وہ یہاں حاضر ہے۔ یہ الی علم کی ملاقت کا ایک اونی کر شہہ ہے اور تیری آٹھوں کے سامنے ہے۔ دلائل عقلی کے ساتھ اس الی بادی کو تحض اس لیے پیش کیا جی تھا کہ کسی طرح اس عورت کو ہدایت نصیب ہو جائے فورصرت سلیمان نے اس فعل کی غرض بھی بتائی ہے کہ مَنفظ رَ اَتَهَدَدی اَمُّ اِنگونُ بِالَّ بِی کُلُونُ کُ

سب سے زیادہ رکیک بات جواس سلسلہ یمی کمی گئی ہے وہ شیش کل یمی ملک سبا
کی حاضری کے متعلق ہے۔ قرآن مجیدیں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت سلیمان نے ملکہ کے
سامنے اس کا تخت پیش کرنے کے بعدا سے اپناشیش کل دکھایا جس کا فرش بھی شخشے یا بلور کا
تفا۔ ملکہ جب وہاں پیچی تو شخشے کے فرش کو پانی سجے کرا ہے پائیچ اُٹھانے گئی۔ حضرت
سلیمان نے کہا کہ پیششے کا فرش ہے۔ اب ملکہ کی آٹھیں پوری طرح کھل کئیں۔ اُس کے
دل نے کوائی دی کہ جس محف کے پاس اتنی بوی سلطنت ہے اُتی دولت ہے اس قدر
اسباب عیش واحمت بیں ایسی غیر معمولی طاقتیں ہیں کہ چشم زون میں خود میرا تخت ہزاروں
اسباب عیش واحمت بیں ایسی غیر معمولی طاقتیں ہیں کہ چشم زون میں خود میرا تخت ہزاروں

میل سے اُٹھوا منگاتا ہے اور پھر ان سب چیزوں کے باوجود اس کے اخلاق کا اس کی طہارت تنس کا 'اس کے تقوی اور خلوص وللمیت کا بیرحال ہے وہ یقینا ایک سیا آ دی ہے اور کوئی وجہر کی کہاس کے دعوائے نبوت کی تکذیب کی جائے اس کیے وہ ہے اختیار نکار اتھی كردَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَمُلَمْتُ مَعَ مُلَيُّمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ (الْمُل:٣٣) \* 'ا\_\_ يروردگار! من نے اسنے او برظلم كيا كه اب تك تخفيے جھوڑ كر آفاب كى يرستش كرتى رىى۔ اب میں سلیمان کے ساتھ اُس اللہ کی بندگی اختیار کرتی ہوں جو سارے جہان کا ربّ ہے'۔ میتو ہے قرآن کا بیان۔ محراب ذرا اسرائیلی نداق کی تغییر دیکھیے جوشیاطین اور جن حضرت سلیمان کے تالع فرمان متھے۔ انھیں خوف ہوا کہ معفرت کہیں ملکہ سہا پر ریجھ نہ جائیں۔اس کے افوں نے کہا کہ بیٹورت ایک دخی عورت کے پید سے پیدا ہوئی ہے اوراس کے باؤں انسان کے ہے یاؤں نہیں بلکہ گدمی کے سے تھر ہیں۔حضرت سلیمان نے اس بیان کی حقیقت معلوم کرنے سے لیے تھم دیا کہ ایک شیش محل بنایا جائے جس کا فرش بھی شعث كا مواورا س فرش كے نيچ يانى محرد يا جائے۔مقصد بيرتفا كه طكه جب وہاں واخل موكى تو يانى و كيدكراب يا يح افعال كي اوريول اس كي يندليال و يصف كاموقع مل جائ كار فع ودُ بِاللَّهِ مِنْ دَلِكَ - بدايك في كاقصة بها كمي السي إست اوروني الطبي بادشاه كا؟

یہ چند فمونے ہیں جن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی نداق اور آسرائیلی

ذاہنیت نے توریت کی تعلیمات کوسٹے کرنے کے بعد قرآن کی تعلیمات کو بھی سٹے کرنے اور

انبیا وظیم السلام کی پاک زندگیوں پر اپنے تخیل کے سیاہ دھیے ڈالنے میں کوئی کسر ندا تھار کی

مقی ۔ گر خدا کا شکر ہے کہ اُس نے قرآن کو اس کے اصل الفاظ میں محفوظ کر دیا ہے جن کی

طرف رجوع کر کے ہرصا حب نظر انسان حقیقت کو افسانوں سے الگ کرسکتا ہے۔ اب اگر

کوئی محض قرآن کی موجودگی میں بھی اسرائیلیات سے شخف رکھے اور انجی کے افسانوں کو
قرآن کی تعییر وتقییر کا ذریعہ جھتا رہے تو بیاس کی اپنی غلطی ہے۔

ترجمان القرآن رئیج الثانی ۳۵۵ هر- جولائی ۱۹۳۹ء

### حقیقت جن

بیمنمون ایک کتاب پر تقید کے سلسے میں لکھا گیا تھا جو چند سال قبل شائع ہوئی تھی۔ ابتداء ہم نے مصنف کے اُن خیالات پر مخضر تقید کی متعلق خا ہر کیے تھے۔
میں جو انھوں نے اپنی کتاب میں جنوں کے متعلق خا ہر کیے تھے۔
پر ایک اہل قلم نے اِس تقید پر تعاقب کیا تھا۔ اس کے جواب میں برمنمون لکھا گیا۔ چونکہ اس سے مقصود محض فا کہ وعلی ہے کسی پر انی برمنمون لکھا گیا۔ چونکہ اس سے مقصود محض فا کہ وعلی ہے کسی پر انی برمنے کو تازہ کر نامیں ہے۔ اس لیے دونوں صاحبوں کے نام حذف کر وہ سے ہیں۔

ردبن کی حقیقت کے متعلق شبہات کی ابتدا و ورجدید میں عالباً انیسویں مدی کے وسلا آخر میں ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں محض کی فرائی کتاب کی سند پر کی الی شے کو موجود مانا ، جس کے وجود کا کوئی سائٹنگ فبوت موجود نہ ہو بڑے شرم کی بات ہوگئ تھی اور الی شرم تاک بات کا ارتکاب مرف وہی فض کر سکتا تھا جو اس زمانے کے الل علم کی کا ہوں میں تاریک خیال اور تو ہم پرست محفوم ملا بننے کے لیے تیار ہوتا۔ اِن حالات میں اُن مسلمانوں نے جو اپنی وُنیوی ترقی کے لیے اپنے غیر مسلم آقاد اور پیشواؤں کی نگاہ میں روشن خیال اور عش پرست بنا ضروری بچھتے تھے ایک ٹی نگاہ سے قرآن مجید کا مطالعہ میں روشن خیال اور عش پرست بنا ضروری بچھتے تھے ایک ٹی نگاہ سے قرآن مجید کا مطالعہ فروع کیا اور ہراس مسئلے کو جے مانے کے لیے انیسویں مدی کے ماذہ پرست بندگان

حواس و برستاران عادت آمادہ نہ ہو سکتے تھے ایسے بجیب طریقوں سے تاویل کی خراد پر چرایا کہ ووسئلہ قرآن سے خارج مجی نہ ہوا اور ان لوگوں کے افکار و تخیلات کے مطابق وعل بھی میا جو قرآن کی رُوح اور اس کے اصول اولیہ سے بنیادی اختلاف رکھتے تھے۔ اس سلسله من جن قرآنی ارشادات کوتو ژامروژامیا انعی میں سے ایک وہ ارشادات ہیں جو ابلیس شیاطین اور جنوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا ممیا ہے کہ ان الفاظ سے کوئی الی مخلوق مرادنیں ہے جوانسان ہے الگ فوق الطبیعی وجودر کھتی ہو بلکہ اُن ہے کہیں تو انسان کی اپنی مجیمی قوتمل مراد میں جنمیں شیطان کہا حمیا ہے اور کہیں ان سے مراد وحثی اور جنگلی اور پہاڑی قوتیں ہیں اور کہیں ان سے وہ لوگ مراد ہیں جوجیب جیب کرقرآن مجید سنا کرتے ہتے۔ بیتاد بلات اتنی رکیک ہیں کہ ان کا ارتکاب مرف وہی مخص کرسکتا ہے جو یا تو عربی زبان اور قرآن مجید کا تعوز اساعلم بھی ندر کھتا ہو یا پھروہ جس کے دل میں خدا اور یوم آخر کے خوف سے زیادہ اہل دنیا کا خوف مورکین ۱۸۵۷ء کے بنگاہے کے بعد جن حالات سے مندوستان کے مسلمان گزرے ہیں ان میں بیدوونوں باتیں جمع موکی تھیں اس لیے بیہ اوران سے بھی زیادہ رکیک تاویلات قرآن مجیدیں کی گئیں اور طرفہ ماجرابیر کہ ادعائے علم وحمایت اسلام کے ساتھ کی گئیں۔

جس طرح انسان پر بہت ہے دورگزر کے ہیں ای طرح ہے دورہی گزر کیا۔اب
خود بورپ میں بھی ایک بڑا گروہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جورہ حانیت کا قائل ہے اور اس محسوس
ومرئی دنیا کے علاوہ ایک ایسے عالم کے وجود کو بھی مانتا ہے جو ہمارے حواس سے پشیدہ
ہے۔اس لیے اب جن وشیاطین کے مستقل وجود کو تسلیم کرنا اتنا خطر ناک نیس رہا ہے جنا
اب سے پہلے بچھ مدت تھا۔ تا ہم ابھی اس دور کے اثرات بالکل ذائل نیس ہوئے ہیں اور
ابھی تک محس قرآن کی سند پر کسی ایسی بات کو مانے سے دماغ انکار کر رہے ہیں جو فوق
الطبی ہونے کے ساتھ خارق عادت بھی ہو۔ بیاسی دور کے بچے کھی اثرات سے جواس
کتاب میں ہم کونظر آئے۔مولانا سے قرآن کے میں ارشادات کود کھی کریے تو مائے پر مجبور ہو
گئے کہ دوجی نہ سے مراد دہ ایک آتھیں مخلوق ہے جوانسان سے علیم ہ وجود رکھتی ہے۔لیکن

قرآن مجید میں مگہ جگہ جنوں کی طرف جوامور منسوب کے گئے ہیں ، وہ چونکہ خارق عادت
ہیں اوران کو بعید اس طرح ماننا جس طرح قرآن میں وہ بیان ہوئے ہیں اقتضائے عقابیت
کے خلاف محسوس ہوتا ہے اس لیے انھوں نے کسی نہ کی طرح تاویل کر کے جنوں کی دو
سنمیں قرار دے لیں۔ ایک وہ مخصوص نوع کی مخلوق جو ناری الوجود ہے اور انسان سے
اصلاً مخلف ہے۔ دوسر انسانوں کا کوئی خاص طبقہ جس کے متعلق نہ وہ خود جائے ہیں نہ
کی حوالہ سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کوئ ساطبقہ ہے اور کس بنا پر جن کے نام سے موسوم ہوگیا؟
ہمارے دوست ..... الحمد للدان الرات سے مختوظ ہیں مگر پھر میں ایک مقام پران کو
د جن "کے انسان ہونے کا شبہونی گیا۔ وہ موالانا ..... کے اس خیال سے قومتی نہیں ہیں
کرد قرآن مجید میں جہاں جہاں جن وانس کے الفاظ ساتھ ساتھ آئے ہیں دہاں جن سے
مراد وہ آتھیں جن نہیں بلکہ انسانوں بی کا ایک طبقہ ہے"۔ لیکن خاص کر حضرت سلیمان
مراد وہ آتھیں جن نہیں بلکہ انسانوں بی کا ایک طبقہ ہے"۔ لیکن خاص کر حضرت سلیمان
اور انسانوں کی طرح نوطے لگاتے اور برتن بناتے ہیں۔
اور انسانوں کی طرح نوطے لگاتے اور برتن بناتے ہیں۔

#### دوقاعرے:

اس منظی تقیق میں آ کے قدم بو حانے ہے پہلے دوقا عدے ذہن نیمن کر لیجے:

اڈل یہ کہ اللہ تعالی جب اپنی معلومات میں سے کی الی شے کو جو ہمارے دائرة
علم وادراک ہے خارج ہے ہمارے علم میں لانا چاہتا ہے تو لا محالہ دو اس شے کو ہماری
زبان کے کسی ایسے بی لفظ ہے تبیر کرتا ہے جس کوہم نے اُس چیز کے ساتھ کسی قریب تر
مثابہت رکھے والی کسی چیز کے لیے وضع کیا تھا۔ تا کہ ہم اُس شے کا کسی حد تک صحیح تقد کسی بھیں جو اللہ کے علم میں ہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تن تعدن ک
چین جو اللہ کے علم میں ہے اور ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تن تعدن ک
چیز کو ہونمی کسی مناسبت اور ربط معنوی کے بغیر کسی خاص لفظ سے موسوم کر دے ور آ نحالیکہ
چیز کو ہونمی کسی مناسبت اور ربط معنوی کے بغیر کسی خاص لفظ سے موسوم کر دے ور آ نحالیکہ
اس چیز کے لیے دوسر سے الفاظ کو چھوڑ کر اس خاص لفظ کو ترقیح دینے کی کوئی معقول وجہ نہ
ہو۔ اگر ایہا ہوتا تو جس چیز کو 'جنت' سے تعبیر کیا حمیا ہے اس کے لیے ''جنت' کا لفظ

''جہنم'' کے مقابلہ میں اولی نہ ہوتا' اور جس چیزکو'' نور'' سے تعبیر کیا عمیا ہے اس کے لیے ''نار'' کا استعمال بھی ای طرح جائز ہوتا جس طرح کہ نور کا لفظ ہے۔

دوم یہ کہ اللہ تعالی جب انسانی زبان کا کوئی ایسا نفظ اپنی کتاب میں استعال فرماتا

ہے جس کے ایک معنی لفت اور محاورے میں معلوم ومعروف ہوں تو لا محالہ کتاب اللی میں

محلی اس نفظ کے وہی معنی قرار پائیں گے جو نفت اور محاورے میں شائع و ذائع ہیں۔ اللہ یہ

کہ کی صرت علامت ہے ہم کو یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی نے اس نفظ کوکسی خاص موقع

پڑیا مستقل طور پڑ عام معنی ہے الگ اپنے ایک اصطفاحی معنی میں استعال فرمایا ہے۔ الی

کوئی علامت موجود نہ ہونے کی صورت میں یہ کسی طرح درست نہیں ہوسکی کہ لفت اور
محاورے سے قطع نظر کرے کتاب الی کے کسی نفظ کا خواہ مخواہ کوئی من مانا مفہوم لے لیا
جائے۔ یہ دروازہ اگر کھل جائے تو بھر تاویل و تغییر سے گز دکر معاملہ سے وتح ریف تک جا پہنچا

### جن کی لغوی شخفیق:

قاعدۂ اوّل کے مطابق ہم کو دیکھنا جاہیے کہ عربی لغت میں لفظ ' دجن'' کا اصل کیا ہے اور اہل زبان نے اسے س مجنوم کے لیے وضع کیا ہے۔

 من ہے جین ہے۔ رتم کو بھی جین کہتے ہیں۔ میت جب ون کر دی جائے تو وہ بھی جین اسے ۔ حتی کہ ہر چیز جو بھی ہوئی ہاں پر جین کا اطلاق ہوگا۔ چنا نچہ چھے ہوئے کینے کو اس میں جین کا اطلاق ہوگا۔ چنا نچہ چھے ہوئے کینے کو اس میں جین کہا گیا ہے۔ ون کرنے کے لیے اجتان کا لفظ آتا ہے۔ ون کرنے کے لیے اجتان کا لفظ آتا ہے۔ چنا نچہ صدیث میں ہے: وَلِمَ دَفَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْنَانَهُ عَلَيْهُ وَالْعَبْاسُ۔ پردے اور آ از کو جُنه کہتے ہیں۔ چنا نچہ قرآن میں ہے: اِنتَعَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلِّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلِّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلِّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلِّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلِّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلِّم اللهُ ال

وَلَوُلاَ جُنُونُ اللَّهُلِ أَوْرَكَ رَكُفنا

اور بذلی کہتا ہے:

حَتَّى يَحِيثَى وَجُنَّ الْلَيْلِ يُوْغِلُهُ

راز اور پوشیدگی کو بھی جن کہتے ہیں۔ شل ہے: لا بھسٹ بھن آلا مُسو ۔ لینی اس معاملہ میں کوئی راز نہیں ہے۔ جس النّامی اور اِجْسَانُ النّامی ۔ آ دمیوں کو اُس بھیڑ کہتے ہیں جس میں اگر کوئی آ دمی کھر جائے تو پہتا نہ وہل سکے کہ کہاں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان میں جن کے نام سے جس نوع کلوقات کو بھی مورم کیا جائے گا وہ بہر حال غیر محسوس یا کم از کم مستورتی ہوگی۔ جس کلوق میں مستوری کی صفت نہ پائی جائے اُس کو اِس نام سے بھی موسوم بیل جا سکتا۔ تمام اگا کہ افل افغت نے بالا تفاق میں بات جنوں کی وجہ تسمیہ میں کھی ہے۔ چنا نچہ جمیر ہ ابن ورید مفردات امام رافب محاح ' قاموس کسان العرب تاج العروس غرض زبان کی کسی مستو افغت کو آفھا کر دیکھ لیجے۔ سب میں بھی کھھا کے گا کہ دبیت ' اس نام سے اس لیے موسوم ہوئے کہ دو تک ہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔

# كلام عرب كى شهادت:

لفت کے بعد کلام عرب پرنظر ڈالیے قو معلوم ہوگا کہ قرآن جمید نے بطور خودیہ کئی اصطلاح وقت جمیس کا فتی ۔ اللی عرب پہلے ہے ایک ایسی فوق الطبیعی علوق کو دجن "کے نام سے یاد کرتے ہے جو بالاصل غیر مرئی و غیر محسوس تھی 'مگر بھی بھی ان کو مخلف شکلوں میں نظر آتی تھی 'جس کے متعلق ان کا خیال ہے تھا کہ وہ غیر معمولی افعال پر قادر ہے اور عالم طبیعت واجہام پر فتلف طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اُن کا خیال تھا کہ خاص خاص مقامات پر ہے گلوق قابض ہو جاتی ہے۔ چنا نچرا ہے مقامات کو وہ ادش بحثہ کہا کرتے ہے۔ منسان جنگلوں اور بیابانوں کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ وہ کسی جن کے قبضے میں ہوتے ہیں چین نجر جب وہ کسی بیابان میں رات کو پڑاؤ کرتے تو کہتے : مَنْ هُو ذُ بِعَنْ نِیْوْ هَا اَلْمَ اِللَّهُ مِنْ هُوْ هَا فِیْهِ ۔ 'دلینی ہم اس وادی کے ماک کہ جن کی بناہ ما نگتے ہیں کہ وہ آئی رات ہمیں یہاں خیر بت سے ٹھیر جانے و سے '۔ فالی مکانوں کے متعلق ان کا احتقاد تھا کہ ان میں جنوں کا تسلط ہوجاتا ہے۔ چنا نچہ جو شخص کسی فالی مکان میں رات کو جنوں کا مہمان تھا۔ انظا کہ وہ درات کو جنوں کا مہمان تھا۔ انظا کہ وہ درات کو جنوں کا مہمان تھا۔ انظا کہ وہ درات کو جنوں کا مہمان تھا۔ انظال کہتا ہے:

وَبِيْنَا كَانَّا ضَيْفٌ جِنِّ بِلَيْلَةٍ

جہلائے عرب جب کوئی نیامکان ہواتے تو پہلے وہاں جنوں کے لیے قربانی کرتے تاکہ دوساکنین مکان کو شہتا ہیں۔ اس کی طرف سے حدیث ہیں اشارہ ہے کہ اندہ نہی عن خبائے العین۔ ''نی صلی اللہ طلیہ وسلم نے جنوں کے لیے قربانی کی ممانعت کردی''۔

جب کوئی انسان باگل ہوجاتا تو عرب یہ بھتے ہے کہ اس پر جن مسلط ہو گیا ہے۔

ای لیے دہ اس کو مجنون کہتے ہے۔ قرآن مجید ہیں بھی ان کے اس خیال کو بیان کیا گیا ہے

کہ العریٰ علی اللہ کلاما ام بہ جند (سیان ۸) یعنی مشرکین نی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کے ایس خیال اللہ علیہ وسلم کے متعلق کے ایس خیص یا تو خدا پر افتر ابا عرصتا ہے یا اس پر جن آتا ہے۔

جب كائے پانی نہ بنی تقی تو اس كے تركو مارا جاتا تھا كيونكدا عقاد بيرتھا كہ جن ان كے سر پرسوار موجاتا ہے اور وہ ما دہ كو پانی بينے سے روكتا ہے۔

ان کا وہم تھا کہ ایک جن ہرانان کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنا نچداس کو وہ '' تالی '' یعنی ہمزاد کہا کرتے تھے۔ ہرفیر معمولی چز جنوں کی طرف منسوب کی جاتی تھی۔ چنا نچہ جو شخص کام میں بہت تیز ہوتا اس کے متعلق وہ سجھتے تھے کہ جن اس میں سا جاتا ہے اس لیے اس کو جنی (لیجن منسوب بہ جن 'نہ کہ خو د مجن ') کہا جاتا تھا۔ ہرشام کا ایک خاص جن ہوتا تھا اور وہی اس کوشم کہلوایا کرتا تھا۔ جب کی شخص کا زور نوٹ جاتا تو کہتے کہ مَدَوَن جنہ لیجن اس کاجن ' جس کے زور سے وہ کام کررہا تھا' ہماگ کیا۔ جو مورت بہت جمیل ہوتی اس کو مجاز اُجنیہ لینی جس کے زور سے وہ کام کررہا تھا' ہماگ کیا۔ جو مورت بہت جمیل ہوتی اس کو مجاز اُجنیہ لینی جس کے زور سے وہ کام کررہا تھا' ہماگ کیا۔ جو مورت بہت جمیل ہوتی اس کو مجاز اُجنیہ لینی دس کے زور سے وہ کام کررہا تھا' ہماگ کیا۔ جو مورت بہت جمیل ہوتی اس کو مجاز اُجنیہ لینی دریں کے تھے کیونکہ جن مورتوں کا جمال اُن کے نزدیک فوتی الانسانی جمال تھا۔

<sup>(1)</sup> بعن" انعوں نے اللہ تعالی اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قرار دے لی ہے۔

<sup>(2) &#</sup>x27;' بلکہ دہ جنوں کی پرستش کرتے تھے اور ان میں سے اکثر نوگ آئی کے معتقد ہے ہوئے تھے۔

<sup>(3) &#</sup>x27;' اور انعوں نے اللہ کے ساتھ جن شریک فیمرا لیے ہیں حالانکہ اللہ ان کا خالق ہے اور انھوں نے علم کے بغیر خدا کے لیے بینے اور پٹیاں جو بزکر لی ہیں''۔

<sup>(4) &</sup>quot;اندانوں میں سے پکولوگ جنوں میں سے پکولوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے"۔ واضح ہے کہ ای آ بہت میں ایک ہی ہے۔ ان ان ان میں سے پکولوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے"۔ واضح ہے کہ ای آ بہت میں ایک ہی جگر انسانی جن سے تعلق بیل ایک ہی جگر انسانی جن سے تعلق بیل رکھتے۔ لہٰذا ہے آ بہت مولانا ۔۔۔۔۔ کے اس بیان کی صریح تر دید کرتی ہے کہ" قرآن میں جہاں جہاں جن اور انس کے الفاظ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے جیں وہاں جن سے مراد آ تھی جن تیں بیک انسانوں ہی کا ایک طبقہ ہے۔

وه طائك كُومى جَن كَبِّ شَصْد چِنانِي أَثْنَى كَاقُول بِ سَ وَسَخُورَ عَنْ جِنِّ الْمَنْفِكَ يَسْعَهُ وَسَخُورَ عَنْ جِنِّ الْمَنْفِكَ يَسْعَهُ قيامًا لَلنَّهُ كَ يَعْمَلُونَ بِلاَ آجُرِ

اس نے ملائکہ جن میں سے توکو تالع کرلیا جو اس کے حضور کھڑے رہے ہیں اور مفت خدمت کرتے ہیں۔

فرشتوں كم متعلق جهلائ عرب كا خيال تقاكد وه خداكى بينياں بيں۔ چنانچداس كى طرف متعدد مقامات پرقرآن بى اشاره كيا كيا ہے مثلا: وَجَعَلُوا الْمَلْئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمُ عِهَا كَى الرَّحْمَٰنِ إِنَالِكُا عِهَا كَى الرَّائِكُ الْرَحْمَٰنِ إِنَالِكُا ( كَى الرَائِكُلُ: ٢٠٠ )

ان شہادتوں کے مقابلہ میں ایک شہادت بھی عرب کی روایات سے ایسی چیش نہیں کی جاسکتی جس سے معلوم ہوتا کہ عرب بھی افتا جن کا اطلاق حقیقی معنوں میں انسان پر بھی کر دیتے تھے۔ اس کے برنکس تمام شواہد بھی بتاتے جیں کہ الل عرب ''جن'' اور'' انس'' کو دو فتانس نوع کی محلوقیں بچھے تھے۔ مثال کے طور پر بدرین عامر کہتا ہے ۔

وَلَـقَـدُنَـطَقَتُ قَـوَافِيَـا اِنْسِيَّةِ وَلَـقَـدُنَـطَقُـتُ قَـوَافِـى التَّبُخِنِيْنَ اورعمران بن طالن الحردری کہتا ہے ۔

فَسَدُ تُحَنِّتُ عِنْدَکَ حَوْلاً لاَ تَسَلُوعُنِیُ فِیْسِهِ زَوَائِسِعُ عَسنُ اِنْسِسِ وَلاَ جَسانِسی اس کے بعد آنمدنفت کی بیمتفقهٔ شهادت الاحظه ہو۔ جوہری اپنی کتاب الصحاح

مركتا ب

<sup>(</sup>۱) '' آھوں نے ملاکھ کو جور من سے بندے ہیں اڑکیاں (یاد ہویاں)) قرار دیاہے''۔ (2) '' کیا حمارے دت نے تم کو قریموں سے سرفراز کیا اور خود اپنے لیے پیٹیاں رکھیں؟''

الَّحِنَّ خَلاَفُ الْإِنْسِ مُسَمِّيَتُ بِذَالِكَ لِلَّنَّهَا تُنْخِيَّ وَلاَ تُرَى-(1) اورائن سيده كناه:

ٱلْجِنَّ نَوْعٌ مِّنَ الْعَالَمِ سُمُوا بِذَالِكَ لِاجْتِنَانِهِمْ عَنِ ٱلْاَبْصَارِ وَلِاَنْهُمْ اِسْعَجَنُوا مِنَ النَّاسِ فَلاَ يُرُونَ-

این ورید کیتا ہے:

وَالْجِنَّ خَلاكُ الْإِنْسِ-

چندمقد مات

یہ جو پھو مرق کیا گیا ہے اس سے چھر یا تمی واضح طور پرمعلوم ہوتی ہیں:

اڈل بیر کوفید مرب میں جن کے وق متی ہیں جو ہماری ذبان ہیں "چے ہوئے"

اور" پوشیدہ "کے ہیں۔ اس لفظ کو جب انواع کلوقات میں سے کی فوع کے لیے نام کے طور پراستمال کیا جائے گا تو ضرور ہے کہ وہ کوئی الی نوع ہو جو عادما کلی وستور ہو "حتی کہ اس کا خاہراور تمایاں ہونا خرتی عادت میں سے جارکیا جائے۔ نہ یہ کہ وہ عادما خاہراور تمایاں ہو چھے انبان ہونا خرتی عادت میں سے جارکیا جائے۔ نہ یہ کہ وہ عادما خاہراور تمایاں ہو چھے انبان ہونا کی مؤر پر ایس بھے کہ لفظ سیال کا اطلاق کی الی چیز پر کیا جائے گا جو انفاذ ہو ہو گا ہوں اگر کی فض لفظ سیال کا اطلاق کی الی چیز پر کرے جو عادما جامد ہو جائے گا خطا پائی ہوتا کا اطلاق کی الی چیز پر کرے جو عادما جامد ہو اس کی خرص کا جامد ہونا تھیں بلکہ سیال ہونا خلاف معمول ہوتو آپ یقینا تھم لگا دیں گے کہ وہ فض لفظ سیال کے معنی سے ناواقف ہے اور لفظ کو اس کے غیر معنی موضوع لو میں استمال کر دہا ہے۔ ای طرح آگر آن مجید میں لفظ جن (خلی وستور) کا اطلاق کی الی اس کا عادت کی اعلاق کی الی طرق کی جو کو وہ توں ہے استمال کر دہا ہے۔ ای طرح آگر آن مجید میں لفظ جن (خلی وستور) کا اطلاق کی الی اس کی وہوں ہے استمال کر دہا ہے۔ ای طرح آگر آن مجید میں لفظ جن (خلی وستور) کا اطلاق کی الی استمال کر دہا ہے۔ ای طرح آگر آن مجید میں لفظ جن (خلی وستور) کا اطلاق کی الی اس کی وہوں ہے استمال کر دہا ہے۔ ای طرح آگر آن مجید میں لفظ جن (خلی وستور) کا اطلاق کی الی اس کی وہوں ہے کو دول اور الی ان ان ان کی تو تو ذیادہ ہونا کھی وہوں کے دول اور الی ان کی دول ہوتی کہ اس کتاب کو چیش کرنے والا یا

<sup>(1) &#</sup>x27; دبین بخلاف انس اس مے اس لیے موسوم ہوئے کہ وہ پوشیدہ بیں نظر ہیں آئے''۔ (2) ' دبین ایک نوع کی مخلوق ہے جس کا بیٹام اس لیے پڑا کہ وہ نگا ہوں سے مخل ہے وکھائی نیس دیں۔

ووم بر کرم ب بی پہلے سے ' بین 'کانام ایک ایی فوق الطبی فیر جسانی کلون کے ۔ لیے موضوع اور شائع و متعارف تھا جو عادی محدول نہ ہوتی تھی جس کو بھی بھی وہ ' سعالی' اور ' فول' وفیرہ کی شکل بیں دیکھتے ہے ' اور جس کے تعلق ان کا احتاد تھا کہ وہ فوق الطبی اعداز سے ان پر اثر اعداز ہوتی ہے۔ اس جب قرآن نے اس شائع شدہ لفظ کو استعال کیا تو الامحالہ اس کے محق وہی لیے جا کی جب جن کے لیے وہ پہلے ہے وضع کیا ہوا تھا اور شائع تھا۔ قرآن کا بر دوگی تھا کہ وہ عربی بین اتارا گیا ہے تاکہ عرب 'جواس کے اور کی تھا اور شائع تھا۔ قرآن کا بر دوگی تھا کہ وہ عربی بین اتارا گیا ہے تاکہ عرب 'جواس کے افران کا طب بین اس کو بھی تیں ۔ اِنّا آفر لُنہ فوران عَورِیْ لَفل کُم قَدْفِلُونَ (ایوسف: ۲)۔ یہ دوگئی ای صورت بین ہوا ہوسکتا تھا جبکہ قرآن بین وی الفاظ اور اصطلاحات اور اندازیان وروگی ای صورت بین ہوا کی وعمر وف تھے یا اگر اہل عرب کی زبان کے کسی لفظ کو معلوم و متعارف معنی کے سواکسی خاص معنی بین استعال کیا بھی جاتا تو وہ اصل لفت کے معلوم و متعارف معنی کے تو کری خاص معنی بین استعال کیا بھی جاتا تو وہ اصل لفت کے معلوم و متعارف معنی کی تخری کردی جاتی تا کہ عرب اس کو بچھ سے کے ۔ لیکن آپ

افظ دوجن" کے جومعنی بیان کرتے ہیں ندکلام عرب میں معلوم دمتعارف ہیں اور ندائن کی کوئی الی تفریح بی قرآن میں ملتی ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہوجائے کداس نام کا وہ مسٹی مراد نہیں ہے جو اہل عرب نزول قرآن کے زمانہ میں عموماً اس سے مراد لیا کرتے سے راب اگرائے ہی بات مان لی جائے تو قرآن کا اپنایہ دعوی باطل ہوجاتا ہے کہ وہ عام فہم عربی میں اتراہے۔

سوم میر کد قرآن میں جگہ جگہ حربوں کے اس اعتقاد باطل کا ذکر کیا حمیا کہ دوجت اور ملائكه كوخدائى مى شريك تميرات تنظ خداس أن كانسب جوزت تنظ أن سے بناه ماسكتے اوراُن کی عبادت کرتے تھے۔ پھراس احتقاد کا ابطال اس طرح کیا محیا ہے کہ جن خدا کے شر یک نبیں میں نداس کی اولاد میں بلکہ وہ بھی اس طرح خدا کی ایک مخلوق میں جس طرح انبان اُس کی محلوق ہے۔ فرق میے کو انسان مٹی کے ست سے پیدا کیا حمیا ہے اور مجن آگ کی چونک سے۔ حمراحکام خداوندی کے خاطب دونوں ہیں۔ خدا کے سامنے جواب دہ مونے میں دونوں برابر کے شریک ہیں اور نافر مانی کی سزا دونوں کے لیے مکسال ہے۔ پس انسان کا اُن کی عبادت کرنامحن ایک جابلاندهل ہے۔ ملکداس میں انسان کے لیے وقع بھی ہے۔ اس کے کہ انسان ایک بالاتر اوع ہے۔ جنوں کے ممائندے' اہلیں' کو آ دم كرما من جده كرف كاحم ديا حميا تها اورا لكاركرف يردورا عدة وركاركيا حميا-انسان كوخلافت اور رسالت كے بلند مناصب يرسر فراز كيا حميا اور چنوں كواس كى اطاعت اور پیروی کا علم دیا حمیا جیما کہ سورہ اختاف کے آخری اور سورہ جن کے پہلے رکوع میں بیان موا ہے۔ پھرانسانوں بی سے ایک برگزیدہ ستی معزت سلیمان علیدالسلام کو بیشرف مطا موا كرجن أن ك تالع كي محد بيتام باتي جوقرآن عن مربول ك اعتادات باطلہ کی تردید کے لیے کی می تعین اس صورت میں بامعی ہوسکی تھیں جبکہ اُن می مجت ہے مرادوی محلوق موتی جس کوالل عرب خدائی میں شریک اور عمادت میں خدا کا ساجعی بناتے تھے۔ ورنداکر ان میں دبین " سے مراد انسان بی ہوتے تو محر بیکسی طرح مجی عربوں کے اوبام کا ابطال کرنے والی نہ ہوتی اور حربوں کے وہ اعتقادات اپنی جگہرہ جاتے جودوایئے تصور میں جنوں کے متعلق رکھتے تھے۔

چہارم میر کدا گرجنوں کے ذکر سے کسی خاص مقام یا بعض مخصوص مقامات پر قرآن كامتعمود درامل انسانول ياان كيكس خاص كروه بى كا ذكركرنا تما وسوال يدا موتاب كه آخران كولفظ "مين" سي تعبير كرف كي مفرورت كيالتي؟ كيول ندان كولفظ انسان بي ت تعبير كيا كميا؟ خواو تواه ايس الفاظ استعال كرنے كى كيا حاجت پيش آئى تمى جن سے ناری جن اور خاکی جن کے درمیان التباس واقع ہوتا؟ اس طرح کی تاویلات کے بارے میں بیالک اہم اصولی سوال ہے جس کو ہمارے زمانے کے اکثر نرالی تاویلیں کرنے والے حعرات قرانی الفاظ کے معنی بیان کرتے وقت نظرا غداز کر جاتے ہیں۔ وہ اس پہلو پر بھی خور میں کرتے کہ جب تمی خاص معنی کو بیان کرنے کے لیے معروف اور شائع الفاظ عربی زبان مین موجود بیں اور خود قرآن نے بھی اس معنی کو بیان کرنے کے لیے حسب موقع وہی الفاظ استعال کیے ہیں تو آخر کیا وجہ ہوسکتی ہے کہ وہ کسی خاص مقام پر اس معنی کو بیان كرنے كے ليے (اگر واقع من اس كا مقدود و إلى وى معنى بيان كرنا ہو) بعض دوسرے الفاظ استعال كرتا درآ نحاليكه وه الفاظ اس معنى ك ليه شائع اور متعارف نه تعے اور بند میں؟ مثال کے طور پر اگر واقع می تفا کہ حضرت سلیمان کومصرے یا دوسرے مقامات سے اعلی درجہ کے توامل عروف ساز معمار اور سکے تراش آ دی فراہم کر دیے سے تھے تو یہی كهدسية من كون ساامر مانع تما كهم في سفسلمان عليدالسلام كوالي اورايس وي فراهم كروي عفد كيا ال مغيوم كوادا كرنے كے ليے الله تعالى كے ياس الفاظ كا كافي ذخيره موجود ضقا كم مجوراً ال كور بين " اور "شياطين" كالقاظ استعال كرنے كى منرورت بيش آئی؟ (١) كما خود الله تعالى ف آديول كا ذكركرف كمواقع يرأن كوانسان يا يى آدم ك الفاظ مع تعير ولك كياب، اوراكر خاص آوموں من كوئى خصوميت الى تقى كدان كو معجق ' اور ' شیاطین ' کے استعاروں میں اوا کرنا ضروری تھا جب بھی اس تقریح میں کیا جن مانع مى كريد معين " فى آدم سے تھ؟

<sup>(1)</sup> ملاحظه بوسورة سيا كوع ٢- سورة من ركوع ١٠

# قرآن میم معنی جن کی تصریح:

ان مقدمات کوذہن تشین کرنے کے بعداب دیکھیے کرقرآن مجید نے لفظ ''جن'' کو سم معنی میں استعال کیا ہے۔ آپ تعلیم کرتے ہیں کہ قرآن میں مجن "اور" انسان" کی حقیقیں الک الک بیان کی می بین اور بالفاظ مرت ایک مکر تبین متعدد مجد بتایا کیا ہے کہ ودجن ایک ناری الاصل علوق ہے اور افعان ارضی الاصل ہے۔ لفظ دجن " کواستعال كرنے كے ساتھ جب اس كے متى كى بينسر يح بھى خود قرآن بى نے كردى ہے تو عشل بيد ما ہتی ہے کہ جہاں کہیں وہ الفاظ استعال جوں وہاں اس کے وہی مصفے لیے جا کیں جن کی تقریح کی جا چکی ہے [ا] اس کے خلاف کوئی اور معنی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس دوسرے من کی بھی کوئی و سی عی تصریح قرآن میں موجود ہو یا پھر آ ب کے پاس ایسے قوی دلائل ہوں جن کی بنا پر قرآن کی تقریح کے خلاف معنی بین اس لفظ کو لیرًا جائز ہو۔ اگر پہلی صورت ہے تو ہواو کرم کوئی ایک علی آیت ایک چیل فرمائے جس می "جن" بمکن وانهان کی ولی بی تصریح موجیسی کردجی ای معنی و استنی محوق کوت کی تصریح ہے۔ اور الراميانيل بو يريم كون بكرآب كرال كاجائزه كرريكيس كرآياده ال صد كى قوى بى كدفران نے دون " كے جسمعى كى تعرب كى ہے اس كوچھوندكر آ ب كے حيريز كرده متى كوقول كياجات

جن بمعنی انسان کی پیلی دلیل:

مولانا ۔۔۔۔ نے جس بنام پر دبین کے اثبان ہونے کا گان کیا ہے وہ خود ال کے افغال کیا ہے وہ خود ال کے افغال کیا ہے

<sup>(</sup>۱) باشرة آن می دو بكد" بان" كافته" مائب" كمتى من آيا به لين الال فو خود قرآن على من دومرى بكداس يخ الله فود قرآن على من دومرى بكداس يخ كري المان اور ديه كافقاء استبال كيد يك يس جن معلوم بوكيا كدو بال جان مورى بكداس يخ كري بكن من معلوم بوكيا كدو بال جان كافتها كس من من من آيا بهد دومر معلقا جان بحق مائب عربي من عام طور يستعمل بهاورموقع وكل سد مرافق وان خود جان لينا بهائ " مراومائب م-

درجن کا لفظ قرآن عی مرف ملی سورتوں میں آیا ہے۔ مدنی سورتوں میں کہیں ۔ میں کہیں ایسا۔ میں کہیں ۔ میں کہیں ایسا۔ اور اِنس کا لفظ بلا جات کے سارے قرآن میں کہیں مستعمل نہیں ہوا ہے۔ اس سے خیال ہوسکتا ہے کہ جن و اِنس کے الفاظ جہاں جہاں ساتھ آئے ہیں وہاں جن کے معنی اُس آتھیں جن کے نہیں ہیں بلکہ انسانوں عی کے ایک طبقہ کے ہیں '۔

مل ہو چمتا ہوں کیا بیکوئی دلیل ہے؟ کس سورت کے ملی یا مدنی ہونے اورجن كے ساتھ انس كالفظ آنے يا نہ آنے كولفظ "مجن" كے معنی میں آخر كس تنم كا دخل حاصل ے؟ آپ اُن منام آینوں کو نکال کر دیکھ لیجے جن میں 'جنی '' اور' اِنس' کے الفاظ ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ کی جگر بھی آپ کوئی اشارہ ایبانہ پائیں کے جو اس کے عام اور جن کے خاص ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ جہال کہیں جن اور انس کے الفاظ معطوف ومعطوف عليه كى حيثيت سے آئے بيل و بال عطف نہ تو عَسطَفُ الْعَلْم عَلَى الْعَاصِ كے طور يرآيا ہے شعَطَفُ الْمُعَاصِ عَلَى الْعَامِ كَالْمُورِ بِراورت عَطَفُ الشَّيْيِ عَلَى مُوادِ فِيْهِ كَالْمُور بِرا إن تنول قسمول میں سے کی فتم کے عطف کا تھم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ مامع کو پہلے سے اس کاعلم موکر معطوف ومعطوف علیہ میں سے ایک عام ہے اور دوسرا غاص یا دونوں مترادف بيل-مثلاً رَبِّ اغْفِرُلِى وَلِوَ الِدَى وَلِمَ الْمَعَنُ دَخَلَ بَيْتِى مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُدُوْمِنَاتِ (نوح: ۲۸) مِس ما مع خود بمحاسكًا ہے كہ عطف عطف العال على الخاص كے فَيِلَ سے ہے۔ یا وَاذُ اَخَلُنَا مِنَ النَّبِیِّتَنَ مِنْكَافَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحِ (احزاب: ۲) مِی ماف معلوم ہوجاتا ہے کہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے۔ یا فَالْفَی فَوْلَهُ كِذَبًا وَمَيْنًا شَلِ مُطف كَاعِطف الشسسى على موادفيه كَتِيل سے بوتا بروہ فخص جانا ہے جو " محذب" اور" منين" كمعنى سدواقف ب- يس جب جن وانس مي بيتيول مورتيل نہیں ہیں تو لامحالہ بیہ مانتا پڑے گا کہ ان دولوں کے درمیان واؤ عطف مطلق معتبعہ کے کیے ہے۔ کیونکہ لفت سے یا عرف سے یا کسی قرینہ عقلی سے بیمعلوم نبیں ہوتا کہ ان دونوں کے درمیان عموم وخصوص یا ترادف کا تعلق ہے۔ اگر قرآن کی اصطلاح خاص میں ان دونوں کے درمیان محض واؤ عطف کا استعال کرتا تو بداس کے بیان کا نفض ہوتا۔ اس مقصد کے لیے اس کو کم از کم آئونسٹ وَ الْمَجِسُّ مِنْهُمْ بَی کہنا چاہیے تھا تا کہ سامعین کومطوم ہوجا تا کہ جن کے نام سے جس گروہ کو یاد کیا جا رہا ہے وہ لفت اور عرف عام کے خلاف انسانوں بی کا ایک گروہ ہے۔

لیکن ہم کوعطف ومعطوف کی بحث میں بھی پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرگ کا دعویٰ سے کہ قرآن میں جہاں جن وانس کے الفاظ ساتھ ساتھ آئے ہیں وہاں جن سے مرادانسانوں بی کا ایک طبقہ ہے۔ اب آپ ان تمام آیات کو پڑھ جائے جن میں یہ دونوں لفظ کیا استعال ہوئے ہیں۔ اگر خود آنمی میں متعدد آیتیں آپ کو ایک مل جا کیں جن میں ان دونوں کر دہوں کی مغالیرت صاف نظر آتی ہوتو مرگ کا دعویٰ آپ باطل ہوجائے گا۔

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مُسَنُونٍ ﴿ وَالْجَآنَ عَلَا حَمَا مُسَنُونٍ ﴿ وَالْجَآنَ خَلَا اللَّهُ مِنْ نَادٍ السَّمُومِ (الْجِرِ:٢١–٢٤)

ہم نے انسان کو کا لے سرے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنوں کوہم نے ٹوکی کری سے پیدا کیا تھا۔

خَـلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخُّارِ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ . نَارِ (الْرَحْنُ:۱۳–۱۵)

اس نے انسان کو پیروی کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اورجنوں کو آگے کی لیٹ سے۔ کوآگے کی لیٹ سے۔

فَيُوْمَثِذِ لَا يُسْتَلُ عَنْ ذِنْبِهِ إِنْسٌ وَلا َجَآنَ (الرَحْنُ: ٣٩) پی اس روز ندکی انسان سے اس کے مناه کی بابت ہو چما جائے گا اور ندکی جن سے۔

لَمُ يَطْمِثُهُنَّ إِنِّسٌ فَبُلْهُمُ وَلاَ جَآنٌ (الرحمٰن: ۵٪) أن سے پہلے ان حورُ وں کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ کان رجال من الانس یعوذون ہوجالِ من العبن (الجن: ۲) - اثبالوں ہیں سے پچھلوگ جنوں ہیں سے پچھلوگوں کی پتاہ ما تگا کرتے تھے۔

وَپَوْمَ يَسَعُشُرُهُمْ مَسَمِيعًا فَمْ يَقُولُ لِلْمَائِكَةِ اَهُولَا إِلَا كُمْ كَانُوا يَهُ مُونَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْحِنْ الْحُورُ هُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ وَ (سوره سا: ٢٠١٠) يَعْبُدُونَ الْحِنْ الْحُورُ هُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ وَ (سوره سا: ٢٠١٥) يَعْبُدُونَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُؤْمِنُونَ وَ وَحَرْمُ كَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ إِلّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ إِلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ إِلَيْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ إِلَيْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَجَعَلُوا بَيُّنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبًا (صَفْت: ١٥٨)

اورانمول نے خدا کے اور جول کے درمیان رشتہ جوڑ رکھا تھا۔ وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیْهَا یَنْعُشَرَ الْحِنَّ فَلِدَامِتَکُکُرُکُمْ مِّنَ الْاِنْسِ جَ وَقَالَ اَوْلِیَاءُهُمْ مِنَ الْاِنْسِ رَبُّنَا اسْتَمْتَعَ بَعُضْنَا بِبَعْصِ وَبَلَغُنَا \* اَجَلَنَا الَّذِي اَجُلْتَ لَنَا – (اتوام: ۱۲۹)

اورجس دن فداان سب کوجع کرے گاتو فرمائے گا۔اے کردوجن تم نے تو انبانوں بیں سے بہوں کو اپنے دام بیں کرفآر کرلیا اور انبانوں بیں سے جوان کے دوست تھے دہ کہیں گے کہ پروردگارہم بیں سے جوان کے دوست تھے دہ کہیں گے کہ پروردگارہم بیں سے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا اورہم اب اس مدت کو بھی مے جوتو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔

اِن آیات ہے کیا ثابت ہور ہاہے۔ یہ کہ جن اور اِنس دوالگ اور تبائن الحقیقت محروہ ہیں؟ یابیہ کہ ان میں ہے ایک گروہ دوسرے کروہ کا ایک جز ہے۔

# ۇوسرى دلىل:

ورس ولیل یہ ہے کہ ابلیم اور اس کی ذریق کو جو حب تقریح قرآن ' جن' ہیں۔ اللہ تعالی نے غیر مرکی بیان کیا ہے۔ اند یسو شکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم (اعراف: ۲۷) بخلاف اس کے کہ معرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن شے وہ نظر آئے اور اندانوں کے ہے کام کرتے تھے۔ ابلا معفرت سلیمان والے جن وہ آتھیں جن نہیں جی بیکہ انسان جی ۔

اس کے جواب میں بری آسانی کے ساتھ بیکھا جاسکتا ہے کہ حضرت سلیمان والے جنوں کے متعلق قرآن میں کہیں بینیں کہا گیا ہے کہ وہ نظر آتے تھے انسانی شکل میں تنے اور معرت سلیمان کے علاوہ عام لوگ بھی اُن کو دیکھتے تنے۔ لبذا قرآن کی جو آیت آپ اینے استدلال میں پیش فرمارہے ہیں' وہ اُن آیات کے خلاف نہیں ہے جن میں حضرت سلیمان والے جنوں کا ذکر آیا ہے۔ رہا آپ کا بیمان کدوہ انسانوں کے سے کام كرتے منے توریمی قرآن سے تابت ہیں۔ قرآن میں بیکال کیا گیا ہے کہ دہ انسانوں کی طرح بانی میں خوطے لگاتے تھے۔ یا انسانوں کی طرح برتن اور عمارتیں بناتے تھے یا انهانوں کی طرح باند سے جاتے تھے۔ وہاں تو مطلقاً غواصی اور ظروف سازی اور معماری وغیرہ کا ذکر ہے اور محض اس ذکر سے میدلازم نہیں آتا کہ وہ غوامی وغیرہ انسانوں کی س غواصی وغیروتھی۔ تادہ تیکہ بیا تابت نہ کر دیا جائے کہ غوامی بغیراس طریقے کے ممکن نہیں ہے جس طریقہ ہے انسان غوطہ لگا تا ہے اور ظروف سازی وغیرہ اٹھی طریقوں میں متحصر ہیں جنمیں انسان استعال کرتے ہیں۔اگر محض بیہ بات کہ جونعل انسان کرتا ہے وہ کسی ہستی کی طرف مغسوب کیا حمیا ہے بیکم لگانے کے لیے کافی ہو کہ وہ بستی لامحالہ انسان ہی ہونی ما ہے او ایک مخص نعوذ باللہ خود اللہ تعالی کو انسان کمہ سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں بعض وہ افعال جوانسان کرتے ہیں' خدا کی لمرف منسوب کیے محتے ہیں مثلاً بولنا' ویکمنا' سننا وغیرہ۔ لین میں کہنا ہوں کہ اگر اس پہلو سے قطع نظر کر کے بیامی مان لیا جائے کہود

انسانوں کی طرح نظرا تے تھے اور انسانوں بی کی طرح وہ سب افعال کرتے تھے جن کا ذکر قرآن مجید بیں کیا گیا ہے تب بھی جو آ بت آ پ پیش فرمار ہے بیں اس سے بدلاز م بیں آتا کہ وہ اس گر و وکلوقات سے خارج تھے جو نظر نیں آتا۔ اس لیے کہ کسی کلوق کا ایسا ہونا کہ وہ انسان کو نظر ند آ سے اس بات کو مستاز م نہیں ہے کہ اس کا نظر آتا مکن بی نہ ہو اور بطور خرقی عادت بھی وہ نظر ند آ سکے قرآن مجید بیں شیاطین 'جن کے غیر مرکی ہونے کی بطور خرقی عادت بھی وہ نظر ند آ سکے قرآن مجید بیں شیاطین 'جن کے غیر مرکی ہونے کی مفت تو صرف ایک بی جگہ بیان ہوئی ہے 'مگر ملائکہ کی اس صفت کا متحد دمقامات پر ذکر آیا ہے مثلاً:

إِنِّي أَرَىٰ مَالاً تَوَوْنَ ﴿ اثْقَالَ: ١٨٨ ﴾

مینی شیطان نے اپنے اولیاء سے کہا کہ میں فرشنوں کی وہ فوجیں و کھور ہا ہوں جوئم کونظر نیں آتیں۔

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّلُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا (الرّبر: ١٠٠)

پر اللہ نے اپنی سکیت اس پر اتاری اور ایسے نظروں سے اس کی تائید کی جن کوئم ندد مکھتے تھے۔

وَٱنْوَلَ جُنُودًا لُمْ ثَرَوُهَا (التوبہ:۲۷)

اورالله في دوللكراً تاريجن كوتم ندد يمية تعر

إِذْ جَسَاءَ ثُنْكُمُ جُنُودٌ فَارْمَسَلْنَسَا عَلَيْهِمَ رِيْسَحَا وَجُنُودًا لَمُ تَرَوْهَا (احزاب: ٩)

جب تم پرفوجیں تملد آور ہوئیں تو ہم نے ان پر آندهی بعیبی اور وہ لککر بھیج جوتم کونظر ند آتے تھے۔

يَوْمَ يَرَوُنَ الْمَلْيَكَةَ لاَ يُشْرِى يَوْمِنَذِ (فَرَقَال:٢٢)

جس روز بدلوگ ملائکہ کو دیکھیں سے اس روز بحرموں کی خیر ندہوگی۔ اس کے باوجود متعدد مواقع قرآن مجیدی نے بیان کیا ہے کہ ملائکہ انسانی شکل میں آئے ہیں۔ نہمرف انبیاء نے بلکہ عام انسانوں تک نے ان کو دیکھا ہے اور ان کی باتیں سی ہیں۔سوال میہ ہے کہ ان بہت ی منتقیٰ مثالوں کو د کھے کر آپ نے ملائکہ کے منعلق ہمی کیوں نہ کمہ دیا کہ ان سے مراد بھی انسانوں بی کا ایک طبقہ ہے؟ غیر مرکی ہونے میں دونوں برابر۔انسانی شکل میں ظاہر ہونے کے واقعات ملائکہ میں متعدد اور جنوں میں صرف ایک۔ باوجوداس کے تعجب ہے کہ آپ ملائکہ کے متعلق تو متعلی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تحکم سے بطور معجزہ وخرق عادت باربار وہ انسانی صورت اختیار کرتے رہے ہیں۔لیکن جنوں کے متعلق اس متم کا ایک واقعہ من کر آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ حضرت سلیمان کی غیرمعمولی دُعا کوقبول کر ہے جس لمرح اللہ تعالی نے خرق عادت کے طور پر ہوا اور پرندوں کو اُن کے تالع کیا تھا اور ان کو جانوروں کی پولیاں سکھائی تھیں اُسی طرح بطور خرتی عادت اُس نے جنول کو بھی مرکی ومحسوس بنا دیا ہوگا۔ اس کے برعس آپ قرآن کی تمام تصریحات اور لغب عرب کے خلاف میں تاویل کرنا زیادہ پند کرتے ہیں کہ صرف اس خاص موقع پرانسانوں کو مجن " کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور مولا نا ..... تو اس ایک مثال ے فائدہ اٹھا کرانسانوں کی ایک مستقل متم کا نام بی مجنی وض کر لیتے ہیں درآ نحالیکہ اس کے لیے کوئی شوت اُن کو قرآن سے نہیں ملا اور اس کے خلاف قرآن مجید کی صریح آیات اور کلام عرب کی واضح شہادتیں موجود ہیں۔ اتنی بری ذمہ داری کا بارا شانے سے پہلے کیا اس بات پرغور کرلینا بهتر نه تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیر مر کی مخلوق کومر کی بنا دینا کون سا ایبا مستجدادر محال امر ہے کہ اس سے بیخے کے لیے اتن مشقت اور اسنے تکاف کی حاجت چین آئے؟ جب آپ نے ملائکہ جیسی لطیف مخلوق کا مرئی ہونا مان لیا تو شیاطین جیسی کثیف مخلوق کے مرئی موجانے میں اتنا استبعاد کیوں محسوس موتا ہے؟ قرآن مجید میں جنوں کی جو م کھر حقیقت بیان کی منگ ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کہ وہ ایک آتشیں مخلوق ہیں۔ نیکن جریل فرشتے کے متعلق توبیکھا ہے کہوہ "روح" اور وہ بھی روح اللہ بیل چانچہ ارشار ہوتا ہے: فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَعَمَثُلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مريم: ١٤)

، مجر بم نے اس کے باس ایل روح کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے

ا عظم خاصم آدی کی شکل میں نمودار ہوئی۔ مَالَتُ مُذَا اَدُنْ مُدارُ مَا مُسَالَمَتُ مُذَا اَرْسِهِ اللَّهُ وَمُ

وَاللَّهُ لَتَسُنَوْمُ لَ رَبِّ الْعَسَالَ حِبْنَ نَوَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِيْنُ ﴿ الشَّحَرَاءَ \* ١٩٢-١٩٢)

بہ قرآن ربّ العالمین کا اُتارا ہوا ہے۔ اس کو لے کر زُوح الایمن اُتراہے۔

جب "روح الله" جيسى جمرة ازعوارض ادّه شكو باذن اللى مركى بوجانا مكن بوق " داروح الله" جيسى جرة ازعوارض ادّه شكو باذن الله مركى بوجانا مكن به الله بعد المحتل الله بعد الله بعد المحتل الله بعد المحتل المحتل

<sup>(1)</sup> جنوں کی تھیں جس آگ ہے ہوئی ہے وہ محر ہے زویک وہ آگ جس ہے جو کمیادی استحالات سے
ماقی اجمام علی پیدا ہوئی ہے بلکہ وہ ایک خاص طور کی آگ ہے ہماری اِن ماقی آگوں ہے تخلف ہے تک
افسانی زبان عمی اس کو تجبیر کرنے کے لیے "ناز" ہے زیادہ اقر ب کوئی لفظ ندتھا اس لیے حق تعالی نے اس کو
اس انتظ ہے تجبیر فر مایا سیاسیا ہی ہے ہیں گلہ فؤر المسنون ہو والاؤر حی سے مراد وہ شعاع جس ہو ماقی اس ہو ماقی کے
قرات سے تکلی ہے بلکہ ایک قامت ورجہ جمرة اور منزہ حقیقت ہے جس کے تصور سے انسان کے ذہن کو
روشاس کرنے کے لیے انتظ "فور" سے زیادہ اقرب اور کوئی انتظ فیس سے تاہم اگر آپ کی بیرائے مان لی
بائے کہ "مین" ای ماقی آگ کے بے ہوئے جی جو آسیسین اور کارین کے اشتعالی مواصلت سے پیدا
ہوئی ہے تو روحانی فرشتوں کے مقابلہ جس ان ماقی جنوں کا مرئی وجموس بن جانا تو اور بھی زیادہ قریب از
محل وقیاس ہے۔

## تىسرى دلىل:

آپ نے اور مولانا ..... نے ال بات ہے ہی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس جو فوطہ خور اور معمار و فیرہ تنے ان کو ''شیاطین'' کہا گیا ہے اور شیاطین کا اطلاق جوں کی طرح انبانوں پر بھی کیا گیا ہے' اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ان معماروں اور غوطہ خوروں کو ان کے مرکی ہونے اور انبانوں کے سے کام کرنے کی بنا پر شیاطین الائس کوں نہ مجماع ہائے۔

اس کودلیل کے بجائے میں صرف فلوجی کیوں گا۔اوّل تو قرآن مجید میں معرت طیمان کے کار محرف اور خادموں کے لیے صرف شیاطین بی کا لفظ نہیں آیا ہے" جن" کا لفظ نہیں آیا ہے" جن" کا لفظ نہیں آیا ہے" جن" کا لفظ بھی آیا ہے مثلاً:

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُمُودُهُ مِنَ الْحِيِّ وَالْاثْسِ وَالْعَلَيْرِ (الْحَلَ: ١٠) اورسلیمان کے لیے اس کے لکٹکرازتتم جن و اِنس و پریم جمع کیے محصے۔

وَمِنَ الْجِنِ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ مِلْيَهِ بِإِفْنِ وَيَّهِ .... آيت السنية مَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مُّحَارِبُ وَقَلْوُرِ وَمُعَانِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُلُوْدٍ وَمُعِينٍ .... (۱۳). فَلَمَدُ الْقَمْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَاذَا فَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ وَلِي وَلِمُ اللّهِ عَلَى مَوْتِهِ وَلِي وَلَمُ اللّهِ عَلَى مَوْتِهِ وَلِمَا اللّهِ عَلَى مَوْتِهِ الْعَلَمُونَ الْفَيْبَ مَا لَبِعُوا فِي الْعَلَابِ الْمُهِينِ - (سانها)

كَانُوا يَعْلَمُونَ الْفَيْبَ مَا لَبِعُوا فِي الْعَلَابِ الْمُهِينِ - (سانها)

اور جنول على سے جواس كے (مطرت سليمان ) آكے اس كے رب كے إذان سے كام كرتے ہے ...... جو يجوده چاہتا وہ اس كے رب كے إذان سے كام كرتے ہے ..... جو يجوده چاہتا وہ اس كے ليے بناتے ہے بین بری عمارتی مورتین اور حوش جے بڑے ہو کہ مورتین اور حوش جے بڑے ہو کہ کہ مورتین اور حوش جے بڑے ہو کہ کہ جی رہے والی بھاری دیا تو ان کواس کی موت کی خیر جس جے نام کے دی وہ پچھاور نہ تھا محش زمین کا گڑا جوسلیمان کی خرجس جے دی وی وہ پچھاور نہ تھا محش زمین کا گڑا جوسلیمان کی خرجس جے دی وی وہ پچھاور نہ تھا محش زمین کا گڑا جوسلیمان کی خرجس جے دی وی وہ پچھاور نہ تھا محش زمین کا گڑا جوسلیمان کی خرجس جے دی وی وہ پچھاور نہ تھا محش زمین کا گڑا جوسلیمان کی خرجس جے دی وی وہ پچھاور نہ تھا محش زمین کا گڑا جوسلیمان

کے عصا کو کھا رہا تھا۔ جب سلیمان کر پڑا تب ان جنوں پر بیراز کھلا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو آئی مدت تک اس ذلیل غلامی کے عذاب میں نہ پڑے دیے۔ (۱)

اس سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ غوطہ خور اور معمار شیاطین جن کی نتم ہے تنے شیاطین الانس نہ تنے۔

دوسرے بیہ بات آپ کی اور مولانا کی نظر سے پوشیدہ رہ گئی کے قرآن مجید جس کہیں مطلقا الشیطان اور الشیاطین بول کر انسان مرادنہیں لیے مجے بین بلکہ ابلیس اور اس کی فررقت بی مراولی گئی ہے۔ ہاں آگر کہیں انسانوں کے کسی گروہ کے لیے شیاطین کا لفظ بطور صفت استعال کیا گیا ہے تو ایسے ہرموقع پرصراحة یا کنا پیڈیپہ تا دیا گیا ہے کہ وہاں شیاطین صفت استعال کیا گیا ہے تو ایسے ہرموقع پرصراحة یا کنا پیڈیپہ تا دیا گیا ہے کہ وہاں شیاطین سے مرادانسان بین بھیے و تھا لیک تب تب عدال ایک تب تب عدال الله منابطین الانسی والبعن (انعام: ۱۱۳) اور وَاِذَا عَلَوْ اللّٰ مَنابطین الله الله منابطین الله الله منابطین الله الله منابطین الله منابطین الله الله منابطین الله الله منابطین الله الله منابطین الله منابط

# ايمان بالكتاب كالمقتعى:

اس بحث سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ کوئی الی تو ی دلیل موجود نیس ہے جس کی بنا پرسیدنا سلیمان کے قضہ بیل باکسی دوسرے مقام پر کفظ ' جستی معتبین کرنے بیں اس معتی سے انحراف کرنا جائز ہوجس کی تصریح خود قرآن مجید متعدد مواقع پر کر چکا ہے

اور جب اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو کسی مخص کے لیے جو قرآن مجید کے کلام اللی مونے پرایمان رکھتا ہوئیہ جائز نہیں ہے کہ جس کوخدانے ''جن'' کہا ہے اور آ دی نہیں کہا' اُس کووہ اینے قیاس سے آ دی کہ دے۔ ایا قیاس کرنے کے لیے اگر کوئی سبب واحی ہو سكا بي و صرف يد هي كه عادت جارية جس كامشاهره اورادراك كرنے كے بم خوكر بيل أن واقعات كے خلاف ہے جوبعض مواقع برقرآن مجيد بيں جنوں كى طرف منسوب كيے مجت ہیں۔ لیکن اِی طرح آگ کا ایک خاص مخض کے لیے سرد ہوجانا' لکڑی کا ایک خاص موقع پراڑ دہابن جانا' دریا کا ایک خاص وقت میں بھٹ کرراستہ دے دینا' ایک مخص کامٹی کے پرند بنا کران میں جان ڈال دینا اور مُر دوں کوزندہ کر دینا' چند آ دمیوں کا ایک غار میں تین و مو برس تک سوتے پڑے رہنا اور پھر بھی زندہ رہنا' ایک مخص کا مرنے کے سو برس بعد جی المنا اورائي كمانے پينے كى چيروں كا جوں كا توں بالكل تازه حالت ميں يانا ايك فخض كا ساڑھے نوسو برس تک زندہ رہنا اور وہ بھی بوک کی مشتوں سے نہیں بلکہ ایک محرقوم کے مقابله من تبليغ دين كي تعكا دين والي مشقول كي ساته بيداورايي ي متعدد واقعات بين جو قرآن مجید میں میان کیے مجع میں اور سب اُس عادت جاریہ کے خلاف میں جس کو دیکھنے كى بم خۇرىيى يىر

اگرہم قرآن کو خدائے علیم وجیر اور قادر وقوانا کا کلام نہ اپنی تو سرے سے ان واقعات کی تاویل کرنے کی ضرورت بی جیس ہے۔ بھش اس بنیاد پر ان سب کوجھٹا دیا جا سکتا ہے کہ ایسا ہوئے ہی ضرورت بی جیس سااور نہ دیکھا۔ اور اگرہم یہ مان لیس کہ قرآن اُس خدا کا کلام ہے جوازل سے آبدتک عالم وجود کے ہرچھوٹے بوے واقعہ کا حقیق علم رکھتا ہے اور خدا وہ خدا ہے جس کے مجو ہے ہم کوسورج اور سیاروں اور زبین اور خود اپنے وجود بی ہرآن نظر آ رہے جیں تو جمین کی فیر معمولی اور خلاف عادت واقعہ کو لیجند اُس طرح سلیم ہرآن نظر آ رہے جیں تو جمین کی فیر معمولی اور خلاف عادت واقعہ کو لیجند اُس طرح سلیم کرنے میں تاقل نہیں ہوسکتا جس طرح وہ قرآن جس بیان ہوا ہے۔ یہ واقعات تو کیا چیز ہیں اگر قرآن جس کی ایک جین اگر قرآن جس کی ایک جین اور کی ویا گیا اور کی وقت جس جاند کو ماؤنٹ ابورسٹ پر لاکر رکھ دیا گیا ہیں اور کسی وقت خدا نے سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکالا تھا' تب بھی ایک

مومن صادق کواس بیان کی صدافت میں ایک لحد کے لیے شک نہ ہوسکتا تھا' اور نہ کی طرح ول كركاس كوعادت جاريد كم مطابق ابت كرنے كى ضرورت بيش آسكى تقى -اس ليے كديد كا نكات جس كى وسعت كا تصور كرنے سے جارا و ماغ تھك جاتا ہے اور اس كا كات كى برش حى كماس كا ايك حكا اوركس جانور كي جم كا ايك بال بعى ايى پیدائش میں در هیقت اتنابی جمرت انگیز مجود ہے جتنا جا تد کا ابورسٹ پر آ جانا اور سورج کا مغرب سے طلوع مونا۔ فرق اگر کھ ہے تو صرف یہ کدایک سم کے واقعات کو دیکھنے ک ہمیں عادت ہو می ہے اس لیے ہم کوان کے مجرو ہونے کا شعورتیں ہوتا اور دوسری تسم کے واقعات شاؤ ہیں اس لیے اُن کی خبر جب ہم کودی جاتی ہے تو ہمیں ایجنبا ہوتا ہے اور ہاری عمل جومرف مشاہرات وتجربات پر اعماد کرنے کی خوکر ہوگئی ہے اُن کو باور کرنے میں ہم بھی ہے۔اس میں شک نہیں کہ ایسے واقعات کے متعلق جب ہم کوکوئی خبر دی جائے تو جمیں حق ہے کہ ان کے دقوع کے متعلق قابل واوق شہادت کالمب کریں۔لیکن ایک مومن کے لیے قرآن سے بدھ کرقابل واوق شہادت اور کوئی نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ وہ دل سے یقین ركمتا ہے كديد خدا كا كلام ہے اور خدا كے تعلى يرخود خدا بى كى شهادت سب سے زيادہ معتبر ہے۔البتہ جو محض قرآن کے کلام البی ہونے میں شک رکھتا ہواس کوجن ہے کہ قرآن کے ہر بیان میں شک کرے خواہ وہ عادت جار یہ کے موافق ہو یا مخالف۔

تر جمان القرآن (شوال۱۳۵۳ه-جنوری۱۹۳۵م)

# معنيُ خلافت

یہ منمون بھی آئی بحث کے سلسلہ میں لکھا گیا تھا جس میں سابق منمون "منیقت جن" لکھا کیا تھا۔ مصنف نے دعویٰ کیا تھا کہ آ دم علیہ السلام کو جو ظلافت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی وہ اس متی میں نہ تی کہ اللہ نے آن کو زمین پر اپنا ظیفہ بنایا تھا ' بلکہ اس متی میں تھی کہ اُن کو اپنے سے پہلے ساکنان زمین کا جائشین بنایا گیا تھا۔ نیز مصنف نے یہ مجمی دعویٰ کیا تھا کہ ظلافت کے متی معرف بی جی اس پہم نے تر بھان القرآن ظلافت کی جمہ میں اللہ تھا کہ درگ نے جن کا ذکر پہلے کر در چکا ہے ظلافت کی بحث میں سب سے پہلے ہم کو لغید عرب کی طرف رجوع کر کے یہ شخصی کرنا جانے کہ کیا تی الواقع عربی زبان میں اس لفظ کے متی صرف" جائیتیں " ہی کے بیں یا اس کے معنی نیابت کے بھی آتے ہیں۔

وَالْعَلاَفَتُ نِيَابَةٌ عَنِ الْغَيْرِ مَّا لِغَيْبِةِ الْمَنُوبِ عَنْهُ وَإِمَّا مِلُوبُهِ وَإِمَّا

لِعُجزه وَإِمَّا لِتَشْرِيُفِ الْمُسْخُلَفِ-

خلافت کی دوسرے کی نیابت ہے خواومنوب عنہ کے غائب ہونے کی
وجہ سے ہوئیاس کی موت کے سبب سے ہوئیاس کے بجز کے سبب
سے ہوئیاس کی موت کے سبب سے ہوئیاس کے بجز کے سبب
سے بااس مخص کو ہزرگی عطا کرنے کے لیے جسے خلیفہ بنایا گیا ہے۔
گین (Arabic English Lexicon) نے مضیور لفت مرافقاموں (Arabic English Lexicon)

(Arabic English Lexicon) نے اپنی مشہور لفت مرافقاموں (Lane) نین (Lane) نیم خاند سمعنی در معنی در معنی

میں انتلاظیفہ کے معنی (Successor) سے علاوہ (Vicegerent) کے بھی لکھے ہیں۔

ظافت کے لیے ضروری تھیں ہے کہ منوب عدم رجائے یا موجود نہ ہو۔ امام رافب کھنے ہیں: خلف فلائ فلاق قام بالائم عند اما معد والل خص فلال معند والل خص فلال معند والله عند الله معند والله الله معند والله معند الله معند الله

بحى تغيروات موتاب-

خَلَفَ عِلَاقَةً كَانَ عَلِيْفَةً وَبَعْلَى بَعْدَةً وَجَاءً بَعْدَةً (تاج العروس) قرآن جَيدَ مِل بَ فَعَلَفَ عِلَاقَةً كَانَ عَلِيْفَةً وَبَعْلَى بَعْدَةً وَجَاءً بَعْدَةً (تاج العروس) قرآن جَيدَ مِل بَ : فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَفَ وَدِقُوا الْكِعْبَ (اعراف: ١٩٩١) الله عَدالي تا طَفَ آ يَ يا ان كَ جالتين موتَ جَوكاب كوارث موتَ " وقال مُوسنى لاَ بِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِى كَ جالتين موتَ جَوكاب كوارث موت " وقال مُوسنى لاَ بِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِى الْحَلَفُ مُونِي وَالرَّال مُوسنى لاَ بِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِى الْحَلَفُ مُونِي مِنْ بَعْدِي (اعراف: ١٣٦) اورمولى نَ البِيهِ بَعَالَى بارون سَ كَها كَدْ عِرى قوم كاندر عبر العراف: عبر العراف عَلَقُونَ مِنْ بَعْدِي (اعراف: ١٥٠) و مولى المُوسنى يا تاب من عَلَمُ مَلْنَا عُلَفْنَ مَنْ بَعْدِي الرون مِن مَا يَعْدَلَ المُوسنى مِنْ بَعْلَفُونَ (الرَحْوف: ١٠٠) الرَّمِ عالِي الوَرْ مِن عَلَى عِن مِن مَعْلَفُونَ (الرَحْوف: ١٠٠) الرَّمِ عالِي الوَرْ مِن عَلَى مِن مَعْلَفُونَ (الرَحْوف: ١٠٠) الرَّمِ عالِي الوَرْ مِن عَلَى مِن مَعْلَفَ مَلْ المُعْمَ مَلْنِكُمُ قَلَى الْوَرْضِ مَعْلُفُونَ (الرَحْوف: ١٠٠) الرَّمِ عالِي الوَرْ مِن عَلَى مِنْ مَعْلَقُونَ (الرَحْوف: ١٠٠) الرَّمِ عالِي الوَرْ مِن عَلَى مِن مَعْلَا اللهُ مَن يَعْلَلُ مَن عَلَى المَالَةُ مَعْلَفُونَ (الرَحْوف: ١٠٠) الرَّمِ عالِي الوَرْ مِن عَلَى مَلَى اللهُ عَلَالَةً مَن المَالَةُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ مَن عَلَيْ عَلَى المَالَةُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن عَلَى اللهُ مَن عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَالِي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن

صحَّلُف كَمَعَىٰ يَتِهِره مِائِے كے إلى مَا كَانَ لِآهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْزَابِ أَنْ يُتَعَلِّقُوا عَنْ رُسُولِ اللّهِ (الوبہ: ١٢٠)

آغسلَف كم كم كولى مولى چيزوالى ويناولان ياس كابدل عطاكر في كار الله لك وَعَوْضَكَ عَنْهُ الله لك وَعَوْضَكَ عَنْهُ الله لك وَعَوْضَكَ عَنْهُ

(نهابدائن الميم) - چنانچدالله تعالى كاارشاد ب: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ هَنَى فَهُو يُخلِفُهُ وَهُوَ خَيْسُوالسُوْاذِقِيْنَ (سها: ٣٩) " جوتم خرج كروك الله الله البدل تم كود كااوروه بهترين رازق ب " - حديث من ب: قَكْفُلَ اللهُ لِلْعَاذِي أَنْ يُغْلِفَ نَفَقَتَهُ - " الله فَاذَى كَانَ يُغْلِفَ نَفَقَتَهُ - " الله فَاذَى كَانَ يُغْلِفَ نَفَقَتَهُ - " الله فَاذَى كَانَ يُعْلِفَ اللهُ لِلْعَاذِي اللهُ لِلْعَاذِي اللهُ لِلْعَاذِي اللهُ اللهُ

خَلْفَ اور استَخُلَفَ كَمْثَى اينا ظيفه بنائے كے بين يُقَالُ خَلَفَ فَلاتَا إِذَا جَعَلَهُ خَلِفَةً وَاللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللّ

إمنف في لف كهدراكرمنوب عندى تقريح ندى في موتومعى بدمول مي كداينا خليف بنايا ' اسْعَنْعَلَفَ فَلاَنَا أَيْ جَعَلَهُ خَلِيْفَةً لَهُ ١ وراكر منوب عنه كي معي موتو پرمعتى بيرول كے كرال يخض كا جائشين بنايا بجس كا ذكركيا فمياسب أستستعسلف فلاتساً مِنْ ضلان أَيْ جَعَلَهُ مَ كَانَهُ (اقرب الموارد) بل جهال قرآن مجيد في التكلاف كاذكركيا به اورمستخلف لِذِكَ الحرف كُوكَى الثَّارِهُ فِيمَ كِيامِثُلَّا لَيَسْتُ عَلِيفَ يُهُمْ فِي الْآزُمَنِ كَمَا اسْتَغَلَّفَ الَّذِينَ مِنُ قَبْسِلِهِم (النور:٥٥) اليه مقامات براستخلاف كمعنى يي مول مح كدالله في اينا ظيفه بنایا۔ اور جہال مستخلف لذکی طرف اشارہ کیا کمیا ہے وہاں معنی یہ ہوں سے کہ دوسرے کی مجكه يا دوسرك ك بعد خليفه بنايا-ليكن واضح رب كه جب بمي يجيل نائب كو بهنا كزاس كي جكددوسرا تائب مقرركرنے كا ذكركيا جائے كا تواس ميں دونوں مفيوم شامل موں سے يعني اس كامندم سيمى موكا كرحاكم اعلى في فلال مخص كوفلا ل مخص كى جكه مقرر كيا اور بيمي كه اس نے فلال مخص کے بعد فلال مخص کوایتا نائب مغرد کیا۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ است حسلف السمسلك السلوردارون بعد اللورد ريدننك في ولاية الهند كوّاس كے بيمنئ بمى بول کے کہ بادشاہ نے لارڈ ارون کولارڈ ریڈ تک کے بعداس کی جکہ ہندوستان کا وائسرائے بنایا اور بیہ میں موں کے کدأس نے اردن كور يركك كے بعد مندوستان كى ولايت ميں اينا والسرائ مقرر كيا- ان دونول مغيومون من كوكى تعناد و تناقص نبيس ب كه بيك وفت صادل شا شكيل ـ لي إنْ يُشَا يُلْعِبُكُمْ وَيَسْتَغُلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ (انعام:١٣٣) كابيمغيوم بحى ہے كەخداتىمارى جكدومرول كودے دے كا اور بيمى كەخداتىمارى جكد دومروں کو اپنا ظیفہ بنا لے گا۔ جہاں تک فقت کا تعلق ہے کوئی امر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں مقیدم لینے میں مانے نہیں ہے۔

جَعَلَةَ خَلِيْفَةً كَمْ حَيْ صرف ظيفه منائے كے بير ـ ظيفه كے معتی خواه نائب كے ہوں یا جانتین کے دونوں صورتوں بیل اس کامغیوم ایک اضافی مغیوم ہے اور اس کا اتمام بغيراس كينس بوسكا كركولى متخلف لذاور منوب عندمجى جؤعام اس سے كدمكذر بويا فذكور يس جس جكه على خليف كس الحدقرآن جيد في مستطعت لذك تعرب كردى ب وبال لَوْمَعْهِمُ وَاضْحَ هِ مُثَلَّاوًا وَكُووًا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوْحٍ ﴿ الرَافَ : ٢٩ ﴾ اور وَاذْكُرُواْ إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَفًا وَمِنْ بَعْدِ قَوْمٍ عَادٍ (الرَّافَ:٣١) اورقُمْ جَعَلَنْكُمْ خَلِيْفَ فِي ٱلْآوُمْنِ مِنْ يَعْدِهِمْ لِنَسْطُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ يُوْسَ: ١٣) لِيَن جِهَالُمُستَخَلِف لذكل طرف مَعْمَا كُولَى الثَّارِولِين إلى إلى الكِ مستخلف للمُعْدَر النَّايِرْ عنا مُثَلَّا مَا وَدُولًا خَاوُد إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْقَةُ فِي الْآرُمِي (ص:٢٧) اوروَيَجْعَلَكُمْ خُلَقَاءَ الْآرُمِي (الْمَلْ:٦٢) اوروَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْتَ الْآرُهِي (افعام:١٧١) أور إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْآرُهِي خَلِيْفَةُ (اِلرَّه: ٣٠) اس طرح کی تمام آیات کے بارے بی سوال پیدا معنا ہے کہان بی اثبان یا انسانوں کو مس كا ظيفه عانے كا ذكر ب اكر آب كتي بيل كر يكل تلوقات يا كذشته اقوام يا شابان پیشین کا ظیفہ و قبل نظراس سے کہ یہ ایک تکلف ہے بھی آ بھی میں یہ منے کھیے ہی تهل حال كالوريم وَيَسْعُمُ عُلَقًاءُ الْآدُمِي جَلَقَاءُ كُوزِين كَالحرف مِشَاف كِيا میاہے جس کا تفتی ترجہ زبین کے خلفاء ہے۔ اس سے بیمعنے فالے کی کہال محجائش ہے کرز مین پر پہلے جولوگ مشمکن شیحائن کے خلقاء؟ نیمرائیٹی جَسَاعِلَ فِی الْآدُ مِن حَلِيْفَةُ کے معی اگر یہ لیے جاکی کہ میں چھلے ساکھن ارض کا ایک ظیفہ بنائے والا ہول"۔ تو یہ سوال بدا ہوگا کہ کیا اللہ تعالی نے قرآن بیل کمیں اُن ساکھن ارض کا ذکر کیا ہے جن ک ظافت انبان كريروك في ٢٠١٠ أكركيا بية والديش كيد اكريس كياة فرائي ك الى مورت مى من زيان اورادب كالله تقريدان فريدكا بيمنيوم زياده اقرب الى القهم ہے كر" عن محصل جول الحال ساكتين ارض كا ايك خليف مناسف والا مول"۔ يا يہ

کرد میں زمین میں اپنا ایک نائب مقرد کرنے والا ہوں؟ "اگر سائع مرف عربی جانتا ہو اور ان مقلی مقدمات سے نا آشائے محض ہوجھیں مولانا ..... نے ترتیب دے کر ایک تتجہ اخذ کیا ہے تو اس تقرے کوئ کروہ ان دونوں معنوں میں سے کوئ سے متی مراد لے گا؟

## خلافت من فرمال روائي كامغيوم:

اس افوی جھٹن کے بعد میں آپ کودھوت دول کا کد آپ خلافت کے اس مغیوم پر غور کیجے جس کوخود آپ نے اور مولانا ..... نے مرادلیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ: "خلافت فی الادش سے مراد زمین کی سلطنت و حکومت کی جانشنی

مولانا .....انِنَى جَاعِلَ فِي الْآرُضِ عَلِيْفَةُ (بَقره: ٣٠) كاثر بمد "مَل زهن مِن ايك بادشاه عنائے والا مول" كرتے بيل اور اس پرنوٹ لکھتے ہيں:

" حضرت آدم اینے سے پہلے ساکتان زمین کے بجائے بادشاہ منا کے علام استان میں کے بجائے بادشاہ منا کے کھائے ۔

فور فرما ہے کہ خلافت کے متی قو تحق جائے گیا قائم مقای یا بعد شی آنے کے بیں۔ پھراس میں بادشائی اور فرما زوائی کا مفہوم کیاں ہے آئی اگر نفس خلافت اس مفہوم ہے قال ہے اور بینینا خال ہے تو اس میں یہ مفہوم اس اختباری ہے آسکا ہے کہ خلیفہ کو خلافت کمی فرما فروا اور کمی سلطان سے لی ہو۔ پھر جب انسان کو وہ خلافت لی جس میں خود آپ کے احتراف کے مطابق سلطنت و فرما زوائی کی جھک ہے تو لا تحالہ یہ مانا پڑے گا کہ انسان جس کا خلیفہ ہوا وہ کوئی فرما زوا تھا۔ اب فرمائے کہ کیا قرآن سے یا ملکی مختبق سے یہ تابت ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر کوئی الی مخلوق تھی جس میں فرما فروائی کی شان تھی؟ فرما فروائی کے لیے علم تحمیت اختیار ادادہ کدرت و غیرہ صفات کا ہوتا ضروری ہے کہ کیا تر ان کے بینے رشن اور اس کی موجودات پر فرما فروائی نہیں ہو سکی۔ معلی تحقیقات سے قابت ہو چکا ہے کہ اس کرہ خاکی پر انسان سے پہلے کوئی مخلوق الی موجود علی جو انسان سے پہلے کوئی مخلوق الی موجود علی جو انسان سے پہلے کوئی مخلوق الی موجود علی تھی تعقیقات سے قابت ہو چکا ہے کہ اس کرہ خاکی پر انسان سے پہلے کوئی مخلوق الی موجود علی ہونا خال کے ایک موجودات پر فرما فروائی الی موجود علی ہونا حس میں موجود اس کی موجودات پر فرما فروائی الی موجود اس کی موجودات پر فرما فروائی الی موجود اسے بہلے کوئی مخلوق الی موجود اس کی موجود اس کی موجود اسے بہلے کوئی محلوق الی موجود اسے پہلے کوئی محلوق الی موجود اسے بہلے کوئی محلوق الی موجود اسے بہلے کوئی محلوق الی موجود اسے بہلے کوئی محلوق الی موجود اس کی جو کوئی موجود الی موجود اسے بیا کوئی محلوق الی موجود اسے بھونا موجود اس کی موجود اس کی موجود اس کی موجود اسے بھونا موجود اس کی موجود اسے بھونا موجود اسے بیات ہو جو کوئی سے کھونی موجود اسے بھونا موجود اسے بیات ہو جو کوئی سے کھونی موجود اسے بھونی موجود اسے بھ

نہ جی جوان صفات سے متعف ہوتی۔ ای کی تعدیق قرآن بھی کرتا ہے۔ وہ ہم کو بتاتا ہے کہ انسان سے پہلے خدا کی جو گلوق سب سے افضل جی لینی طائلہ جن کو (عِبَادُ مُحُرِمُونَ)

کہا گیا ہے۔ اس کا بھی بی حال تھا کہ وہ طم اشیا سے بخرتی (فُسمْ عَسرَ صَهُ اُمْ عَلٰی الْمُسَائِكَةِ فَقَالَ الْمَبْوَئِي بِاَسْمَاءِ هو لاَ عِ إِنْ كُنْتُمْ صَنْدِقِيْنَ ۔ قَالُوا مُنْبُونَ کَ لاَ عِلْمَ لَاَ عَلٰی الْمُسَائِكَةِ فَقَالَ الْمَبْوَئِي بِاَسْمَاءِ هو لاَ عِ إِنْ كُنْتُمْ صَنْدِقِيْنَ ۔ قَالُوا مُنْبُونَ کَ لاَ عِلْمَ اللهُ مَا عَلْمُمَنَّ (بقرہ: ۳۱-۳۳) اور ارادہ وافقیار کی آزادی سے بالکل محروم تھی (لاَ مَسَائِلَةُ مَا اَمْرَهُمُ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۔ (التحریم: ۲) دوسری گلوق جن سے سوان کے معلوم ہوتا ہوک ان کو زین کی خوان کی جن سے معلوم ہوتا ہوک ان کو زین کی فرمازوائی حاصل آپ جانے ہیں۔ فرمازوائی حاصل تھی۔ دے جوانات وہاتات وہادات کو جمادات کو اعزاز کے ساتھ انسان کو طامل ہوئی ؟

تاہم اگر مان لیا جائے کہ میں پرانے سائنین ارض بی کی خلافت ہے اور وہ سائنین ارض انسان سے پہلے زیمن کے فرمانروا تھے تو کیا وہ بالاصالات فرمانروا تھے یا ان کی فرمانروا تھے کا دو بالاصالات فرمانروا تھے یا ان کی فرمانروا کی بھی تا تبانہ تھی؟ پہلی فتی تو آپ اختیار نہیں کر سکتے کو کہ اسلامی عقیدہ کی زو سے بالاصل اور بالذات فرمانروا مرف حق تعالی ہے اور اس کے سواسب کی فرمانروا کی محض عطائی ہے۔ اب ربی دومری فتی تو اس کو اختیار کرنے کی محورت میں یا تو آپ کو ظلافت درخلافت کا ایک فاتنانی سلسلہ ماننا پڑے گا ایکر بہتلیم کرنا ہوگا کہ بیفر مانروائی کی شان خواہ کے بعدد گر کتنے بی خلفاء کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں اس کا سرچشہ وہی ذات وقت تا تائی ہو۔ ہے اور خلافت میں بادشانی کی جملک اُسی وقت آ سکتی ہے جبکہ وہ خلافت الی ہو۔

#### قرآنی اشارات:

اب میں آپ کو اُن قرآئی اشارات کی طرف توجہ دلاؤں گا جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کوجس خلافت ہے۔ کہ انسان کوجس خلافت ہے۔ کہ فراز کیا کمیا ہے وہ دراصل خلافت الی ہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ خدانے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا و لَفَدَ خَلَفَنَا

اُلانْسَانَ فِي اَحْسَنِ لَقُولُمَ ( بَمِن : ١٣) ال كواسِنِ دونوں باتھوں ہے بنایا گال یَا اِبْلِیسُ ما مَنعَکَ اَنْ مُسْجُدَ لِمَا حَلَقْتُ بِیَدَی ( ص : 20) اس بیں اپی طرف ہے وُ ول پیمونگ فُمْ مَسَوَلْهُ وَلَفَعَ فِیْهِ مِنْ رُوْحِهِ (البحدہ: ٩) اس کوعلم کی فعت ہے مرفراز کیا وَعَلَمَ ادَمَ الامشماء تُحلُّها (البقرہ: ٣١) زبین وآسان کی ساری چیزوں کواس کے بی جل می مرکز کردیا' وَمَنحُولَكُمْ مُا فِی السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ جَمِیْعًا مِنْهُ (الجائیہ: ١١)

ان مفات کے ساتھ جب انسان کی تخلق پایہ بھیل کو پھٹے گئی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو تھی ہوں کا کہ تھی ہوں کے آخر میں جس انداز سے فرشتوں کو تھم دیا کہ اس کے آخر میں جس انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ خاص طور پر قابل خور ہے۔

إِذْ قَدَالَ رَبُّكُ لِلْمَلْيُكَةِ إِنِّي خَالِقٌ ؟ بَشَرًا مِّنْ طِيْنِ – فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيْهِ مِنْ رُوجِي فَقَعُوا لَهُ مَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلْئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجُ مَعُونَ إِلَّا إِبَلِيْسَ إِسْتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَى آسُتَكُبَرُتَ آمُ كُتُتَ مِنَ الْمَالِيْنَ - قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنْكَ رَحِيمٌ - (ص: الم- 44) جبكة تيرب رب في ما تكدي كها كديس منى سي اليك بشريدا كرف والا موں پس جب ش اس كو بورا بنالوں اوراس كے اندرائي روح ہے کھے پھونک دون تو تم اس کے آ مے سجدہ میں کر جانا۔ چنانجہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا محرابلیس نے نہ کیا۔وہ سمنٹر میں پڑھیا اور کا فروں میں سے ہو کیا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاے ابلیس کس چیزنے تھے آار مستی کو سجد و کرنے سے منع کیا ہے جسے میں نے اسینے دونوں ہاتھوں ے بنایا ہے؟ تو نے اینے آپ کو برواسمجھ لیا ہے یا واقعی تو کچھ برے لوكوں ميں سے ہے۔اس نے كها كديس اس سے بہتر ہوں۔ تونے مجھےآگ سے پیدا کیا ہے اور اس کومٹی سے بنایا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا احماتو بهال سے تو نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بجدہ کرنے کا جو تھ دیا گیا تھا اس کی وجہ
یہ کہ اللہ نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بتایا تھا۔ لینی وہ قدرت اور صنعت الی کا
معلم اتم تھا۔ اور اس کے اعر خودا پی طرف سے ایک خاص زوح پھو گی تھی اور ایک بحدود
پیانے پر اس میں وہ صفات پیدا کر وی تھیں جو بدرجہ فوق التمام خود باری تعالی میں پائی
جاتی ہیں۔ اس شان اور ان صفات پر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اطلان کیا گیا کہ ہم اس
کو زمین میں خلیفہ متانے والے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے چوشے رکوع میں ارشاد ہوا
ہے۔ فرشتوں نے اس معاملہ میں کچھ اپنے محکوک چیش کے قو اللہ تعالی نے ان کے سائے
انسان کی سب سے افغیل صفت یعنی علم کا مظاہرہ کرایا۔ اس طرح جب خلافت کے لیے
انسان کی سب سے افغیل صفت یعنی علم کا مظاہرہ کرایا۔ اس طرح جب خلافت کے لیے
انسان کی المیت تابت کر دی گئی تو فرشتوں کو تھم دیا حمیا کہ اس کی خلافت تسلیم کرو اور
علامیوں تسلیم کے طور پر اُسے بحدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اسے تسلیم کیا اور سر بھی و ہو گئے 'کر

بیتمام اشارات کیا طاہر کررہے ہیں؟ تمام کلوقات پرانمان کی فضیلت کا اظہار کیا
جاتا ہے۔ عام مقابلہ میں اس کی فضیلت فابت کی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہمار کی
صفات کا مظہر اتم ہے اور ہم نے اس میں اپنی طرف سے ایک فاص رُوح پھوگی ہے۔ تمم
ہوتا ہے اور وہ بھی کس کو؟ فرشتوں کو کہ اس کو بحدہ کرو۔ ان سب باتوں کے ساتھ اعلان کیا
جاتا ہے کہ ہم اس کو خلیفہ بتائے والے ہیں۔ ان تیار یوں کے ساتھ جس خلیفہ کی خلافت کا
اعلان کیا گیا کیا وہ بھن کہ انے ساکنین ارض بی کا خلیفہ تھا؟ اگر بات صرف اتی بی تمی کہ
پرانے لیے والوں کی جگہ کی دوسرے کو بسایا جا رہا تھا تو اس کے لیے فرشتوں کے سامنے
اس کی خلافت کا اعلان کرنے اور یوں اس کی فضیلت کا مظاہرہ کرانے کی کیا ضرورت تھی ؟
اس کی خلافت کا اعلان کرنے اور یوں اس کی فضیلت کا مظاہرہ کرانے کی کیا ضرورت تھی ؟
وادر پھر ملاکھ کو بیتھم کیوں ویا گیا کہ اس کرہ خاکی کے نوآ بادکار کو جو فقط دوسرے لوگوں کی
جگہ لینے کے لیے جارہا تھا ' بحدہ کریں؟

# خلافید الی سے مراد کیا ہے؟

دوسری بات جوقرآن مجید میں ایک اور موقع پر ارشاد ہوئی ہے خلافیہ اللی کے مغیوم پرصاف روشی ڈالتی ہے فرمایا:

إِنَّا عَرَضَنَا الْآمَانَةَ عَلَى السَّمُوَاتِ وَالْآرُضِ وَالْجِبَالِ فَابَهُنَ اَنُ يُسْعَمِلُنَهَا وَاصْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُوْلاً (احزاب: ۲۲)

ہم نے اس امانت کوآ سانوں اور زمین اور پہاڑوں پر بیش کیا تھا کر انموں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر کئے اور انہان نے اس کوا ٹھالیا۔ بے تنک وہ ظالم اورانجام سے بے خبر نکلا۔

اس آیت میں بارا بانت ہے مراداختیار (Freedom of Choice) اور ذمتہ داری وجواب دبی (Responsibility) ہے اور ارشاد الی کا مطلب سے ہے کہ آسانو ل اور زمینول اور زمینول اور نہیاڑوں میں اس بار کواشانے کی تاب نہ تھی۔ انسان سے پہلے کوئی محلوق الی نہ تھی جو سے پہلے کوئی محلوق الی نہ تھی جو سے پوزیش قبول کر سکتی۔ آخر کا رانسان آیا اور اس نے سے بار اُشما لیا۔ اس بیان سے متعدد تکامت نکامت نکامت میں۔

- ا۔ انسان سے پہلے زمین وآسان میں کوئی مخلوق بارامانت کی حاص نہیں تھی۔انسان کی کامل نہیں تھی۔انسان کی کامل نہیں تھی۔انسان کی کامل کی محلوق ہے۔ انہذا منصب امانت میں وہ کسی مخلوق کا جانشین (Successor) نہیں ہے۔
- ٧- جس چيز کوسور و بقر و جس خلافت کها حميا ہے وہی چيز يهال امانت كے لفظ سے تعيير
  کی حمی ہے۔ كوئكہ وہال فرشتوں پر قابت كيا حميا تھا كہتم خلافت كے الل نہيں ہوؤ
  اس كا الل انسان ہے اور يهال فرمايا حميا ہے كہ زمين و آسان كى كوئى مخلوق ہمارى
  امانت كا بارا تھانے كى الل ندھى مرف انسان اس كا مخمل ہوا۔
- ۳- خلافت کے مغیوم کوامانت کا لفظ واضح کر دیتا ہے اور بید دونوں لفظ نظام عالم میں انسان کی مجمع حیثیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔انسان زمین کا فرمانروا ہے۔ محراس کی

فرمانروائی بالاصالت نہیں ہے بلکہ تفویش کردہ (Delegated) ہے۔ اہدا اللہ نے اس کے افتیارات مفوضہ (Delegated Power) کوامانت سے تبیر کیا ہے اور اس کے افتیارات مفوضہ کو استعال کرتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ اس کی طرف سے ان افتیارات مفوضہ کو استعال کرتا ہے اس حیثیت کے مطابق فلیفہ کے معتی یہ ہوئے استحال کرتا ہے کہ وہ فض جو کی کے بخشے ہوئے افتیارات کو استعال کرے'۔

(Person Excercising Delegated Powers)

ترجمان القرآن (ذی القدره ۱۳۵۳ هـ فروری ۱۹۳۵ م)

# رواداري كاغبراسلامي تصور

<sup>(1)</sup> آیت کالفظی ترجمہ بیہے: "اوران سے جنگ کردیهاں تک کدفتنہ باقی ندر ہے اوردین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھراکروہ بازندا جائیں تو دست درازی جائز نہیں ہے مر کالموں پڑا۔

(الف) ال كے معنے يہ جي كدا سلام جوامن اور سلامتى كا حامى اور مؤتيد ہے دومرول كے قديب جي عدا خلت اور اس بنا پرلڑائى روا ركھتا ہے حالاتك يہ احسر لا إنحسراة فيسى السليقين (بقره: ٢٥٦) كے مخالف ہے۔

(ب) مخالفین کوایئے اینے ندہب اور عقائد پر قائم رہنے کی آ زادی لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَلِي دِيْنِ (كافرون: ٢) \_ يَكِي ظَاهِر بِ جُوكُونَي اين مقائد میں آزاد ہوگا اے ان کی اشاعت اور تبلیغ میں ہمی آزادی مونی جائے کونکدوہ اسمی عقائد کو برحق سجعتا ہے۔ قرآنی مفہوم سے ای آزادی کا پندچال ہے اور باہمی مناظرات کا ثبوت بھی ملائے حثل لاَ تُسجَادِلُوْا أَحُلَ الْكِسُبِ إِلَّا بِالَّتِي حِيَ آحُسَنُ (عَكَبُوت: ٣٥-٣٦) غير غدام كي عبادت خاف اور طريق عبادت اسلاى مدا علت سے محفوظ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ معجد نبوی میں اہل کتاب کو اینے طریق برعبادت کرنے کی اجازت وی محق ہے۔ حضرت بوسف عليه السلام نے عزيز مصر كى ملازمت اختيار كى جس كاعقيده اور عمل مشر کانہ تھا۔ ہاں اسینے طور برامن کے ساتھ بھٹے کرتے رہے جِيهَا كَدِيَنَاصَهَ إِحِبَى الْسِيْسِجُ نِ ءَ أَرُبَابٌ مُّشَفَرِّ قُوْنَ خَيْرٌ أَمَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّادُ طَ (يُوسف: ٣٩) سنة ظاهر هاس طرح دومرول كو بھی اینے خیالات کی اشاعت کاحق پہنچا ہے۔

(ج) زیرخط عبارت کو مذظر رکھتے ہوئے مسلمان کہیں ہمی کلوط آ بادی میں امن سے زعد کی نہیں گزار سکتے۔ غیرمسلم حمد فی اور معاشرتی اُمور میں ہمی کیوں نہ ان کے ساتھ تعاون باہمی اور رواداری سے کام لیں۔ جبکہ ان کا سیاسی اور اساسی عقیدہ نی سند راہ ہو؟ ایسے مسلمان اگر ترکی اور ایران میں ہمی آ باد ہوں تو بقول آ ب

کے وہاں ہی اضیں علم جہاد بلند کرنا ہوگا کیونکدان مما لک میں حدود اورقواتين اسلامي نافذنبيس ساس زمانه ميس عالمكير سياست اس نجح ير مدةن ہے كەكوكى جماعت فيرمعروف لحريقوں سے فيرمسلموں كے ساتھ تعاون و تعامل باہی سے کام نیس کے سکی کیونکہ آ ب کا فرمودہ استدلال کسی اشتراک عمل کے لیے مانع ہوگا۔ اگر اسلامی جماعت اینے عقائد کی اشاعت کاخل رکھتی ہے تو اسے غیرمسلموں کو بمی خصوصاً جبکه وه حکران بول وی حق و پنا بوگا۔ ہرچہ پرخود شہ بیندی پر دیگرال ملیندر رسول اکرم ملی الله علیه وسلم نے مدینه منور و کے الل کتاب کے ساتھ جو تعالی باہمی کے معابدے کیے تھے كيا وہ معابدے اللي عي شرائط يرجني تند؟ ملى زندكى كے ابتدائى مراحل آپ کے استدلال کے موید نہیں۔ بالفاظ ویکر الی جماعت کا وجود ہی کسی غیرمسلم حکومت کے لیے کھلا چیلنے ہے کہ جونمی اسے ، قوت ملی وہ اس کے قوانین اور اس سے نظام حکومت کومٹانے کے ليكوار باته ميس في في كون اس كويرواشت كر كا؟"

اس اعتراض کا مختر جواب تو چند جملوں جس بھی دیا جا سکتا ہے کیکن در حقیقت سے
اعتراض اپنی پشت پر غلط فہیوں کا ایک ہوا انبار رکھتا ہے اور وہ غلط فہمیاں اُمت جس بوی
سخر سے بھیلی ہوئی ہیں حتی کہ ان کی وجہ سے مسلمان بالعوم اپنے دین کے بنیادی
تعاضوں تک کو سجھنے سے قاصر ہور ہے ہیں اس لیے یہاں ذرا اس پر تفصیل سے بحث کی
قاضوں تک کو سجھنے سے قاصر ہور ہے ہیں اس لیے یہاں ذرا اس پر تفصیل سے بحث کی

جاتی ہے۔

یہ بحث تو بعد میں ہوتی رہے گی کہ اسلام امن اور سلامتی کا مؤید کس متی میں ہے اور لا آخراہ فی اللانی اور آخم دین محم وین کم فی دین کا کیا مطلب ہے اور یہ کہ حضرت بوسف علیہ السلام نبوت کرنے آئے تھے یا علاقی روزگار میں نکلے تھے۔ اِن باتوں سے پہلے اِس سوال کا تصفتہ ہوتا جا ہے کہ فی الواقع اسلام کامشن اس دنیا میں ہے کیا؟ کیا وہ جا رول کی سوال کا تصفتہ ہوتا جا ہے کہ فی الواقع اسلام کامشن اس دنیا میں ہے کیا؟ کیا وہ جا رول کی

یہ جواب اگر ایکے معقول پرایہ بی دیا جاتا اور عملا نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرو وفادارانہ خدمات بھی انجام دیتے رہے تو مشرکین ملکہ ہمارے اگریز آقاؤں کے مقابلہ (۱) میں بھوالیے زیادہ نامعقول نہ نے کہ مجدوں میں اؤان ونماز کی آزادی اور تبلیغی انجمنوں کے قیام کی اجازت نہ دیتے۔

<sup>(1)</sup> واضح رہے کہ بیمنمون ۱۹۳۲ء میں لکھا حمیا تھا۔

لیکن اگر حقیقت بینیں ہے بلکہ اسلام خود ایک نظام زندگی رکھتا ہے۔جس میں معائد اخلاق اورعبادات كساته انفرادى طرزعل اوراجاعى زندكى كم تمام معاطات سے متعلق احکام وقوانین بھی ہیں اور اگر اسلام کی دھوت اینے اس بورے نظام کی طرف ہے اور اگر اس کا دعوی ہے ہے کہ اس کا اپنا نظام بی برحل ہے اور اس میں انسان کی فلاح ہے اور اس کے سوا ہر دوسرا فظام باطل ہے تو ان باتوں کے ساتھ بیطعی ناگزیر ہے کہ اسلام زمین میں اینے نظام کو عالب اور دوسرے نظامات کومفلوب کرنے کا بھی نقاضا كرے۔ايك فظام زندكى كوئل اور صدق مونے كى حيثيت سے پيش كرنا اور يعرعملا اس كى اقامت کی دورت ندوینا سراسرایک مهل بات ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ مهل بات بد ہے کہ دوسرے نظامات کو باطل بھی کہا جائے اور پھران کے غلیے کو برداشت بھی کیا جائے۔ مرید برآل بیات بدابت کال ہے کدایک قلام زندگی کی بیروی کی دوسرے نظام زندگی کے ماتحت رہجے ہوئے کی جاسکے اس لیے وہ صرف ایک فاتر العقل بی ہوسکتا ہے جو ا یک بی وقت میں اینے چین کردہ نظام کی جیروی کا مطالبہ می کرے اور ساتھ بی دوسرے فظامات کے اندر برامن وفا داراندزندگی بسر کرنے کی تعلیم بھی دے۔

پی اسلام کا اسپے مخصوص نظام زندگی کی طرف دھوت دینا عین اپی فطرت میں اس بات کو متلزم ہے کہ وہ دوسرے نظامات کو ہیا کر ان کی جگہ اسپے نظام کی اقامت کا مطالبہ کرے اوراس مقصد کے لیے اسپے وی وول کو جدوجہدی اُن تمام صورتوں کے اختیار کرنے کا حکم دے جن سے بی مقصد حاصل ہوا کرتا ہے اور مدعیان اتباع کے ایمان وعدم ایمان کا نشان اخیان اخیان اخیان اور در میں جان و مال کی بازی ایمان کا نشان اخیان اخیان اس مورجہد میں جان و مال کی بازی افیات کے ماتحت جینے پر رامنی رہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث دولوں کو افغاکر دیکھ لیجئے آپ کو صاف نظر آ جائے گا۔۔۔ بشر طیکہ دل میں کوئی چور نہ ہو۔۔۔ کہ اسلام کا اصل موقف کی ہے نہ کہ وہ جو آپ بیان فرمارے ہیں۔

مرجب حقیقت بہ ہے اور ہم اسلام کی حقیقت کو جان کر اس پر ایمان لائے ہیں تو یقینا ہمارے وجود کو ہر غیر اسلامی حکومت کے لیے کھلا چیلنے ہوتا ہی جا ہے۔ کوئی اس کو برداشت كرب ياندكرك فيرمسلمول كساته تعاون وتعامل بوسك ياندبوسك ببرحال ا الرجم المينة ايمان من معادق بي توجارا كام يلى ب كه جهال بمى خدا كا قانون شرى نافذ حیس ہے وہاں ہم اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں۔ ہمارامسلمان ہونا اس شرط کے ساتھ مشروط تین ہے کہ جولوگ خدا سے چرے ہوئے ہیں وہ جاری اس جدوجہد کو برداشت بمی كريں۔ اور غيرمسلموں كے ساتھ تعاون و تعالى بمى مارے ليے كوئى ايسى چيز نہیں ہے کہ جس نظام زندگی پرہم ایمان لائے ہیں اس کے قیام کی جدوجدمرف اس لیے جھوڑ دیں کہ غیرمسلموں کے ساتھ تعاون و تعامل اس صورت میں نہ ہو سکے گا۔ اسلام ب شک امن اورسلامتی کا حامی اورمؤید ہے محراس کی نگاہ میں حقیق امن اورسلامتی وہی ہے جوصدوداللد کی اقامت ہے حاصل ہوتی ہے۔جس سی نے امن اورسلامتی کا مطلب سیجما ہے کہ شیطانی نظامات کے زمیر سابیراطمینان کے مماتھ سارے کاروبار چلتے ہیں اور مسلمان کی تکسیرتک نہ پھوٹے اس نے اسلام کا نقطہ نظر بالکل نہیں سمجا۔ اسے اچھی طرح معلوم موجانا جاہیے کہ اسلام ایسے امن اور الی سلامتی کا برگز حامی اور مؤید نہیں ہے۔ أے دوسرول کا قائم کردہ اس نیس بلکہ اپنا قائم کردہ امن مطلوب ہے اور اس میں وہ انسان کی سلامتی د یکتاہے.

رہا لا آبخسواۃ فیسی البانی، تواس کا مطلب مرف یہ کے اسلام اپ عقائد زیردی کی سے نیس منواتا کیونکہ یہ برور منوانے کی چرنیس ہے۔ اِی طرح وہ اپنی عبادات بھی جن کا لازی تعلق اس کے عقائد سے ہے زیردی کی پرمسلط نیس کرتا کیونکہ ایجان مج کے بغیر یہ عبادات محن ہیں۔ ان دونوں امور یس وہ ہرایک کو آزادی دین کے بغیر یہ عبادات محن ہیں۔ ان دونوں امور یس وہ ہرایک کو آزادی دین کے لیے تیار ہیں ہے کہ تواین اور دین کے لیے تیار ہیں ہے کہ تواین محدن جن پر اسلیٹ کا نظام قائم ہوتا ہے خدا کے سواکی اور کے بتائے ہوئے ہوں اور خدا کی زیمن پر اس کے باقی اس کو تافذ کریں اور مسلمان اُن کے تابع ہو کر رہیں۔ اس معاملہ بیں بہر حال ایک فروس کو دوسرے فریق کے دی تھ ہوں اور کی معاملہ بیں بہر حال ایک فریق کو دوسرے فریق کے دی تھ ہو کا فرد نہ نہ ہیں بر حال ایک فریق کو دوسرے فریق کے دی تھ ہو کا فرد نہ نہ ہو اسلام " ش

مداخلت کر کے رہیں مے اور اس کا متیجہ بیہ ہوگا کہ مسلمانوں کی زندگی کے بہت بوے جے پر
غرجاری ہوگا۔ ابندا بجائے اس کے کہ بید مداخلت کفار کی طرف سے ہو اسلام بی تفاضا
کرتا ہے کہ مسلمان آئے بین ہو کر نظام زندگی پر قبضہ کریں اور پھر جہاں تک فدہی مقائد اور
مہاوات کا تعلق ہے غیر مسلموں کے ساتھ لا آئے اہ فی اللیٹن کے اصول پھل کریں۔

اب ہم أن دلاكل يرايك نظر ذالنا جاہتے ہيں جن كا سارا جناب معترض نے ليا ہے اور جن يراس طرز خيال كے لوگ بالعوم اعتاد كيا كرتے ہيں۔

ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جبتم ''فقے' ہے مراد کفر کا ظبر اور کفار کی بالادی
لیتے ہواور جہاد وقال کی غابت یہ قرار دیتے ہو کہ تمحاری اس تغییر کے مطابق جس چزکا نام
''فقذ' ہے وہ مث جائے اور اس کی جگہ''اللہ کا دین' قائم ہوا تو اس سے یہ مانالازم آتا ہے
کہ اسلام دو بالکل متفارصیتیتیں افتیار کر دہا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے: لا آبی سواۃ فیسی
اللہ بنی دین جس کوئی جروا کراہ نیس ہے۔ دوسری طرف فیر مسلموں کا یہی تشکیم کرنے سے
اللہ بنی دین جس کوئی جروا کراہ نیس ہے۔ دوسری طرف فیر مسلموں کا یہی تشکیم کرنے سے
الکہ بنی کہ کہ وہ اپ نظریہ ومسلک کے مطابق حکومت کا نظام چلائیں' اور ان کے
قوانین کا اجرا موقوف کر کے زیر دی اُن پر''اللہ کے دین' کو مسلما کرتا جا ہتا ہے۔ ایک
طرف آسمیم فیف کھیم وَلِی فینی کہ کرفیر نہ اہب کے ویر دوں کو اپنے نہ بہت ومقا کہ پر قائم
دین کہ اُن سے ٹھیک اِن اُن کی ویتا ہے۔ دوسری طرف اُن سے ٹھیک اِن بات پراٹوائی چھیڑتا ہے کہ وہ
دین مقید سے اور اپنے اصولوں کے مطابق معاطات و نیا کا انتظام کیوں کرتے ہیں۔ فاہر
اپنے مقید سے اور اپنے اصولوں کے مطابق معاطات و نیا کا انتظام کیوں کرتے ہیں۔ فاہر

دوسری دلیل بیرے کراگر فیراسلای حکومت کانفس وجوداسلام کی نگاہ بی فتندہوتا
اوراس کومٹانے پرمسلمان مامور ہوتے تو پس طرح ممکن تھا کہ حضرت بوسف علیہ السلام
معرکی فیر اسلامی حکومت بیں وزارت کا عہدہ طلب کرتے اور اپنی وزارت کے دور بیں
معرکے شاہی توانین کے بابندرہ کرکام کرتے جیسا کہ آ بہت مَا کانَ لِیَا خُدَ اَ خَاهُ فِنی دِیْنِ
الْمَلِکِ (بوسف: ۲۷) سے ظاہر ہے۔

تيسرى دليل بديب كدا كرتمهارى اس تغيير كوسيح مان لياجائة وجربيمي مانا بزي

گاکہ اسلام دنیا جی ایک بھی ندختم ہونے والی جنگ چیٹرتا ہے اورائے ہیرووں پر جارحانہ جگ کا ایک ایبا فرض عائد کرتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان دنیا جس کہیں امن کے ساتھ جیس کہ وجہ سے مسلمان دنیا جس کہیں امن کے ساتھ جیس رہ سکتے ۔اس تغییر کی روسے تو ہم پر لازم ہوجا تا ہے کہ ندمرف تمام غیرمسلم حکومتوں کے خلاف بلکہ اُن مسلمان حکومتوں کے خلاف بھی عکم جہاد بلند کریں جن جس اسلامی حدود قوانی نافذ جیس جی ۔ اور جب یہ ہمارا نظریہ اور یہ ہمارا دیل فریضہ ہوتو کس طرح ممکن ہے کہ فیرمسلم ہم کواینا پر امن ہمساری جو کر باطمینان ہمارے ساتھ معاطب کرسکیں اور غیر مسلم حکومتیں ایس عدود کی برداشت کرسکیں۔

(۱) اِن دالاً میں سے بہلی دیل دراصل ایک غلاقبی پرجی ہے۔ کی فیض کا بجائے خود ایک مقید ہے کو بانا اور اپنی زعر کی میں ایک خاص طریقہ کی بیروی کرنا اور چیز ہے اوراس کا ایپ تظریات کے مطابق اجائی زعر کی کے لیے ایک نظام بنانا اوراس نظام کو بدور ایک ملک کے باشدوں پر جاری کر دینا (۱) بالکل ایک دوسری چیز معترضین اِن دونوں چیز وں کوایک بیلے بیں اور ان کے فرق کونظر انداز کر کے لا اِنگ و اُسی الدِیْل اور دونوں چیز وں کوایک بیلے بیں اور ان کے فرق کونظر انداز کر کے لا اِنگ و اُسی مالدِیْل اور انگ مؤلی دینی وغیرہ آیات کو ان کے جورو پر چیاں کرویتے ہیں۔ حالانگ این آیات کا تعلق صرف امر اقال سے ہے۔ بلاشبہ ہم کی غیر مسلم کو مجبور نہ کریں گے کہ وہ اپنا گیا بندی افتیار کر لے لیکن ہم اس کا بیری کی طرح تسلیم نہیں کر سے کہ وہ اظاق تعلیم بین کر سے کہ وہ اظاق تعلیم بین کر سے کہ وہ اظاق تعلیم بین کر سے کہ وہ اظاق تعلیم میڈن معاشرت معیشت قانون اور سیاست وغیرہ اجنا کی اُمور کے متعلق اپنے نظریات کو مدین معاشرت معیشت قانون اور سیاست وغیرہ اجنا کی اُمور کے متعلق اپنے نظریات کو ملک پر چلنے دینا بینک مائے دینا بینک رواداری نہیں ہے کہ اپنے مسلک کے خلاف ہم اپنے اُد پر دومروں مواداری ہے کہ رواداری ہیں ہے کہ اپنے مسلک کے خلاف ہم اپنے اُد پر دومروں رواداری ہے اُد کی رواداری نہیں ہے کہ اپنے مسلک کے خلاف ہم اپنے اُد پر دومروں رواداری ہے اُد کی رواداری ہے اُد کی رواداری ہے کہ رواداری ہے کہ رواداری ہے کہ اپنے مسلک کے خلاف ہم اپنے اُد پر دومروں رواداری ہے اُد کی رواداری نہیں ہے کہ اپنے مسلک کے خلاف ہم اپنے اُد پر دومروں

<sup>(1)</sup> والمح رہے کہ محومت دراصل جرو اکراہ (Coereive) بن کا دوسرا نام ہے۔ جو نظریات اصول اور قوائی دہے کہ محومت دراصل جرو اکراہ (Coereive) بن کا دوسرا نام ہے۔ جو نظریات اصول اور قوائین کی محومت کی اساس قراریا کیں مے وہ خاہر ہے کہ اُن سب لوگوں پر برور بن نافذ کیے جا کیں گے جا اس محومت کے دائرے ہیں دیج ہیں۔

کے مسلک کا تسلط برداشت کرلیں۔ ملک کی حکومت جس فلسفۂ زعد کی پرجنی ہوگی لامحالہ تمام قوانین اور بوری انظامی یالیسی اور سارا کاروبار معیشت ای قلیف کے نظریات بر سطے کا اور الی حکومت کے تحت رہتے ہوئے ہی مرح مکن بی نہ ہوگا کہ ہم اپنی زعد کی کا ظام اسے قدمب ومسلک کے اصواول پر چااعیں۔ ہم خواہ راضی ہول یا نہ ہوں بہر حال ندمب و خالف کے پیروایے سیای غلے کی بدوارت اسے نظریات کو زبروی ماری بوری زعر میں تافذ کر کے چھوڑی کے۔اس معاملہ میں رواواری برے کے معنی مدین کدا کر وه زنا كوملال بجحت بول اورلوكول كواس كى عام اجازت دية بول توان كى حكومت يس بيس رعيم كالمينيت سيدري موع خود عادى سوسائى مى زنا كيكى جل جائد اور ہم اے گوارا کریں۔ اگر و مودکو جائز مجھے ہوں اور خود ان کی مکومت مودی لین وین كرتى موتو مك كالتظام ان كم اتعرض مون كى وجهت ماراكوكى يوب سے بوازابدو متنی تک سود کے غبارے نہ فتے سکے اور ہم ایک دیا سلائی اور رونی کا ایک محواہمی نہ خرید سكيل جب كك كداس كى قيت على يصود كالكيد حصد بالواسط عيكسون كى فكل على بعارى جیب سے ندگل جاسے۔ اگر وہ دہریت والحاد کے نظریات پر احتفادر کھے ہول او ملک کی عموی تعلیم کا بورا نظام الحی نظریات اور اسی ذہنیت اور اسی محد انداخلاق پر تغییر ہو جائے اور باشتدگان ملک کے لیے ترقی وخوشحالی کے تمام وروازے اس ایک جہنم کے دروازے کے سوا بند ہو جا تیں اور ہمارا کوئی ہوئے سے ہوا خدا پرست بھی ایل سل کواس الحاد اور طحدانہ اخلاق کے اثرات سے نہ بچا سکے۔ اگر وہ خدا کے قوانین کومنسورخ کر کے خود توانین مناكي اور ملك كانظام تمدّن اسية خودساخة قوانين برقائم كريس تو مهارى معاشى ومعاشرتي اور حمد نی زندگی کا ایک برا حصر مجورا اس قانون کی بابندی سن آفاد موجائے جس برہم اعان رکھتے ہیں اور اس قانون پر جلنے کے جس پر جارا ایمان تیں ہے۔ کوئی جمیں متائے كدا خريدردادارى كى كون ي تم يه؟ لا إنحراة في اللين كايدمطلب وحرص على أرو سے می ہوسکتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے دین میں جواکراہ ہوائے ہم برداشد کرلیں؟ یہ ظاہر ہے کہ اجماعی زعر کی کے تعم کوقائم کرنے کے لیے بہرمال ایک توست قاہرہ

(Coercive Power) کی منرورت ہے جے "اسٹیٹ' یا ریاست کتے ہیں--- اس مرورت كا الكار انارى يراعقادر كمع والول كرسوا آج تك كسى فين كيا بـ يا محر اشترا كي تعوف مي ايك ايسے مقام كا تصوركيا ميا ہے جهال پہنے كرانسان كى حيات اجماعى اسٹیٹ کی مفرورت سے بے نیاز ہوجائے گی رکین بیمرف عالم خیال کی باتیں ہیں جن كى تاتيد من كوئى تجربه يامشاهره بيش بين كياجا سكال حملى زندكى كالتجربه اورانساني فطرت كا علم بنی بناتا ہے کہ تمذن کا قیام ایک قوت قاہرہ کا یقینا تناج ہے۔۔۔ پھریہ بھی ظاہر ہے کہ بیرقوت جواہیے قبرو فلیہ سے نظام حمدن کو قائم رکھتی ہے بجائے خود کسی نہمی نظریے اور کی ند کسی اجماعی مسلک کی قائل ہوتی ہے۔ای تظریہ ومسلک کے مطابق وہ ایے لیے ایک لائحمل بناتی ہے۔ ای لائحمل کو دو قاہرانہ طاقت کے ساتھ اجائی زعری میں نافذ كرتى ہے۔ اور تمذنی مثل مے بینے اور بڑھنے میں اس تیر کی نوعیت اور اس لائے عمل کی اصولی وتعصیلی صورت کا پروادش موتا ہے۔ صرف اجماعی زندگی عی نبیس انفرادی زندگی بھی بدی صد تک طوعاً و کریا اُس سائے میں وحل کریں رہتی ہے جے اسٹیٹ اینے قبر و تسائلا سے بنا دین ہے۔ جولوگ کی اسٹیٹ کے وائرے میں رہتے ہوں وہ جاہے اس کے بنيادى نظريدادراس كتعميل لاتحمل يرايان ندر كيت مون اوركى طرح اس يردامنى ند ہوں کیکن اٹھیں جارونا بھارا سے عقیدہ ومسلک کے ۹۰ فی صد حصہ سے دست بردار ہوکر اسٹیٹ کے مقیدہ ومسلک برچلتا بڑتا ہے اور باتی ۱۰ فی صدی میں بھی ان کے عقیدہ و مسلک کی گفت روز بروز دهیلی بن موتی جاتی ہے۔

اسٹیٹ کی اس نوعیت کو لمح و رکھنے اور یہ بھی لینے کے بعد کہ اجھا کی زندگی کے لیے
اسٹیٹ بہر حال ہے تا گزیر ایک صاحب و اگر ونظر آدی کے لیے اس حقیقت کا اوراک کھ
مشکل جیس رہتا کہ جوگر وہ آج کل کے محد ود معنوں جی محض ایک 'ندہب' کا معتقد نہ ہو
بلکہ ایک ہمہ کیر فظام زندگی مین '' دین'' پراحتا ور کھتا ہو وہ اگر اینے احتقاد جس بچا ہے اور
اسٹے احتقاد کے خلاف زندگی گزار نائیس چاہتا تو اس کے لیے اس کے سواچارہ جیس ہے کہ
آگے بی مدکر خود اس قوت قاہرہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے جوتھم اجھا کی کی صورت کری

کرتی ہے اور اپنے زور سے اس کو قائم رکھتی ہے۔ اگر دو ایباند کرے گا تو دومرے اس قوت پر بتند کرین کے اور پھر یہ گروہ مجبور معظا کہ ایجا کی و انفرادی زعری کے کم از کم مہ فیصر اُمورش اپنے "وین" کے بجائے اُن کے "وین" پہنچے۔ متدن زعری علی یہ "اکراہ" لامالہ ہم جی ہے کی ایک کو گرنا ہی چے۔ اگر ہم ندگریں کے تو کفار کریں کے لو کفار کریں گے لو کفار کریں گرف کے گزا بجائے اس کے کہ کفار اس وائز ہے جی ہم پر اکراہ کریں اور اُمیں جہم کی طرف کھیدے کر لے جائم نہ یہ نے کہ کھاراس وائز ہے جی ہم ان پر اکراہ کریں اور اُمیں اس مقام کے کھیدے کر لے جائم نے یہ نہ ہواں کو باسانی جنت کا راستیل سکا ہے۔ قریب لاکھڑ اکریں جہاں اگر وہ جا ہیں تو ان کو باسانی جنت کا راستیل سکا ہے۔

بياس معامل كالميك بيلو باوراس كاوومرا بيلويه بكرز عن كاما لك اللهب اس کی زمین پرریخ اوراس کی نعتوں سے قائمہ اٹھائے اور اس کی ملیت علی تعرف كرنے كاحن مرف اس كو پہنچا ہے جو اس كامليج فرمان مواور اس كے قانون فطرى وشرعى كا اجاح كريد جوابيا تين كرتا وه ظالم بيئ عاصب بين باخي ب-الراكى بدنافرمانى مرف فلاف ی بی بیں بکہ زمین کے انتظام میں فساد اور اہل زمین کے لیے تختے کی موجب بھی ہے۔ لہذائ توبیہ کے جولوگ خدا سے جرے ہوئے بی اور اُس کے قانون فطری وشری کی بیروی سے مخرف میں اُن کوزین میں جینے کا اُن بھی نہ ہوتا جا ہے۔ لین بداللد کی بہت بوی عنایت اور اس کا انتہائی علم ہے کدوہ ان کو ندمرف جینے کی مہلت و بتا ہے بلکہ ان کو ان کے کفر شرک وہریت اور الحادی اس مدیک قائم رہے کا اختیار بھی ویتا ہے جہاں تک ان کی بناوت دوسرے بندگان خداے لیے فتندونساد کی موجب ندہو سکے۔ البته ووال بات كو بركز جا تزنيل ركمنا كديدلوك ال كافون شرق كومنوخ كرك اب خود را ختہ تو انین پراس کی زمین کا تھم وٹس چا کی اور اس کی زمین کوفساد سے مجرویں۔ اس کے وہ اپنے قانون شرقی پرانان لانے والول کو عم دیتا ہے کہ کفارکود ین تی پرانان لانے کے لیے تو مجور نہ کرو لیکن غلبہ کفرو کھار کے فضنے کو پوری طاقت سے مثانے کی كوشش كرويهال تك كرز بين كا انظام عملة مير الدوين " يرقائم بوجائ اور يومير \_

دين كوليل ماشتة وه "كاير" نيل بلك "ماغر" بن كرديل رحشى يُغطوا الْسِعِنْ يَهَ عَنُ يَدِوْهُمُ صَاغِيُوْنَ (توبه: ٢٩)

(۲) ان حقائق کو ذہن نشین کر لینے کے بعد دوسری دلیل کا زور آپ ہے آپ محتم موجاتا ہے۔ اگر حضرت بوسف علیہ السلام فی الواقع خدا کے فرستادہ پینبر ہے تو یقیباً ان کی زندگی کامشن اُس ایک مشن کے سوا کچھ اور نہ ہوسکتا تھاجو ہررسول برحق کامشن رہا ہے مینی خداکے دین کو ہر دوسرے دین پر غالب کر دینا بیا ایک اصولی حقیقت ہے جے تمام يغيبرول كاسيرتول كيختلف واقعات كي تعبير وتغيير مين بم كوايك قاعدة كليه يُك طور برطحوظ ر كمنا موكار ورنداكر بم يدمان ليس كد معزرت يوسف عليد السلام الي حكومت بس ملك يرخدا کے دین کی جگہ بادشاہ کا دین نافذ کرتے تقے تب تو پھر پوسٹ مدیق اور سرسکندر وصل الحق<sup>(1)</sup> میں کوئی اصولی فرق باتی نہیں رہتا۔ افسوس ہے کہ اس معالم میں لوگ حقیقت سے بہت دُور ملے منے۔ انھول نے دراصل قعبد پوسف علیہ السلام کونبیں سمجھا ہے۔وہ مكان كرت بي كه يوسف عليه السلام في المين وقت ك بادشاه سه جوكها نقاكم إجْعَلْنِي غسلسى غسزَانِسنِ الْآدُصِ (يوسف: ٥٥) توبدان كي طرف سے محض لما زمت كى ايك درخواست تھی جو دربار شاہی میں تبول ہوگئی اور ان کو وہ منصب مل میا جو اکبر کے ہاں تو در مل كا منصب تعار حالا نكه و بال صورت حال مجمداور بي تعي

سیدنا بوسف علیہ السلام نے ابتداء دین تن کی اقامت کے لیے وہی راستہ اختیار فرمایا تھا جو انبیاء علیہ مالسلام اختیار فرماتے رہے ہیں کینی پہلے دعوت عام' پھر جولوگ اس دعوت کو قبول کریں اُن کی تربیت و تنظیم' پھر انھیں ساتھ لے کر اقامت دین کے لیے مجاجہ ہ۔ چنانچہ انھوں نے اپنی اس دعوت کا سلسلہ جیل ہی ہیں شروع کر دیا تھا جس کے مواعظ میں سے ایک بین وعظ سورہ یوسف کے یانچویں رکوع میں نقل کیا گیا ہے۔ لیکن مواعظ میں سے ایک بین فیلر وعظ سورہ یوسف کے یانچویں رکوع میں نقل کیا گیا ہے۔ لیکن

<sup>(1)</sup> مضمون نکھتے وقت بیر حضرات پنجاب اور بنگال کے وزیراعظم نتھے۔ اب ان کی جگہ کسی غیر اسلامی حکومت کے مسلمان وزیر کوفرض کیا جا سکتا ہے۔

آ مے چل کران کے سامنے بکایک ایک ایا موقع آسمیا جس سے وہ اپنے مقصود تک مختفر راستے سے پہنچ سکتے تھے۔ انموں نے دیکھا کہ عزیز معرکی بوی اور اس کی سہیلیوں کے معالمے میں جس یا کیزہ اورمضبوط سیرت کا اظہار اُن سے ہوا تھا' اور پھرتعبیر خواب کے معالمے میں جس بعیرت کا جوت انھول نے دیا تھا اس کی وجہ سے بادشاومصران کا اس حد تك معتقد موچكا تفاكه أكروه اس وفت حكمراني ككال اختيارات اس عطلب كري تو وہ بلاتامل پیش کر دے گا۔اس لیے انھوں نے تحریک عمومی کی راہ سے اپنامشن پورا کرنے کے بچائے افتذارِ حکومت برفورا قبضہ کر کے دین حق قائم کردسینے کوزیادہ قریب کا راستہ پایا اور بادشاه سے مطالبہ کرویا کہ اِجْ عَلَیٰ عَلَی عَوْائِنِ الْادُضِ (بیسف: ۵۵)'' زمین مصر كے تمام وسائل و ذرائع ميرے اختيار ميں دے"۔ يدمن وزير ماليات كے منصب كا مطالبہ نہیں تھا' جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں' ملکہ بیدڈ کٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا اور اس کے نتیجے میں سیدنا پوسف علیہ السلام کو جو بوزیش جامل ہوئی وہ قریب قریب وہی بوزیش تھی جواس ونت اٹلی میں مسولینی کو حاصل<sup>(1)</sup> ہے اس فرق کے ساتھ کداٹلی کا بادشاہ مسولینی کا معتقد نہیں بلکہ محض اس کی مارٹی کے اثر سے مجبور ہے اور مصر میں باوشاہ خود حصرت بوسف کا مريد ہوچکا تھا۔(2)

پھراس کی مزید شہادت جمیں سورة ما کدہ بیں ملتی ہے جہاں حضرت موی اپنی قوم سے فرماتے ہیں: یَافَوْمِ اذْکُوُوْا نِعْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جَعَلَ فِیْکُمْ آنْمِیّآءَ وَجَعَلَکُمْ مُلُوْتُکَا وَاللّٰهُ عَلَیْکُمْ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ آنْمِیّآءَ وَجَعَلَکُمْ مُلُوْتُکا وَاللّٰہُ عَلَیْکُمْ مَالُهُ یُوْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَلْمِیْنَ "اے میری قوم کے لوگو! یاد کروائلہ کے اس احسان

<sup>(1)</sup> منبمون لكيمة وتت مسوليني زنده تغا اوراثلي كامخنار مطلق بنا بواتها ..

<sup>(2)</sup> بلکہ مشہور مفتر آنام مجاہرتو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی تبول کرچکا تھا۔ (ابن جریر)

کو جوال نے تم پرکیا کہ تم بیں انہاء پیدا کے بیٹے تم کو حکران قوم بنایا تھا اور تہیں وہ کیے دیا تھا جو دنیا بھی کی کوئیں دیا گیا'۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کومعری جوافقہ ارحاصل ہوا تھا اس کی وجہ سے وہاں آخر کارکھل انتظاب رونما ہوا فراعنہ کے بعائے تی اسمرائیل محکران ہوئے اور ان کو وہ عروج نعیب ہوا جوان کی ہمسر قوموں میں کو حاصل نہ تھا۔

ار حفرت السف معرض المحدث معرض محدد الله الله على المحروة موس المحروة الله المحروة موس المحل المرحة المحل المركة المركة

معزت ایست کے معاطے میں بیر هیقت جائے کے بعد کون ال سے بیر استدال کرنے کی جراکت کرسکا ہے کہ فیر اسلامی فلام حکومت کا پرزہ بنا پرق ہے کی بھر آئیک نی بھر اسلامی فلام حکومت کا پرزہ بنا پرق ہے کی بھر آئیک کرتے بھر اسلام فرح فی قوانین کی پابندی کرتے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ معرت ایسف علیہ السلام فرح فی قوانین کی پابندی کرتے ہے تو اگر چہ اس آیت کے مفہرم ومنی میں بہت بھی کلام کی تجائش ہے نین اس کا جومنہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ای کوسلیم کرلیا جائے تب بھی ذیادہ جو پھواس سے جاب بھران کیا جاتا ہے۔ اگر ای کوسلیم کرلیا جائے تب بھی ذیادہ جو پھواس سے جاب موقع بھوتا ہے دہ مرف اس قدر ہے کہ معرف ملیہ السلام کے دور محکومت میں جس موقع پر بیر معالمہ وی آ یا (اور قر ائن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیر ابتدائی دَور بی کا واقد تھا کیکونکہ آ بختا ہے کے بھا توں کو فلہ حاصل کرنے کے لیے معراز نا پڑا تھا) اس وقت تک معرکش جس میں فوجداری قانون وہی رائج تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ فلا بر ہے کہ ایک ملک کے نظام جس فی خوادی قانون وہی رائج تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ فلا بر ہے کہ ایک ملک کے نظام حمد فیل واحد میں فیص دور کو میں بدلا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔ بیکام بہر حال تدریخ بی کے ساتھ کیا جاسکا۔

خود نی سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بیل بھی عرب کے نظام تمذن کو بدلتے بدلتے دی سال

گل کے تھے۔ وراشت کا قانون او یا او بیل بدلا گیا۔ نگاح وطلاق کے قوانین بجرت
کے بعد پانچ چی سال بی کھل طور پر نافذ کے گئے۔ فوجداری قوانین کی بخیل بیل پورے
آ ٹھرسال لگ کئے۔ مک کا معاشی نظام بتدریج اسال بیل بدلا گیا۔ شراب کا قطعی انسداد
مو بیل ہوا اور سود کی کل ممافعت او میں کی گئے۔ ای طرح اگر صرت بوسف علیہ السلام
نے بھی ملک کے قوانین بدلنے بیل قدری سے کام لیا ہواور ایک خاص وقت تک ان کے
زمانہ مکومت بیل سابق قوانین جاری رہ بول تو کیا اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے
زمانہ مکومت بیل سابق قوانین جاری رہ بول تو کیا اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے
کہ ایک تو خیر خدا کے سواد وسرول کے جا بی قوانین کو جائز بجو کران کی پابندی کرتا تھا۔

(۳) ری تیری دلیل تواہے درامل دلیل کے بجائے عذر کہنا چاہیے۔اس عذر کا جواب اس عذر کا جائے عذر کہنا چاہیے۔اس عذر کا جواب ہم پہلے دے بچے جیں۔البندا پہاں صرف ایک حدیث ستانے پر اکتفا کرتے ہیں جسے ابوداؤ دیے فقل کیا ہے کہ نی صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا:

وَالَّحِهَادُ مَاضِ مُلْبَعَضَنِى اللَّهُ الْى اَنُ يُقَاتِلُ اخِرُ طَلِهِ الْاُمُةُ الْاَمُةُ اللَّهُ الْمُدَ الدَّجَالَ لاَيْبَطِلُهُ جَوْرُ جَاتِرٍ وَلاَ عَدُلُ عَادِلٍ –

"اور جہاد میری بعثت کے وقت سے اس وقت تک جاری رہنا عاہیے جبکداس امت کا آخری کروہ دجال سے جنگ کرے گا۔نہ . سمی خالم کاظلم اسے باطل کرسکتا ہے اور نہ کسی عادل کاعدل ا

یعنی جہاد کو نداس عذر کی بنا پر بند کیا جاسکتا ہے کہ اس وقت بڑے جہابرہ ہم پر مسلط ہیں۔ نداس بات کو جہاد نہ کرنے کے لیے بہانہ بنایا جاسکتا ہے کہ حکومت اگر چہ کفار کی ہے گرہم کوامن نعیب ہے اور ہمارے ساتھ انصاف ہور ہا ہے۔ اور نہ مسلمانوں کے لیے بیہ جائز ہے کہ اگر ان کے اپنے ملک بیل عدل کا دور دورہ ہوتو وہ مطمئن ہو کر بیٹے رہیں اور ہاہر کی دنیا بیں جو کلم وفساد ہر یا ہواس کی طرف سے آسمیس بند کر لیں۔

ترجمان القرآن شعبان تاشوال ۲۱ ۱۳۱۱ ه-ستبرتا نومبر ۹۴۲۲ م

## سورة بوسف كمتعلق چندسوالات

ناظرین ترجمان القرآن میں ہے ایک صاحب لکھتے ہیں: ''سورۂ بوسف کے دو مقامات سے متعلق آپ کے نہمِ قرائی ہے مستغیض ہونا جا ہتا ہوں۔

(۱) قرآن کریم جمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت ہوسف کو تمکن فی المارض عطا فر مایا گیا اور وہ دائر و حکومت بیں ایک جمتاز حیثیت ہے شریک ہو گئے۔ لیکن فاہر ہے کہ آپ رسول نظے اس لیے فریعنہ رسالت کی سرانجام دی بھی آپ کے لیے ضروری تھی۔ دربار فرعون کے مردموئن نے اپنی تقریر بی اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ حضرت ہوسف کی نبوت پر قوم فرعون ایمان نہیں لائی تھی اور یہ بی کہ آپ اپنی وفات بھی وہمیل دیتے رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی نبوت کو چیش کیا۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم اس پر کہ آپ نے اپنی نبوت کو چیش کیا۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم اس پر کہ آپ نے اپنی نبوت کو چیش کیا۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم اس پر ایمان نہ لائی۔ اس کے باوجود حضرت ہوسف اُن کی حکومت بی شریک کار رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا ایک برگزیدہ رسول ایک غیر خدائی نظام حکومت کا شریک کار کس طرح رہا۔ رسول ایک غیر خدائی نظام حکومت کا شریک کار کس طرح رہا۔

(۲) دوسرامسکلہ محدو تعظیمی کا ہے۔اس پر بھی روشی ڈالیے''۔

ی اسرائیل کی تاریخ کا وہ دور جو حضرت موی علیہ السلام سے پہلے گزرا ہے
قریب قریب بالکل تاریخ میں ہے۔ اس لیے قرآن کے اشارات کی تفصیل معلوم کرنا
مشکل ہے۔ تاہم قرآن کریم نے اپنے مجمل اشارات سے اس امریش کوئی شک باتی نہیں
ریخے دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت مصریس خدائی نظام حکومت کے شریک
کار کی نہتی بلکہ مختارکل کی تھی اور انھوں نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی بی
اس شرط کے ساتھ تھی کہ کل اختیارات اُن کے ہاتھ میں ہول۔ اس آیت کو بغور پڑھے:

قَالَ أَجْعَلَنِي عَلَى خَوَائِنِ الْأَرْضِ إِنِي حَفِيظً عَلِيمٌ وَكَذَالِكَ مَكُنَا لِيُومُنِ فِي الْأَرْضِ يَعَبُواْ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءً - (يوسف ٥٦-٥٦) في الْأَرْضِ يَعَبُواْ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءً - (يوسف ٥٦-٥٦) يوسف عليه السلام نے كہا جھے ملك كرتزانوں پرحاكم بنا دے يقينا هيں حقاظت كرنے والا بول اور علم ركمتا بول اور اس طرح بم نے يوسف كواس مرزهن ميں افتدارعطاكيا۔ وہ وہال جس جگر بحى جابتا يوسف كواس مرزهن ميں افتدارعطاكيا۔ وہ وہال جس جگر بحى جابتا الى جگر بيناسكا تقا۔

خط کشیده الفاظ صاف طاہر کررہے ہیں کہ مطالبہ کئی اختیارات کا تھا اور ملے بھی کئی اختیارات کا تھا اور ملے بھی کئی اختیارات ہی۔"خزائن الارض کا لفظ دیکھ کر بعض لوگوں کو بد غلط نہی ہوئی ہے کہ بد جگہ

<sup>(1)</sup> با بھل اور تلمود بھی اس پر کوئی خاص روشی نیس ڈالنیں اور نہ معرکی قدیم تاریخ اور اثر بات سے اس معالم میں محدمعلومات حاصل موتی ہیں۔

شاید فیانس نشر یا رہے تو ممری تی طاق کد دراصل اس سے مراد ملک کے جملہ درائل (Pasources) ہیں۔ حضرت ہست علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ سلانت معر کے تمام وسائل محرے ہاتھ میں دیے جائے ادراس کے تیجے میں جو اختیارات انھیں سلے دوا ہے تھے کہ گرماری سرز مین معران کی تھی جدوا منہا حیث بشآء کو بھی لوگوں نے بہت بی محدد دمعنوں میں لیا ہے۔ ان کے نزدیک اس کا مغیوم بس انتا ہے کہ حضرت یست محدد دمعنوں میں لیا ہے۔ ان کے نزدیک اس کا مغیوم بس انتا ہے کہ حضرت یست مرجکہ مکان منا لینے یا تیام کرنے کے بجاز تھے۔ حالاتکہ در حقیقت اس فقر سے یہ تصور دیا تا مقدود ہے کہ اس سرز مین پر حضرت یست کا اقتدار دیا تی تھا جیسائیک زمین کے مالکہ کو ای نی تھا جیسائیک زمین کے مالکہ کو ای نے دعن پر حاصل ہوتا ہے۔

اب رہا بیسوال کہ اس طرح حضرت ہوست کو جو اقد ار حاصل ہوا اس کے ذریعے سے انھوں نے ملک کے ظام تندیب و تمدین و اخلاق و سیاست کو اصول اسلام کے مطابق تبدیل کرنے کی کیا کوشش کی اوراس میں کمی قدر کامیا بی ہوئی او اس کے متعلق کوئی تنعیل ہمیں تاریخ میں نیس لی ۔ البت سورہ ما کہ ہ کے ایک اشارے سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ معرض صفرت ہوست کا افتد ار نہ تھا معلوم ہوتا ہے کہ معرض صفرت ہوست کا افتد ار نہ تھا کہ آ ب کی جو انتین جو بقیق مسلمان می تھے معر پر معران رہے۔ انھیں وہ عظمت وشوکت حاصل ہوئی جو اس دور میں دنیا کی کی قوم کو حاصل نہ تی ہے واس دور میں دنیا کی کی قوم کو حاصل نہ تی ۔ آس دور میں دنیا کی کی قوم کو حاصل نہ تی ہے۔ انھیں وہ عظمت وشوکت حاصل ہوئی جو اُس دور میں دنیا کی کی قوم کو حاصل نہ تی ۔ آس دور میں دنیا کی کی قوم کو حاصل نہ تی ۔ آس دور میں دنیا کی کی قوم کو حاصل نہ تی ۔ آس دور میں دنیا کی کی قوم کو حاصل نہ تی ۔ آس دور میں دنیا کی کی قوم کو حاصل نہ تی ۔ آس دی ہے انسان عور ہیں دنیا کی کی تو میں حاصل نہ تی ۔ آس دور میں دنیا کی کی تو میں حاصل نہ تھی۔ آس دی ہے انسان عور میں دنیا کی کی تو میں حاصل نہ تھی۔ آس دور میں دنیا کی کی تو میں حاصل نہ تھی۔ آس دی ہے انسان عور میں دنیا کی کی تو میں حاصل نہ تھی۔ آس دی ہے انسان عور میں دنیا کی کو میں حاصل نہ تھی۔ آس دی کی تاریا کی تاری

وَإِذْ قَالَ مُوْمِنِي لِقَوْمِهِ يَقُومُ الْأَكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ آنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَالنَّكُمْ مَالَمُ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْطَعِيْنَ – ( ما كرو: ١٠٠ )

یاد کرد جب موئی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم سے کو گا تھا کہ اے میری قوم سے کو گا تھا کہ اس نے تم بس قوم سے لوگؤ اپنے اور اللہ کے احمال کو یاد کرد کہ اس نے تم بس انبیاء پیدا کیے اور تم کو فرمانروا بنایا اور تمسین وہ مجددیا جو دنیا میں کسی کوندویا تھا۔

اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس اسلای غلبرہ تسلط کا لازی اثر ملک کی ہوری زعر کی پرمترجب ہوا ہوگا۔

سورہ موس کی جس آئے ہے آپ نے یہ تیجہ نکالا ہے کہ تبلی قوم نے معرت

السن کو مانے سے اٹکار کردیا تھا وراصل اس سے یہ تیجہ نکالا ہے کہ بلی کتا۔ بی ایسا سمجا ہوں کہ

وہاں ہندوستان کی محدورت پیش آئی تھی کہ ملک کی آبادی کے معتدبہ سے نے اسلام

قبول کیا اور یوی اکثریت اپنے شرک پرقائم دی ۔ تیم جس سے نے اسلام قبول کیا وہ ی

ایک مدت تک برسر افتد ادر ہا مگر رفتہ رفتہ افلاقی واحتقادی انحطاط نے اس کوغلای اور

مگرای کی پہتیوں بیس گرادیا حتی کہ غلواور اشخاص پرتی کے فتے بی پڑ کر عملاً اس جی اور

دوسرے مشرکین میں کوئی خاص فرق باتی ندر ہا۔ اس چیز کی طرف موس آلی فرعون نے اشارہ کیا ہے:

وَلَقَلَ جَاءَ كُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيْنَ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَ كُمْ بِهِ حَتَى إِذَاهَ لَكُ فَلَتُمْ لَنْ يَبَعَث اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً - (الرمن: ٣٣٠)

اس سے پہلے ہوسف تم لوگوں کے پاس مرت فتانیاں لے کرآئے منے گرتم اس چیز میں برابر شک کرتے رہے جسے وہ الاے تنے کھر جب ان کا انتقال ہو کیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کس رسول کو ہرگز نہ ہیں گا۔

المحظ کشیدہ دوفقروں میں سے پہلافقرہ بتاتا ہے کہ معزت بوسٹ کی زندگی میں ملک کی بیشتر آبادی آب کی نبوت کے متعلق شک میں ربی جیسا کدا کار انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ اور دوسر نے فقر سے معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب کے بعد جولوگ آپ کے معتقد ہوئے ہے۔ اور دوسر نفر سے معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب کے بعد جولوگ آپ کے معتقد ہوئے

<sup>(1)</sup> بائمل كابيان بكر معرب معزت موى كرساته جولوك فطريقان بن جدا كاتو مرف مردان حتى تقدان من جدا كاتو مرف مردان حتى تقدان الله عندان كالم من التحديد الله من من الله من الله من من الله من الله من الله من من الله من الله من الله من من الله من من الله من الله من الله من من الله من

دو آپ کی شخصیت کے گرویدہ ہو کر غلو میں جاتا ہو گئے اور کہنے گئے کہ اب کوئی رسول نہیں آسکا اور اس بنا پر انھوں نے بعد کے آنے والے کو مانے سے اٹکار کردیا جیسا کہ آگے ہیل کر بہود ہوں اور میسا بکول نے کیا ور آ نحالیہ حضرت بوسف یا حضرت موئی یا حضرت عینی علیم السلام میں ہے کس کے بعد بھی اللہ کی طرف سے تھم نبوت کا اعلان نہ ہوا تھا۔

بہر حال اس آ بت کے بیم مخی نہیں لگالے جا سکھے کہ حضرت بوسف علیہ السلام پر ملک میں کوئی بھی ایمان ٹین لایا تھا بلکہ دوسرے اشارات کی عدد سے قیاس بھی ہوتا ہے کہ ملک میں اہل ایمان کا ایک گروہ بدا ہو گیا تھا جس نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک مدت تک اسلامی نظام حکومت کو قائم رکھا اور بعد میں بتدریج مائل انحطاط (degenerate)

حعرت بوسف كوأن كوالدين اور بهائول في جوسجده كيا تما أس كى حقيقت جہاں تک میں مختین کر سکا ہوں میہ ہے کہ قرآن مجید کے اس مقام پر ' سجد و' کا لفظ اُس معنیٰ میں استعال بیں ہوا ہے جو اسلامی اصطلاح کے ساتھ مخسوص ہے بینی زمین پر ہاتھ مستحضے اور پیثانی نکانا۔ بیامطلام سجدونونی الحقیقت سجدونی و ممل صورت ہے جے عبادت اللی کے لیے مختص کیا حمیا ہے۔ورند لغت میں اس کے معنی عاجزی اور نیاز مندی کے ہیں جس کا اظہار سی تعل یا حالت سے ہوسکتا ہے۔ بی اسرائیل کے بال بیدیز آ داب تہذیب میں داظل تھی کہ کمی کے احدان کا شکریدادا کرنے کے لیے یاکسی کے سامنے احرام کا اظہار كرنے كے ليے اس كے آ مے كوڑے ہوكر سرخم كرتے تنے اور اسے ان كى زبان ميں لفظِ مجود سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ چنانچے تورات کے عربی ترجے میں لکھا ہے کہ توم لوط پرعذاب نازل كرنے والے فرشتے جب معرت ابراہم كے باس انساني صورت ميں پنچ تو معرت ابراہم ان كاستقبال ك لي تكاورز من كالمرف يحكر وفسلمًا مَعْلَ رَكَعَلَ السَيْقَبَالِهِمْ مِنْ بَهِ الْمِيْفَةِ وَمَسَجَد إِلَى الْآرُضِ ) . الكالمرح جب معرت ساره كا انتال بوا اور بن حت نے اُن کی قبر کے لیے زمین بلامعاوضہ پیش کی تو یہاں بھی معزت ابراہیم نے اس قوم کے كيامتراف احمان بمن مجده كيا (فَقَامَ إِبْوَاهِيْمُ وَمَسَجَدَ لِشِعْبِ الْآدُسِ لِبَنِي حِبِّ اور

فَسَجَ لَا إِنْ وَاهِيْمُ امام شعب الارض ) يَدوى جِيز ہے جس كوا تحريزى بيس Bow كرنا كيت میں جو آج کک بورب میں داخل آ داب سے۔ معزت بوسف علیہ السلام نے اسیے بمائوں کے علم کے جواب میں جس عنواور فعنل واحسان کا سلوک کیا تھا اور کھان کی بددی زندگی کے بجائے معر میں شان اور عزت کے جس مقام پر اٹھیں پہنچایا تھا' اس کے اعتراف اورتشكر مى ان كے بمائيوں اوران كے والدين نے اسين بال كى تهذيب كے مطابق سرخم كيا وريكي وه بالقياران جهكاؤ تعاصي قرآن مجيد في عسرو السد مسجدًا الفاظ سے تعبیر کیاہے۔

ترجمان القرآن (ربع الثاني ۱۳۲۳ مرسل ۱۹۳۴م)

## حضرت یوسف علیدالسلام اور غیراسلامی نظام حکومت کی دُکنیت

مستغرف جوبات در مافت کی تھی اور جوبات دراصل بحث طلب ہے دہ صرف اس قدر ہے کہ آیا بوسف علیہ السلام ایک فیر اسلامی نظام حکومت کے رکن اور شریک کار بخ جیں یا تہیں؟ اور اگر بخ تو حطرت بوسف علیہ السلام کا ایسا کرنا اسلامی نظاء نظر سے جائز ہے یا تہیں؟ مولانا مودودی فرماتے جی کہ " حضرت بوسف علیہ السلام کی حیثیت معر بائز ہے یا تہیں؟ مولانا مودودی فرماتے جی کہ " حضرت بوسف علیہ السلام کی حیثیت معر بی فیر خداتی نظام حکومت کے شریک کارکی نہیں '۔ اور تجب ہے کہ اپنی اس رائے کی

تائیدیمیکام پاک کی وی آ بمت قبال اُجعَلِنی علی غوَالِنِ اَلَادُسِ (پیسف:۵۵) پیش کرتے ہیں جودداممل اس کے خدکوہ بت کرتی ہے۔

آ ہت ذکور کا انتظی ترجمہ آنے البند مولانا محود الحن کے الفاظ میں بینے کہ:

یوسٹ نے کہا بھے کو مقرد کر ملک کے خزانوں پر میں تکہان ہوں خوب جانے والا اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں جانے والا اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں جہاں جانا ہے۔

اب دیکھیے کہ معزمت ہوسف علیدالسلام فرمون معرسے خواہش کرتے ہیں کہ تو جمع كو كمك سك فزانون ي مقرد كرد \_ \_ فرحون آب كا مطالبه منتود كرتا ب ادرآب فرحون كے تحكمة مال كے افسر مقرر موجاتے ہيں۔ بتيد ظاہر ہے كه آپ فرمون كے نظام حكومت کے ایک رکن یا شریک کار بن جائے ہیں۔مولانا مودودی صاحب اس بدی بتنجے سے بيخ كى تاكام كوشش كرت بي جبكه وه فرمات بين كدا مطالبه كلى اختيارات كا تعا اور لم بمى كمى اختيارات " ..... اوّل و كلى اختيارات كالفوكام باك بس بي تيس برلفواها الماطرف سے كلام باك كى مبارت ير يومانا باہے يون اكد كلام باك مولانا كوراتى تظریوں کا تالی ہوجائے نہ ہے کہمولانا اسے ذاتی نظریوں کی اصلاح منہوم قرآنی کے مطابق كرليل اي بيسي دبين عرفتطل عالبًا اقبال مرحم نه كها قلاد وخود بدلت نبيل قرآن کو بدل دسیتے ہیں " لیکن اس کئی کے لفظ کے ناجائز اضائے سے ہی مولانا کے اجتماد یا نظریدگا تا تدویس موتی - بیشلیم کرتے موسئے بھی کد معرت بوسف علیدالسلام نے كلى الفتيارات مال كامطالبه كيا تفااور كلى الفتيارات على مطير يتخ ليكن وه الفتيارات فرعون معرى سے تو ماسكے محمد منے اور فرمون معرى نے تو دو اختيارات مطاكي تھے۔ اس ليے باوجود أن كلى افتيارات كے معرت يوسف عليه السلام كى حيثيت اس وقت كے نظام مكومت على أيك وكن يا ايك شريك كارست زائد كاليس موسكتي

ای طرح مولانا مودودی صاحب کا بیرفرمانا که دعفرت بوسف علیدالسلام کا مطالب بیرفانا که دعفرت بوسف علیدالسلام کا مطالب بیرفاک مسلطعب معرکتمام وسائل میرے اختیار میں دے دیے جا تیں اور اس کے

نتیج میں جو اختیارات ان کو ملے وہ ایسے تھے کہ پھر ساری زمین مصران کی تھی'۔ بالکل خلاف واقعہ ہے۔ یہ مان مجی لیا جائے کہ پوسف علیہ السلام نے مال کے جملہ اختیارات کا مطالبہ کیا تھا اور مال کے جملہ اختیارات آپ کو تفویض ہو مجئے تھے تاہم سلطنت میں مال کے علاوہ بہت سے دیگر محکے ہوتے ہیں' مثلاً پولیس' فوج' عدالت۔ ان میں سے نہ کس کا مطالبہ بیسف علیہ السلام کی طرف سے کیا گیا نہ یہ محکے آپ کے سپرد کیے گئے۔ تو پھر مولانا موددی کا یہ کہنا کہ ''جو اختیارات آمیں طے وہ ایسے تھے کہ پھر ساری زمین مصران کی تھی'۔ بالکل کے بیر خانہ ہے۔

اس لیے بوسف علیہ السلام کی حیثیت مصر کے خزائن پر متصرف ہونے کے بعد بھی سلانت کے ایک زکن یا شریک کا کی رہتی ہے جب تک کہ کسی ذریعے سے بہ ثابت نہ ہو کہ فرعون مصر اپنی سلانت اور حکومت سے دست بردار ہو گیا تھا اور حضرت بوسف علیہ السلام اس کی جگہ مصر کے بادشاہ اور مملک بن سمجے سے سویہ تاریخ سے ثابت ہے نہ کلام یا ک سے بادشاہ اور مملک بن سمجے سے سویہ تاریخ سے ثابت ہے نہ کلام یاک سے بھراحت اس کی تر دید ہوتی ہے۔ آیت زیر بحث سے مین ماتیل بیا ہے۔ آیت زیر بحث سے مین ماتیل بیا ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ الْتُونِيْ بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كُلْمَهُ قَالَ اِنْكَ الْيُومَ لَلَهُنَا مَكِنُنَ آمِينٌ - (يوسف: ٥٣)

انمیں میرے پاس لے آؤکہ میں انمیں اپنے لیے چن لول۔ پھر جب اس سے (بوسف علیہ السلام) بات کی کیا ہے شک آپ

ہارے یہال معززمعتدیں۔

ان ہردوآ بات سے بالکل واضح ہے کہ فرجون مصر نے بیسف علیہ السلام کو اپنی سلطنت کا معزز اور معتدر کن اور اپنامشیر خاص بنایا۔ اِن آ بات میں اس بات کا شائب ہمی نہیں کہ فرجون مصر اپنی سلطنت یا اپنے اختیارات سے دست بردار ہو کیا تھا۔ نیز ایک ابعد کی آ ہے سے بصراحت جابت ہوتا ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے فرائن مصر پر متعرف ہوئے کے عرصہ بعد تک فرجون مصر کی سلطنت قائم تھی اور فرجون مصر کا دین بی متعرف ہوئے کے عرصہ بعد تک فرجون مصر کی سلطنت قائم تھی اور فرجون مصر کا دین بی

ملک پر جاری تفا۔ کیونکہ جب براوران بوسف دوسری مرتبہ غلّے کی بحرتی کرنے آئے ہیں اور اپنے ساتھ معزت ہوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق معزت ہوسف سے مقبق معالی بن یا بین کوم لائے اور حضرت بوسف نے اپنے بھائی بن یا بین کوایے یاس راما اور بن بامن برطا برمی کردیا کهوه ان کاحقیق بعائی ہے مراسیند دوسرے بعائیوں پراس امر کو ظاہر جیس کیا اور چونکہ معزت ہوست بن یافن کو اپنے یاس رکھنا جاہتے تھے اس لیے دوسرے ہمائیوں پراس امرے ماہر کے بغیر کہ بن یا بین ان کا ہمائی ہے اس کی بیت بیر ک كدجب برادران بوسف كے واسطے ان كا اسباب تياركيا كيا تو بن يامن كے اسباب ميں اكي يانى يين كا يالد كموا ديا اورجب قاظررواندمون لكاتومؤذن يا يكارن واللي يكاركركها كداے قافع والوتم البتہ چور ہو۔ برادران بوسف نے اس سے انكاركيا تو يكارف والے نے كيا كدكيا مزاج إلى كى اكرتم جوفے فطع؟ براوران يوسف نے كيا اس کی سزایہ ہے کہ جس کے اسباب میں ہاتھ آوے وہی اس کے بدلے میں جادے۔ہم می سراویے بیں طالموں کو۔ اس کے بعد تلاشی لی تی اور بیالہ بن یا بین کے اسباب میں سے برآ مرہوا۔ چنانچہ بن باخن پیائے کے بدلے میں روک کیے۔اس موقعہ بر ارتادِ فدادى ك، مُساكسانَ لِيَسَأْخُسَدُ أَخَساهُ فِسَى دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ السلسة (يوسف: ٤٦) جس كالفغلى ترجمه ب: "وه (ليني يوسف) بركزنه ليسكما تعااييخ بعائی کودین میں اس بادشاہ کے مرجو ماہے اللہ '۔

خط کشیدہ حمارت صاف بناتی ہے کہ معرکا کملی قانون اُس وقت تک ملک معرض جاری تھا اوراس قانون کے مطابق حضرت ہوسف علیہ السلام اپنے بھائی بن یا بین کو چوری کے الزام بیں اپنے بھائیوں سے لے نہیں سکتے تھے گر خداوہ عالم نے خود ان کے بھائیوں کے منہ ہواوہ یا کہ چوری کی سزایہ ہے کہ جس کے اسباب بیں سے چوری کا بھائیوں کے منہ ہواوہ یا کہ چوری کی سزایہ ہے کہ جس کے اسباب بیں سے چوری کا مال ہاتھ آ وے وہ یا اس کے بدلے بین جاوے۔ چنا نچراس آ بت کریمہ کی جو تعیر مولانا میں اس کے بدلے بین جائیوں کی زبان سے آپ بی لکلا کہ شیراحم صاحب حاتی نے کی ہو وہ یہ ہے کہ دو ایسی کی زبان سے آپ بی لکلا کہ جس کے باس سے مال لکھ اس کو خلام بنالو '۔ اس پر پکڑے سے ورنہ حکومہ معرکا قالی ن

یہ نہ تھا۔ اگر الی تدبیر نہ کی جاتی کہ وہ اسنے اقرار میں بندھ جاوی آؤ مکی قانون کے مطابق کی معانون کے مطابق کی صورت بن یا مین کوردک لینے کی نہیں'۔

اس سے بیلازم بیل آ تا کہ ملک معرکی وزارت پر پیمکن ہونے کے بعد معزرت يوسف طيدالسلام في بلغ كاكام بين كيايا الى رسالت كاعلان سي كريز كيار برخلاف اس کے صاحب محدول نے اس وقت جبکہ آپ بین یا جیل میں تنے ای وقت وحدانیت کی تبلغ شروع كروى تحى - چنانچ جعرت يوسف عليه السلام اين سائقي قيديوں سے فرماتے إِلَ: ينصَاحِبَي السِّسِجُنِ ءُ ٱرْبَابٌ مُّتَفَرِّ فُونَ خَيْرًامَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُلُونَ مِنْ كُوْنِهِ إِلَّا ٱلْمُعَاءُ مَسَمَّتُهُمُوهَا ٱلْتُمْ وَالْمَاءُ كُمْ مَا ٱلْوَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلُطَنِ إِنِ الْمُحْكُمُ إِلَّا لِلَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ تَعَبُلُوا إِلَّا إِيَّاهُ (يوسف: ٣٩-٣٠) اى طرح وزارت كے عهدے يرحمكن مونے کے بعد بھی معرت بوسف علیہ السلام نے اپی تبلیغ کا کام ضرور جاری رکھا ہوگا۔ البتہ جو بات ان آیات سے بلاکت وشبہ ٹایات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام ایک غیر اسلامی نظام حکومت سے ذکن خود اپنی خواہش اور درخواست پر سبے اور حعرت بوسف کے اس حکومت کے زکن بننے کے بعد بھی ملک میں فیراسلامی نظام حکومت اور فیراسلامی قانون بی نافذر با اور پوسف علیدالسلام کے اس پھل پر بجائے اس کے کہ خداوندعالم کی طرف سے کوئی سرزنش کی جاوے بوسف علیدالسلام کے اس عمل کوایک طرح سراباجاتا ہے کیونکہ بوسف علیدالسلام ہے اس ممکن فی الارض کوانعام خداد تدی سے تعبیر کیا حمياسه - چنانچ ارشاد ہے:''وَ تَحَـدُالِکَ مَـحُسًا لِيُـوُسُفَ فِـی الْارْضِ يَعَبُواْ مِنْهَا حَيْثُ یَشَاءُ ''۔جس سے رہتجہ لکا ہے کہ سلمان تو مسلمان انبیاء تک کے لیے غیراسلامی نظام عكومت كا زكن بنا جائز باور جائز بى نبيل بلكه بعض صورتول بيل بطور فرض كفايه ك واجب الم كونكه معزت يوسف عليه السلام كاخود خوابش كر كم معرك فزائن يرمتعرف مونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایما کرنے کو بوسف علیہ انسلام اینے لیے جائز بی نہیں بلکہ اسيخ اوير واجب خيال فرمات شف ورندوه فرعون سن اليى خوابش يمى ندفرمات اورند الی خواہش کرتے وقت وہ اسینے حفیظ وعلیم ہونے کا اظہار کرتے۔ کیونکہ اگر آپ کے

زدیک ملک معرکا وزیر بنتا آپ پرلازم اور واجب نیل تھا تو آپ کا اپنے آپ کو حفیظ اور علیم متانا بے جامد ح سرائی اورخود ستائی میں داخل ہوتا ہے۔ مولا ناشیر احمد عثانی کا حاشیہ جو اس آیت پر مولانا نے لکھا ہے یوی حد تک میرے خیال کی تائید کرتا ہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں:

دویون وولت کی مفاظمت بھی کروں گا اور اس کی آ مدوخرج کے ذرائع
اور حماب و کتاب سے بھی خوب واقف ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے
خود ورخواست کر کے مالیات کا کام اپنے ذمے لیا تا کہ اس ذریع
سے علمہ خلائن کو پورافع پہنچا سیس۔ خصوصاً آ نے والے خوف ناک
قلا بھی نہایت خوش انظامی سے خلوق کی خبر گیری اور حکومت کی مالی
عالت کو مضبوط رکھ سیس ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہدردی خلائق کے
لیے مالیات کے قفول بیس پڑتا شائن نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ نیز
اگر ایک آ دی نیک نی سے یہ سمجھے کہ فلاں منصب کا اہل ہوں اور
دومروں سے یہ کام اچھی طرح نہ بن پڑے تو مسلمانوں کی خیرطلی اور
فنع رسانی کی غرض سے اس کی خواہش یا ورخواست کر سکتا ہے۔ اور اگر
خب ضرورت اپنے بعض خصائل حن اور اوصاف جیدہ کا تذکرہ کرتا
خب ضرورت اپنے بعض خصائل حن اور اوصاف جیدہ کا تذکرہ کرتا

مولانا علی صاحب کی اوپر کی تغییر ہے بھی ناظرین کرام پر ظاہر ہو گیا ہوگا کہ حضرت ہوسٹ نے خود ورخواست کر کے مالیات کا کام اپنے ذکے لیا تھا۔ وہ مخارکل یا خود مخار ما مام نہیں بن گئے تھے۔ عبدالغفار صاحب چندواڑی جن کا مراسلہ "مسلمان" لا ہور مورخد اللہ جنوری ۱۹۳۲ء جس شائع ہوا ہے اپنے مراسلے جس فرماتے جی کہ "حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے نزدیک انگریزی عدالتی اور پولیس کی توکری جائز ہے نیز مولانا عبدالی فرگی کی نے بھی بشرط عدم ظلم و معصیت جائز رکھا ہے بلکہ ضرور تأمقصد اسلامی قرار دیا ہے"۔ فرگی کی نے بھی بشرط عدم ظلم و معصیت جائز رکھا ہے بلکہ ضرور تأمقصد اسلامی قرار دیا ہے"۔ فرگی کی نے بی بشرط عدم طلم و معصیت جائز رکھا ہے بلکہ ضرور تأمقصد اسلامی قرار دیا ہے"۔ فرگی کی نے بی بشرط عدم علی مسلمہ طور پر اِس پاید کے علی تھا نوی مسلمہ طور پر اِس پاید کے علی تھا نوی مسلمہ طور پر اِس پاید کے علی تھا نوی مسلمہ طور پر اِس پاید کے علی تھا نوی مسلمہ طور پر اِس پاید کے

فقیہ تھے کہ ہندوستان میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اُن کے نزدیک بھی موجودہ نظامِ حکومت میں ملازمت کرنا ناجا کزنہیں تھا کیونکہ ان سے بعش اجل خلیفہ سرکاری ملازم تھے جسے مولانا خواجہ عزیز الحن صاحب خوری۔

جعیت العلماء مندجو مندوستان کے منتدعلاء کی سب سے بوی جماعت ہے اُس کے نزدیک بھی موجودہ نظام مکومت کا زکن بنا ناجا تزنہیں ہے۔ کیونکہ علماء کی اِس محرّم جماعت کے علم اور اجازت سے مجھلی کامحری حکومتوں کے دَور میں بہت سے مسلمان کا محری مکومتوں کے ممبر ہے۔اس لیے جمہور علما کا مسلک بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک غیر اسلامی نظام کا ترکن بننا اور اس حکومت کے نظام میں حصہ لینا نا جائز نہیں ہے۔اس لیے اگر معرت بوسف علیه السلام کا فرعون کی حکومت کا زکن یا شریک کار بننا' درآ نحالیکه وه حكومت اسيخ كغرير قائم تفى جارے ليے ايك سندكا كام دے سكتا ہے۔ يا مولانا شاہ عبدالعزيز صاحب اورمولانا عبدالحي فرهي محلي اورجهبور علماء مندكا اس باب ميس اجتهاد حارے لیے قابل اتباع ہے۔ تو مولانا مودودی صاحب وادر اسلامی جماعت کے وہ سب فآوے جومسلمانوں کوموجودہ نظام حکومت میں کسی حیثیت کے ملازمت کرنے ہے روکتے ہیں اور بیالیے مسلمانوں کی اُس آمدنی کوجوان ذرائع کے ہوتی ہو جرام بتاتے ہیں مثل حرف باطل کے مٹا دینے کے قابل ہیں۔ برخلاف اس کے حفرت بوسف علیہ السلام کی مثال اور ممل سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے موجودہ نظام حکومت میں شریک کار ہونا مرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ بطور فرض کفاریے کے واجب ہے۔ (اس کے بعد خان بہادر معاحب نے مجمع عقلی دلائل بھی پیش فرمائے ہیں اور ان کے سلسلے میں ہجرت حبشہ ہے بھی استدلال فرمایا ہے۔جس کو بخو فسہ طوالت پہاں حذف کیا جاتا ہے )۔

## ﴿ جواب ﴾

ہم جناب خان بہا درصاحب کے بہت شکر گذار ہیں کہ انھوں نے اس مسئلے کو چھیڑ کر پھرا یک مرتبہ ہمیں اپنا تعظمۂ نظرصاف صاف پیش کرنے کا موقع بہم پہنچا دیا۔ ہم اس بحث میں اپنا وقت صرف اس امید پرصرف کررہے ہیں کہ بہت سے طالبین حق کو اس سلسلے میں اکثر ممراہ کن داؤل کا جواب ل جائے گا جواطاعت غیراللہ یا بالفاظ دیکر اسلام لغیر اللہ کو جائز قرار دینے اور نظام کفر کی بندگی کومباح بلکہ فرض کفار شمیرانے کے حق میں چیش کیے جائے ہیں۔
حاتے ہیں۔

قفتہ بیسف علیہ السلام کے زیرنظر پہلو پر ہم اس سے پہلے دومرتبہ بحث کر چکے ہیں۔ پہلی بحث زیادہ منعقل و مدل تنی اوردوسری مجمل و مختر لیکن خان بہادرصاحب نے معلوم کیوں پہلی کو چھوڑ کردوسری کو مدار مختلو بنایا۔ حالا نکہ جواعتر اضات انھوں نے اپنے معلمون ہیں درج فرائے ہیں ان میں سے اکثر کا بلکہ شاید سب بی کا جواب ہماری پہلی بحث میں انھیں او با اللہ بہر حال بیدم النفات خواہ کی وجہ سے ہو ہمارے لیے اس میں خبر ہی کا پہلونگل آیا کہ جن باتوں کو بار بار چھیڑ کر ہمارے لیے دائے کرنا مشکل تھا انھیں دوسروں کے چھیڑنے پر بیان کرنے کا جمیش موقع مل کیا۔

دنیا ہیں ایک معتول آ دمی ہے جن چیزوں کی توقع کی جاتی ہے عالبا ان ہیں سب پہلی چیز ہی ہوتی ہے کہ اس کی باتوں ہیں تاقض نہ ہو۔ ایک معمولی عقل کا گوار آدی ہمی جب کمی هض کو ایسی باتیں کرتے دیکتا ہے جوایک دوسرے کے خلاف بڑتی ہوں تو فررا ٹوک دیتا ہے۔ کیونکہ اس کی نہایت موئی عقل بھی شاقض باتوں کی غیر معقولیت کو برداشت نہیں کرسکتی۔ لیکن سے مجیب ماجرا ہے کہ جن باتوں کی توقع کسی گھٹیا سے گھٹیا مگر ذی معقل انسان سے نہیں کی جاسکتی اُن کی توقع اُس خدا سے کی جاتی ہے جو خودعقل کا خالق اور مقام اس سے بھی عجیب تر ماجرا ہے کہ خدا سے اس انتہا کی تامعقولیت کی توقع رکھے والے بلکہ اس کا مطالبہ کرنے والے کوئی جائل کو دن لوگ نہیں بامعقولیت کی توقع رکھے والے بلکہ اس کا مطالبہ کرنے والے کوئی جائل کو دن لوگ نہیں بیں بلکہ وو ذی علم لوگ جیں جو دنیا بھر کوعلم وعقل کے درس دیتے جیں اور وہ فاضل اصحاب جیں جن کی عقلیں اپنی دنیا کے معاملات چلنے میں خوب لائی جیں۔ یہ ہوش مند حضرات بیں جن کی عقلیں اپنی دنیا کے معاملات جلنے میں خوب لائی جیں۔ یہ ہوش مند حضرات

<sup>(1)</sup> ملاحظه بواس كماب كالمضمون "درواداري كاغيراسلاي تصور" -

اسے خدا سے جاہتے ہیں اور بدأ ميد بھی رکھتے ہیں كداس كى باتوں میں تاقض ہو\_ بعنى وه ہی میں کے کہ بیس بادشاہ زمین وآ سان موں اور پھر اپنی زمین کے کسی کوشے پر کسی اور کی باوشانی تنلیم بھی کرے۔ وہ بیمی کیے کہ لوگو تم سب میرے احکام کی اطاعت کرو چر لوگوں کو بیدا جازت بھی دے بلکہ اس کوفرض تک قرار دے دے کہ اُن حاکموں کی اطاعت بجالائيں جواں كے علم كى سند كے بغير اور اكثر حالات ميں أس كے على اف احكام دیتے ہیں۔ وہ انسانوں کے لیے خود ایک قانون بھی بنائے اور بیاعلان کرے کہ میرا میں قانون ہے اور اس کے سواجو پچھ ہے باطل ہے اور پھر اس کے ساتھ دوسرے تو انین کے مناؤ کو بھی جائز رہے اور الحی انسانوں کوجن کے لیے اس نے قانون عالیا ہے یہ "حق" بھی دے کہ جا ہیں خود الیے لیے قانون بنا کیں اور جا ہیں دوسروں کے قوانین کی پیروی کرتے رہیں ۔ وہ اینے پینمبروں کو خاص ای غرض کے لیے مبعوث بھی کرے کہ زمین کے باشندوں کواس کا دین قبول کرنے کی دعوت ویں اور پھر اتھی پیٹیبروں کو یا ان میں ہے کسی کو ال بات كى اجازت بمى و \_ ( بلكه خان بهاور صاحب كے بقول اس خدمت يرسرا ہے بھی) کہ اس دین کے سواکسی اور دین کے نظام میں کارکن وخدمت گزارین جا کیں اور است کامیانی کے ساتھ چلانے میں اپنی قابلیس مرف کردیں۔ وہ ساری زنیا کے باشدون میں سے چھانٹ کرایک اُسپ خاص اس مقعد کے کیا بنائے کہ اُس معروف کا تعلم دے جے اُس نے معروف قرار دیا ہے اور اس مکر کو منائے جے اُس نے مکر محیرایا ہے اور پھرای امت کے لیے اس بات کوطال بلکداس کے بعض " برگزیدہ" افراد کے لیے فرض کفامیٹھیرا دے کہ اُن محرات کو قائم کرنے اور رواج دینے میں حصہ لیں جنس ہی کے باغی معردف مخبرا کے ہیں اور ان معروضات کومٹانے اور دبانے میں آلہ کاربنیں جو اس کے نافر مانوں کی نگاہ میں محرقرار یا تھے ہیں۔

بیالی مرت مناقض با تیں بین کے تناقض کو بھٹے کے لیے کسی گھرے غور وفکری منرورت نبیل ہے کہی گھرے غور وفکری منرورت نبیل ہے لیکن مجیب بات ہے کہ جولوگ تغییریں لکھنے اور فقہ ومعقولات کا درس دینے کی قابلیت رکھتے ہیں اور جواتی عقل رکھتے ہیں کہ کلکٹری اور دیوانی جیسے برے برے

منامب کی ذمنہ داریاں سنجال سین انھیں یا تو ان باتوں میں کوئی تناقض نظر نہیں آتا یا پھر خدادہ منامب کی ذمنہ داریاں سنجال سین انھیں ان کی رائے اتی مُری ہے کہ وہ اس سے اُن ہے مقالیوں اور نادانیوں کی توقع رکھتے ہیں جنمیں ایک جائل گوار بھی اپی چو پال کے کسی رفیق میں پاکر میز ہیں کرسکتا۔

خان بهاورمهاحب اسية الى معمون من أيك جكة تحرير فرمات بي

"ایک بعد کی آیت سے بھراحت ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت ہوست ٹائم کے خزائن پر متفرف ہونے کے بعد تک فرعون معرکی سلطنت قائم میں اور فرعون معرکا دین ہی ملک میں جاری تھا ۔۔۔۔ منا کان لِیَا خُذَ اَخَاهُ فِنی دِیْنِ الْعَلِی اِلَّا اَنْ یُشَاءَ اللّٰهُ (بوسف: ٢٦) (برگزنه لِنسکا تھا اپنے بھائی کو دین میں اس بادشاہ کے گرجو چاہاللہ) سیرعبارت صاف بتاتی ہے کہ معرکا مکی قانون اس وقت تک معرش میں ماری تھا"۔۔

اِن القاظ کو تریکرتے وقت صاحب موصوف جمی بات کو تابت کرنے کی دھن کے ہوئے سے اُس خرا کر خات سے بھی گے ہوئے سے اُس نے شاید اُس اُس تن مہلت نہ دی کہ چھے دیر تھہر کر اُس صرح بتاقش پر خور کر لیتے جوان کی حزمور تغییر کے لیاظ سے یہاں قرآن کے بیان میں پیدا ہوجاتا ہے۔ یہا وہ مارے بی توجہ دلانے سے خور فرما کیں۔ یہاں خود اُن کی اپنی قل کردہ آیت میں اللہ تعالی نے معرکے ملی قانون کو جو فرعونِ معرکی حاکمیت کی بنیاد پر تھا، ''دین الملک'' میں اللہ تعالی نے معرکے ملی قانون کو جو فرعونِ معرکی حاکمیت کی بنیاد پر تھا، ''دین الملک'' پوجا پاٹ بی کا نام میں ہے جو مندروں اور معبدوں میں کی جاتی ہے کہ دین صرف اُس پوجا پاٹ بی کا نام میں ہے جو مندروں اور معبدوں میں کی جاتی ہے بلکہ اُس قانون کا نام میں ہے جس کے مطابق پولیس مجرموں کو پکڑتی ہے جس کے تحت عدالت معاملات و دیوائی وفوجداری کا فیملہ کرتی ہے جس کی بیردی میں ملک کا انتظام چلایا جاتا ہے اور جس پر حقی جس طریقے پر وفوجداری کا نام قرآن کی اصطلاح میں 'دین'' ہے۔ اور چونکہ ملک معرش وہ طریقہ چلتے ہیں اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں 'دین'' ہے۔ اور چونکہ ملک معرش وہ طریقہ جاتے ہیں ای کا نام قرآن کی اصطلاح میں 'دین'' ہے۔ اور چونکہ ملک معرش وہ طریقہ جاتے ہیں ای کا نام قرآن کی اصطلاح میں 'دین'' ہے۔ اور چونکہ ملک معرش وہ طریقہ

فرعون كى مشيت سے ماخوذ اور اس كے افتداراعلى پر بنى تما اس ليے قرآن اس كو "دين الملک " كهدر با ہے۔ اى سے بد بات بحى معلوم ہوگئى كە" دين الله" بحى صرف اى چيز كا تام نیل ہے جو محیدول اور تماز روزے تک محدود ہو بلکہ اس سے مراد بھی اُس پوری شریعت کی پابندی ہے جواللہ کی رضا سے ماخوذ اور اس کی حاکمیت پرمنی ہواور اجماعی زندگی كتمام ببلوون كوائي كرفت من لي لي السام السيال بديك كدمعرت يوسف عليه السلام نی ہونے کی حیثیت سے کس کام کے لیے مبعوث قرمائے مجے تنے؟ ''دین اللہ کی وعوت دینے کے لیے یا" دین الملک" کوفروغ دینے کے لیے؟ اگر خان بہادرصاحب کی تاویل اور اُن حضرات کی تغییر جن سے بڑے بڑے تام لے کرخان بہادرصاحب ہم کومرعوب كرنا جاجة بين مان في جائة واس سه لازم آتاب كدالله تعالى في ايك طرف توايية نی کواس بات پر مامور فرمایا که اس کی مخلوق کو اور خصوصا اُس مخلوق کو جومصر میں رہتی تھی، '' دین الله'' اختیار کرنے کی وقوت وے اور دوسری طرف وہی نبی خود الله تعالیٰ کی ہدایت و حمرانی میں ' دین الملک' کے قیام واستحام کی خدمت انجام دینے لگا۔ اور لطف یہ ہے کہ الشميال اس مرج متناقض طرز عمل كاتناقض توكيا محسوب فرمات ألثا اس في ك الم تعل كؤ خان بہاور صاحب کے اپنے الفاظ میں سراہتے کے اور نظام کفر میں اپنے نی کے بعدہ وزارت فائز ہوجانے کو''انعام خداوندی'' ہے تعبیر فرمانے کیکے کویا کہ اللہ میاں کا حال مجى معاذ الله بهارے زمانے كے أن دين دار بزركوں كاسابے جو خودتو بيشاني برسياه كفا کے ہوئے مصلے پر سجدہ کردانی فرمارے ہوتے ہیں مکرصا جزادے جب ایم-اے پاس كركے بنم الحمريز بنے ہوئے آبكاري كى انسپكٹرى پر فائز ہوجاتے ہيں تو وہى دين جسم بزرگ الله كاشكرادا كرتے ہيں كماس نے ان كے خاندان كوا بى تعمت سے نواز ديا۔

آ مي جل كرفان بهادرماحب محرفرمات بين:

"اس سے بیلازم بیس آتا کہ ملک معری وزارت پرمتمکن ہونے کے بعد حضرت بوسف نے مہلیج حق کا کام بیس کیا یا اپنی رسالت کے اعلان سے کریز کیا۔ برخلاف اس کے صاحب ممدوح نے اس وقت جب کہ آپ جیل میں تھے ای وقت وحدانیت کی بہلی شروع کر دی تھی ۔۔۔۔۔ البتہ جو بات آیات سے بلاشک وشہ ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہوسف ایک فیر اسلامی نظام حکومت کے رکن خود اپنی خواہش اور درخواست پر ہے اور حضرت ہوسف کے اس حکومت کے اس حکومت کے زکن بنے کے بعد بھی ملک میں فیر اسلامی نظام حکومت اور فیر اسلامی قانون بی نافذر ہا''۔

یہاں پر کھلا ہوا تناقش پایا جاتا ہے جس کی طرف صاحب موصوف نے اپنے مدُعا
کی دُھن میں توجہ بیل فرمائی۔ حضرت ہوسف علیہ السلام نے آخر یہ کستم کی وحدانیت کی

تبلیغ فرمائی تھی؟ اگر اس ' وحدانیت' کے معنی یہ سے کہ وہ پوجا جو محبد میں گی جاتی ہے اور
وہ اطاعب قانون جس پرسوسائی کا نقم اور ملک کا انتظام قائم ہوتا ہے' ایک بی خدا کے لیے
ہوئیتنی پوری زمرگی دین اللہ کی تالع ہوجائے' تو خان بہا در کی تاویل کے لحاظ ہے حضرت
بوسف نے نوکری کر کے خودا بی اس جلیج حق کے خلاف عمل کیا اور اگریہ جلیج اس بات کی
تھی کہ معبد میں ' وین اللہ' جاری ہو اور ملک اور سوسائی کا سار ا انتظام' ' وین الملک' پر برستور چال رہو تھی کے بیدو حدانیت کی جیس بلہ ہو یہ اور دو عملی کی تبلیج تھی۔
برستور چال رہے تو خاہر ہے کہ بیدو حدانیت کی جیس بلہ ہو یہ اور دو عملی کی تبلیج تھی۔

پھر مزید سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ہوسف نے اپنی رسالت کا اعلان آخر کم معنی بیں کیا تھا؟ اگر انھوں نے بادشاہ سبیت تمام لوگوں سے کہا تھا کہ بیں مالک زبین و آسان کا نمائندہ ہوں۔ لہذا تم اللہ سے ڈرواور بیری اطاعت کرؤ جیبا کہ تمام انبیاء کہتے رہے ہیں کہ ف الله فوا الله فون (شعرا: ۱۰۸) تو اس اعلان کے ساتھ اُن کا غیر سلم بادشاہ کی آقائی تنایم کرتا اور اس کی اطاعت بیں اسلامی نظام کے بجائے غیر اسلامی نظام کی خدمت انجام دیتا کی طرح مطابقت نہیں دکھتا۔ اور اگر انھوں نے یہ کہا تھا کہ لوگو! بیں ہوں تو بادشاہ اور ساکا نمائندہ محرج اسلامی نظام کے بجائے اور اگر انھوں نے یہ کہا تھا کہ لوگو! بیں ہوں تو بادشاہ اور سے کہ بادشاہ معرکی اطاعت کروں اور جو کہی دھوت دیتا ہوں کہ اس کی اطاعت کروں اور تم کو بھی دھوت دیتا ہوں کہ اس کی اطاعت کرو تو صرف بی نہیں کہ یہ ایک صرح متنافل بات کا اعلان تھا جس کا استقبال سنجیدگی کے بجائے تھتے کے ساتھ ہونا جا ہے تھا اور ایسا بات کا اعلان تھا جس کا استقبال سنجیدگی کے بجائے تھتے کے ساتھ ہونا جا ہے تھا اور ایسا بات کا اعلان تھا جس کا استقبال سنجیدگی کے بجائے تھتے کے ساتھ ہونا جو اسے تھا اور ایسا بات کا اعلان تھا جس کا استقبال سنجیدگی کے بجائے تھتے کے ساتھ ہونا جا ہے تھا اور ایسا

اعلان كرنے والے كوايوان وزارت كے بجائے باكل خانے من جكماني جاہيے كا بلك آج بھی الی کتاب ہر کز ایمان لائے جانے کے قابل نہیں رہتی جو ایک طرف تو خود ہی ہہ قاعدة كليد بيان كرتى ب كدخدا في جورسول بمي بيجا ب اس لي بيجا ب كدادن خداوندى كے بخت وہ مطاح بن كرد ہے ' ، ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ رُسُولِ إِلَّا لِيطَاع باذن اللَّه (نماه: ۱۲) اور دوسری ملرف بی کتاب ایک ایسے تخص کورسول بھی قرار دیتی ہے جومطاع بن كرميس بلكه غيرالله كالمطيع بن كرر ما اور دوسرے بندگان خدا كوبھي اذن خداوندي كے تحت ا پنانہیں بلکہ ای غیر خدا کامطیع بنا تا رہا۔ قرآن اینے من جانب اللہ ہونے کے ثبوت میں خود بيمعيار بين كرتاب كركؤ كانَ مِنْ عِسُدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوًا فِيْهِ إِخْتِلاقًا كَثِيرًا (نماء: ٨٢) يعني اكريكاب الله كے سواكس اور كى طرف سے ہوتى تو لوگ اس ميں بہت کچھ اختلاف بیان یاتے لیکن اگر ہم خان بہادر صاحب اور ان کے طرز خیال کے لوكوں كى تاويلات سليم كرليس تو قرآن كے بيانات ميں يہاں ايسے كھے ہوئے تناقفات یائے جائیں سے جن سے قرآن اپنے آپ تی چی کردہ معیار کی رُو سے اللہ کے سواکسی اور كاكلام قرار يائے كا بلكه وه "اور" مجى جس كى تفنيف اسے مجما جائے كا برحال كوئى متحجح الدماغ انسان تونه موكا\_

حقیقت بیہ ہے کہ خان بہا در صاحب جس طرز خیال کی نمائندگی فڑمارہے ہیں وہ اپنے چیجیےاخلاتی انحطاط کی ایک طویل اور در دناک تاریخ رکھتا ہے۔

مسلمان جب اپ اصل متصد کو بحول کراورا پے حقیقی مشن کو چھوڑ کر و نیا پرتی میں جٹلا ہو گئے اور و بین داری کے معنی ان کی نگاہ میں صرف بیرہ گئے کہ عبادات اور معاشرت میں چند شری طور طریقوں کی پابندی کی جاتی رہے خواہ مقاصد زندگی وہی ہوں جو و نیا پرستوں کے ہوتے ہیں خواہ نظام اجماعی کی زمام کارصالحین کے ہاتھ میں ہو یا فجار کے ہاتھ میں اور خواہ اجماعی کی زمام کارصالحین کے ہاتھ میں ہو یا فجار کے ہاتھ میں اور خواہ اجماعی ہو یا غیر ہاتھ میں اور نواہ اجماعی ہو یا غیر اسلامی تو اسلامی تو اس خفلت کی سزا اللہ تعالی کی طرف سے آجمیں اس شکل میں دی گئی کہ ان کی اسلامی تو اس خفلت کی سزا اللہ تعالی کی طرف سے آجمیں اس شکل میں دی گئی کہ ان کی بوری بیری تا ہو یا اس خور سے کفار کی تابع فرمان ہوتی چلی گئیں۔ لیکن انھوں نے اور ان

کے علاء نے اسے سزا سی اور اُس اسلی تصوری جس کی پاداش میں بیر را الحی تھی علاقی کرنے کے بجائے اُلٹا بیر وچنا شروع کر دیا کہ نظام کفر میں 'اسلامی زعدگی' کسے بسر کی جائے۔ چنا جی ''اطلامان' کے بہائے سے اُس شری اور اسلامی زعدگی کا ایک نیا تقت مرتب کیا گیا جو فیر شری اور فیر اسلامی نظام کے اعدر بسر کی جاسکے۔

اس پراللہ تعالی کی طرف سے حرید سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوا تا کہ انھیں آ زبایا
جائے کہ سنجل کر بلتے ہیں یا اپنی صلالت ہی جید سے جید تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ
اضطرار جے ابتدا وصرف ایک ہی اضطرار سمجھا گیا تھا اللہ کی سنت کے مطابق آ کے بو ھا اور
اس نے دائی روز افزوں اور غیر تمانی اضطراروں کی شکل اختیار کر لی۔ ہر نے اضطرار نے
مطالبہ کیا کہ جو حدودتم نے کفر کے اندراسلام اور کفر کے ماتحت اسلامی زندگی کے لیے جو بر
کے ہیں انھیں شکیرہ و اور شکیرتے ہے جاؤ ۔ محر یہ جنتے عذاب خدا کی طرف سے آئے ہیں
ان میں سے کسی نے بھی مسلمانوں کی آ بھیس نہ کھولیں اور انھوں نے مستقل طور پر بیرقاعدہ
بی طے کرلیا کہ واقعی ہراضطرار کا تقاضا کہی ہے کہ ہم اسلامی زندگی کے حدود سکیڑتے رہیں
اور تسلیل کفر کی حدود کو جیلئے دیں۔
اور تسلیل کفر کی حدود کو جیلئے دیں۔

پراس "اضطرار" کے تصور نے بھی انھیں ستانا شروع کیا کیونکہ اضطرار کے بیجے
حرمت کا تصور لاز آ موجود رہتا ہے۔ کوئی صاحب عقل آ دی اس صرح بات کومسوں کے
بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب آپ محض مضطر ہونے کی وجہ سے سور کا گوشت کھا کیں گے تو
بہرحال سور آپ کی نگاہ جس ترام تو ضرور ہی رہے گا۔ اور جب اس آپ ٹی الاصل حرام
سمجھتے ہوئے مجور آ کھا کیں گے تو ٹامکن ہے کہ آپ کے دل جس اس آپ ٹی الاصل حراب
شہور نامکن ہے کہ آپ اس سے لذت لیں شوق سے کھا کیں زیادہ سے زیادہ حاصل
کرنے اور پہیٹ بھر کر کھانے کی کوشش کریں اور اس کے کہاب اور قورمہ اور بالاؤ پکوانے
کی فکر کریں۔ ایسے بی اجتناب اور تفر کا جذبہ اُن تمام معاطلات میں ناگز برطور پر پیدا ہوتا
کی فکر کریں۔ ایسے بی اجتناب اور تفر کا جذبہ اُن تمام معاطلات میں ناگز برطور پر پیدا ہوتا
کے خارضی طور پر جائز کر لیں۔ محر ایک بوری قوم کا اپنی زندگی کے سارے تمذ تی معاشیٰ

ساسی معاطات می دائماً اس طرح رمنا که اس پر اضطرار کی شری ونفسیاتی کیفیت طاری رب اور وه حاضر الوقت ظلام زندگی سے نفرت وکراہیت کے ساتھ ہمہ کیرا جتناب کرتی رے اور مرف اس مدتک اس سے تعلق رکھے جس مدتک ایب اتعلق جینے کے لیے ناگزیر ہو عملا محال ہے۔ الی حالت کو ایک قلیل مدت سے زیادہ برداشت نیس کیا جا سکا۔ بہت جلدى طبائع اس سے تعك جاتى يں۔ چنانچہ بير تعكاوث بحى مسلمانوں میں تعبک اپنے وفت ى پيدا ہوئى ليكن پہلے سے دينى انحطاط جس تسلسل كے ساتھ برحتا جلا آ رہا تھا اس نے ان منتکنے والوں کے ذہن کو اس طرف متوجہ نہ ہونے دیا کہ اینے اس غلط نظریہ پر نظر ان کر لے جو "فظام كغريس اسلامى زندكى" كے امكان كے متعلق انموں نے ابتداء قائم كيا تھا اور اُس حالت واضطرار کوفتم کرنے کی تدبیریں سوچتے جس کی وجہ سے وہ ہرطرف ہر شعبهٔ زند کی جس حرمتوں سے محصور اور خیائث جس جتلا ہونے پر مجدر ہو مجے تنے۔اس کے برعس دیلی انحطاط کی سابق رفآرانمیں جس زئے پر برحائے کی وہ بیتھا کہ سرے ۔ 'اضطرار'' کے بھانے می کوفتم کر دیں تا کہ جو حرشی نظام کفر میں ترقیات اور آسائٹوں کے دروازے ان پر بند کیے ہوئے ہیں وہ ٹوٹ جائیں اور اباحت وحلّت میں تبدیل ہو کر

ال فرض کے لیے دین کا ایک نیا نظریہ قائم کیا گیا۔ وہ نظریہ تھا کہ دین کا تعلق مرف مقائد و حبادات اور چند معاشرتی امورشل نکاح و طلاق و فیرہ سے ہے۔ اگر ان معاطلت میں کوئی نظام حکومت مسلمانوں کو امن دینے کا ذخہ لے لی قو اسلامی زندگی کا اصل مدُھا حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دارالکٹر ' دارالامن ہے۔ اس کی وفاداری و اصل مدُھا حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دارالکٹر ' دارالامن ہے۔ اس کی وفاداری و اطاحت لازم ہے اس کے تحت سادے تمذنی معاطلت (جو اس نے نظرید کے مطابق و نیا بہ تعاملہ دین کے ذریع موان آ جاتے ہیں) آجی قوانین کے مطابق چلے چا بیس جو کا فرانہ اصولوں پر بنائے مجے ہوں اور اس کی قانونی وانظامی مشین کو چلانے میں بلک اس کے تحقظ اور اس کی قوسنج کے لیے جان کی قربانیاں تک دینے میں بھی کوئی ''مفائقہ' نہیں ہے۔ اور اس کی قوسنج کے لیے جان کی قربانیاں تک دینے میں بھی کوئی ''مفائقہ' نہیں ہے۔ اور اس کی قوسنج کے لیے جان کی قربانیاں تک دینے میں بھی کوئی ''مفائقہ' نہیں ہے۔ در الکٹر میں درکا۔ دارالکٹر میں دیکون سے معاملہ مرف' عدم مغمائقہ' یا اباحت و حقید پر بھی نہ درکا۔ دارالکٹر میں

مسلمانوں کی ضروریات نے جلدی ہی انھیں مجود کرتا شروع کیا کہ اپنی نی نسلوں کو خدمت کفر کا شوق دلانے کی کوشش کریں تا کہ ان نقصانات کی حلاق ہو جو اقل اقل پکر مت کن دمضا لکت ' فیض جنہا ہا تھا۔ اس لیے ایک آخری دلیل یقسیف کی گئی کہ مسلمانوں کی ترقی دفلاح اور بعض حالات میں اُن کی زندگی کا انتصاری اس بات پہے کہ وہ نظام کفر کے عدالتی تجریحی ' انظامی فوتی صنحی ' فرض تمام شعوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں' ورند امت کے وفات یا جانے یا کم از کم ترقی کی دوڑ میں غیر مسلموں سے پیچے رہ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس دلیل نے بہ یک جنبش قلم اس چیز کو جوکل تک مرف مباح کے متام پرخی ' فرض کے درج پر پہنچا دیا اور واجب ہوگیا کہ اگر ساری قوم نیس تو اس میں متام پرخی ' فرض کے درج پر پہنچا دیا اور واجب ہوگیا کہ اگر ساری قوم نیس تو اس میں متام پرخی ' فرض کے درج پر پہنچا دیا اور واجب ہوگیا کہ اگر ساری قوم نیس تو اس میں قرار پایا کہ: فَلَوْ لاَ نَفَر مِن کُلُ فِرْ فَا قِدْ قَدْ فَدُ اللّٰ اللّٰهِ فَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

دین بی بی وہ عظیم الثان ترمیم تھی جس کی بدولت بزے برے تقی ودین دار حضرات سیموں کو گردش دیتے ہوئے وکالت اور مضی کے پیٹوں بی داخل ہوئے تاکہ جس قانون پروہ ایمان نیس رکھتے اس کے مطابق وہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں اور کرائیں اور جس قانون پر ایمان رکھتے ہیں اس کی تلاوت صرف اپنے گھروں بیل کرتے رہیں۔ ای ترمیم کی بدولت بڑے برے مسلماء واتقیاء کے بیخ نی درس گاہوں میں واخل ہوئے اور بیراس ہوئے اور وہاں سے بدر نی و مادہ پرئی اور بداخلاتی کے سبق لے لے کر نظے اور پیراس نظام کفر کے صرف ملی حیثیت ہی سے بھی خدمت گزارین میں جوان کے اسلاف کی خفلتوں اور کر در یوں کی بدولت ان پر ابندا می خدمت گزارین میں جوان کے اسلاف کی خفلتوں اور کر در یوں کی بدولت ان پر ابندا می خدمت گزارین میں جوان کے اسلاف کی خفلتوں اور کر در یوں کی بدولت ان پر ابندا می خولاں کے دولت ان پر حصر کے ابنان کی در کر جا بلیت اور مثلالت اور بداخلاتی کا طوفان مورتوں تک پہنچا۔ وی ''فرض کفائی' کے دادا کرنے کے لیے پہلے مردا شھے تھے' مورتوں پر بھی عائد ہوگیا 'باوران بھار ہوں کو کھی

آخراس ' دین خدمت' کی بجا آوری کے لیے نکٹنا پڑا۔ نہ نکلتیں تو خطرہ تھا کہ ہیں غیرمسلم ان سے بازی نہ لے جا کیں [1]

اور کہیں ہے گمان نہ کر بھے گا کہ دین بی ہے ترمیم آئے کھوئی ہوئی ہے۔ در حقیقت
اس کی بنا آئے سے صدیول پہلے پڑ چکی تھی جبکہ تا تار کے کفار مسلمانوں پر مسلم ہوئے سے مرف بھی میں کہ ' نظام کفر بیں اسلامی زندگی' کا نقشہ بہلی مرتبہ اسی دور کے علاء فیر مرتب کیا تھا' بلکہ اُسی زمانے بیں بڑے بڑے علاء وصلاء نے خود نظام کفری خدمت کے مرتب کیا تھا' بلکہ اُسی زمانے بیں بڑے بڑے علاء وصلاء نے خود نظام کفری خدمت گزاری افقیار فرمائی تھی' اور ان میں بکثر ت لوگ وہ تھے جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کر آئے ہمارے داری فقیار فرمائی تھی' اور ان میں بکثر ت لوگ وہ تھے جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کر آئے ہمارے داری قدامت کی دوجہ سے خلطی اب ایک مقدی خلطی بن چکی ہے اور کوئی تجب نہیں ہے آگر ہمارے زمانے دوجہ سے خلطی اب ایک مقدی خلطی بن چکی ہے اور کوئی تجب نہیں ہے اگر ہمارے زمانے نہاں دلیا ہے میں جو گئی ہے کہ وہ پہلے سے ہوتی چلی آئی میں جا اور نداس کو سی خاب اس دلیل سے می ہوسکتی ہے کہ وہ پہلے سے ہوتی چلی آئی میں جاتا ہو چکے ہیں۔ حق کا اش دلیل سے بھی دلیل کافی ہے کہ بڑے برے لوگ اس میں جاتا ہو چکے ہیں۔ حق کا اثبات اگر ہوسکتا ہے تو خدا کی کتاب اور رسولوں کی سنے ہی ہوسکتا ہو چکے ہیں۔ حق کا اثبات اگر ہوسکتا ہے تو خدا کی کتاب اور رسولوں کی سنے ہی ہوسکتا ہے۔

ال پورے انحطاط کے دوران میں جو ابتدائی اضطرار کی بنا پر اسلام ''زیر سائے کفن' کے نظریہ سے شروع ہوا کھر رفتہ رفتہ 'نظام کفر کی خدمت جائز ۔۔۔ مستحب ۔۔۔ فرض کفائے '' کے نظریہ سے شروع ہوا کھر رفتہ رفتہ 'نظام کفر کی خدمت جائز ۔۔۔ مستحب ہے ہوا کہ اور بالآ فرگرتے گرتے اس انتہائی ذلیل نظام نظر کی پہتیوں میں جاگر اکے نظریہ تک پہتیوں میں جاگر اکے نظریہ تک مسلمانوں کہ ''خہمی آزادی دین ہے'' مسلمانوں کی وفاداری عین مفتضائے دین ہے'' مسلمانوں کی کوشش برابر یہی رہی کہ اپنے تنزل کے ہرمر مطے میں نیچے اور زیادہ نیچ از نے کے لیے کی کوشش برابر یہی رہی کہ اپنے تنزل کے ہرمر مطے میں نیچے اور زیادہ نیچ از نے کے لیے

<sup>(</sup>۱) قیام پاکتان کے بعد اب معاملہ اور آ مے ہور میا ہے۔ اب اُمت کے جینے کی صرف بیمورت رومیٰ ہے کہ شرفا کی لڑکیاں محطے میدانوں میں فوجی ڈرل کریں اور مسلمان صاحبز او بان زسکے کی ٹرینگ عاصل کرنے کے لیے مغربی ممالک میں جائیں اور فیرممالک میں مسلمانوں کی نیابت کا فریعنہ ان کے تمائدہ ہے جی مسلمانوں کی نیابت کا فریعنہ ان کے تمائدہ ہے جی مسلمانوں کی نیابت کا فریعنہ ان کے تمائدہ ہے جی مسلمانوں کی نیابت کا فریعنہ ان کے تمائدہ ہے جی مسلمانوں کی نیابت کا فریعنہ ان کے تمائدہ ہے جی مسلمانوں کی نیابت کا فریعنہ ان کے تمائدہ ہے جی مسلمانوں کی نیابت کا فریعنہ ان کے تمائدہ ہے جی مسلمانوں کی نیابت کا فریعنہ ان کے تمائد میں ہے جی مسلمانوں کی نیابت کا فریعنہ ان کے تمائدہ میں کا تعام دیا کریں۔

ولیل بیرحال اصی خدا کے دین بی سے منی جا ہے۔ بدمطالبہ بظاہرتو اُن کے زعم میں اس قارمو لے يہنى تھا كە" خداكا دين چونكه بهارى تمام ضرورتوں كا ضامن ہے۔اس ليے جو مرورتی اب یش آ ری بی ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ای وین سے ہم کورہنمائی ملی ما ہے' ۔ لیکن دراصل اس ظاہری فارمو لے کے باطن میں جو حقیق فارمولا چمیا ہوا تھا اور جس پر فی الواقع بدلوگ کام کررے تھے وہ بیتھا کہ"جب ہم نے اس دین پر بیاحیان کیا ہے کہاں کواہے ایمان سے سرفراز کیا تو اس کے بدلے میں کم سے کم جوفرض اس دین پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے آ کے حلنے کے بجائے ہمارے چیجے چلنا شروع کر دے'۔ یعی اب جارا اور اس کا تعلق بدندہوکہ ہم اسے اپنے او پر اور خدا کی زمین برقائم كرف كي معى كرين اوراي سى كے سلسلے ميں جو جو ضرور تيں ہم كو پين آتى جائيں بيانميں برا كرنے كى منانت لينا جائے بلك تعلق كى صورت اب بيد مونى ماسى ك اقامت كاكام حى كراس كاخيال تك جيوز كرايي نفس كى بيروى بيس جس جس وادى كى خاک چھانے پھریں اس میں بیر ہمارے ساتھ ساتھ کردش کرتا رہے اور جن جن اویان باطلہ کے ہم تابی فرمان بنتے جائیں ان کے ماتحت ساری غلامانہ میشیتیں رہمی اختیار کرتا جلا جائے اور اس کے منشاء کے خلاف جو جو طرز زندگی ہم تحول کریں ان میں پیش آنے والى تمام مروراول كو يوراكرنے كا بي منامن مو" \_ چنانچداى نعل نظر كو ليے موسة ان لوكوں في قرآن وسنت من رجنمائي الاش كرني شروع كى اور حاصل بيهواكه بورے قرآن مِس الرَّمَى چيز پر جا کران کی **نگاه ممیری تو** و وسورهٔ محکبوت تھی نه بقره 'نه آل عمران نه انغال' نہ تو یہ بلکہ سورہ موسف میں۔ اور اس کے بھی صرف وہ مقامات جن سے خان بہا در صاحہ استدلال فرمار ہے ہیں۔ای طرح پوری سیرت نبوی میں بھی اگر کوئی چیز ان کو قابل اتباع ملی تو وہ مکنے کی بیتی ہوئی ریت تھی ندطا نف کی سک باری ند بدرو أحد کے میدان بلکہ مرن به داقعه كهمسلمانول كي ايك جماعت جمرت كر كے جشم تي اور وہاں ايك عيسائي بادشاہ کے ماتحت چندسال رعایا بن کررہی۔

کین جو مطلب جُو ذہنیت نہ رکھتا ہو بلکہ طالب حق ہواس کے لیے بیہوال

قایت درجداجیت رکھتا ہے کہ در حقیقت پوسف کے زیر بحث واقعات اور جرت جشہ کے مالات سے بھی کیا وی تیجہ لکتا ہے جو بید حفرات اکالنا جا ہے جی ؟ اور اگر بیتلیم کر لیا جائے کہ وی تیجہ لکتا ہے بیٹی بیکہ ایک نی نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت ایک نظام کفر کی خدمت اور فیرالی قانون (وین الملک) کے اجرا و نفاذ کی ذمتہ داری ای غرض کے لیے تعول کی تھی کہ ایسا کرنا فی نفہ مقصود تھا اور بید کہ سلمانوں نے ملہ سے جش کی طرف ای بنیاد پر جرت کی تھی کہ ایک سلم جماعت کے لیے ایک فیر مسلم نظام تمدن وسیاست بالکل ایک موزوں جائے تیام ہے بشر طیکہ وہ مجر میں اپنے منشاء کے مطابق ہوجا کر لینے کی اس کو اور اپنے بیٹی کچھ عقائد رکھ لینے اور ذبان سے ان کے بھاگ اُڑا لینے کی اس کو اجازت دے دے دے تو اس کے بعد تو بھی ار بیاد کی دور بیان سے ان کے بھاگ اُڑا لینے کی اس کو اجازت دے دے دے تو اس کے بعد تو بھی اور نبیادی حقیق میں ۔ کونکہ یہ بات مان لینے کے بعد تو بھی امر جیتی طلب ہوجا تا ہے کہ:

- ا۔ اللہ تعالی نے جودین انبیاء علیم السلام کے ذریعے سے نوع انسانی کے لیے بھیجا' آیادہ صرف عبادت کاہ کے لیے تعایا پوری انسانی زندگی کے لیے؟
- ۲- اور جو انبیاء اس دین کو لے کر آئے وہ سارے کے سارے ایک بی مقصد کے لیے آئے ہے ایک بی مقصد کے لیے آئے ہے اور ایک بی ان کامٹن تھا یا مختف مقاصد اور مختلف مشوں کے لیے گئے آئے ہے ہوں؟
  جن میں سے بعض مثن بعض کی ضد پڑتے ہوں؟
- ۳- اور یہ کہ انسان سے اللہ تعالی کا مطالبہ فی الواقع کیا ہے؟ --- اپنی پوری زندگی میں اس کی بندگی کرے اور اس کے قانون کی متابعت میں کام کرے یا صرف پوجا اس کی کرتارہ اور باتی اپنے سارے معاملات جن طریقوں پرچا ہے چلائے؟

  ان سوالات کا ایک جواب یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ نے جودین بھیجا ہے اس کا تعلق صرف اُس محدود زندگی سے ہے جو آج کل کے تصور کے لحاظ سے 'نہ بین'' کہلاتی ہے۔ مگر یہ مان لینے کے بعد قرآن میں اور دوسری کئی آسانی میں تمذن معاشرت معیشت سے مان لینے کے بعد قرآن میں اور دوسری کئی آسانی میں تمذن معاشرت معیشت سیاست 'قانون دیوانی وفو جداری' ضوابط شہادت وعدالت اور مسائل صلح و جنگ وغیرہ کے سیاست 'قانون دیوانی وفو جداری' ضوابط شہادت وعدالت اور مسائل صلح و جنگ وغیرہ کے

متعلق جو ہدایات دی می ہیں وہ سب بے معنی قرار پاتی ہیں۔ یا پھران کی حیثیت احکام کی نہیں بلکہ سفارشات کی رہ جاتی ہے جن پر عمل ہو جائے تو اچھا اور نہ ہوتو اللہ میاں کوکوئی خاص شکایت نہ ہوگی۔

ای طرح دوسرے سوال کا جواب بھی بیہ بوسکتا ہے اور بوسکتا کیا معنی آج کل عام طور پر نبوت کا تصور بھی ہے کہ مختلف انبیاء مختلف مثن کے کرآ ہے ہیں حتیٰ کہ ایک نبی کا مقصد بعثت اگریدر باہے کہ فظام مغرکوتو ڑنے کے لیے اڑے اور اس کی جکہ نظام اسلامی کو زمین بر حکران ہونے کی حیثیت سے قائم کرے تو دوسرے نی کا معسد بعثت اس کے برعس بدر ہاہے کہ نظام کفر کے اندر ند صرف بید کہ محدود متم کی غربی واخلاقی اصلاح براکنفا كريئ بلكهاس نظام كفر كالمطيع ووفا داربن كرركيه اورموقع مطيقواس كوجلاني اور فروغ وسینے کے کیے خود اپنی خدمات پیٹن کر دے۔ محر کی بات نہ تو قرآن کے بیان کے مطابق ہے جو بورے زور کے ساتھ رینسور پیش کرتا ہے کہ سارے انبیاء کامقصد بعثت ایک ہی تھا' اور ند عمل یہ باور کرنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ تعالی سے الی متفاد اور باہم متعادم حرکات کا ظہور ہوسکتا ہے۔ شاید کوئی معقول آ دی بھی اس خدا کو ایک مکیم خدا مانے کے ليے تيارنيس موسكا جوانسانوں كى طرف اسينے پيغبر مجى كسى مقعد كے ليے بيميع اور مجى اس کے بالکل برعس می دوسرے مقصد کے لیے۔ بیا لگ بات ہے کہ ایک نی نظام اسلامی کو قائم كرنے كى جدوجد من كاميابى كة خرى مرطول ير بي جائے ووسرانى اللے كىكى مرحلے میں یا ابتدائی مرحلہ ہی میں آخر وفتت تک کام کرتا رہے اور کوئی تیسرانی دعوت وتبلیغ یا جنگ کے بحائے کسی درمیائی صورت کو اسنے مخصوص حالات میں قابل عمل یا کر اے اختیار کرلے اور ان اشکال کے اختلاف کے باوجود مقعد سب کا ایک ہی ہو بینی اللہ تعالی کے بتائے ہوئے نظام زندگی کو کمل طور پر دنیا میں قائم کرنے کی سعی کرنا کمین اس اختلاف اشكال كويهمني يهنانا كهانبياء كے مقاصدِ بعثت بى سرے سے مختلف ومنفیاد نتنے اللہ پر ایسا بہتان لگانا ہے جس ہے بدتر بہتان شاید کوئی دوسرانہیں ہوسکتا۔

ای طرح تیسرے سوال کا جواب مجی بیہ وسکتا ہے اور آج کل کے مسلمان بالعوم

بري بي يحي بي كدانسان سے اللہ تعالی كا مطالبہ صرف اتناى ہے كدوہ اس كى يوجا كرليا كرے اور يحدمسائل حسل وطيارت اور چند مخصوص حدود حلال وحرام كى يابندى كرلے۔ اس سے آ مے نداللہ کا کوئی مطالبہ ہے اور نداس سے مجمد بحث کرآ دی زعر کی کے وسیع تر معاملات میں این تفس کے قوانین کی پیروی کرتا ہے یا اُن شیاطین جن و اِنس کے احکام کی جوای کی وسیع زین پرمسلط موسکتے۔ محربہ جواب موجودہ زمانے کے دُنیا پرستوں کے سلي خواه كنتابى الحمينان بخش بواورخواه "اكلِيْنُ يُسُوُّ" اور "مَساجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينَ مِنُ حُسرَج" كابينشا قراردے كردوائے ليے اس سے كتنى ي موتنس بيدا كرليل ببروال بي تصورعبدیت ویندگی کے تصوری قطعی نفی ہے۔ بندگی کا شایداس سے زیاد ومعتکد انگیزمنہم کوئی اور نہیں موسکتا کہ بندہ چوہیں ممنوں میں سے دو ممنوں کے لیے بندہ ہواور باتی اوقات میں آزاد یا صرف آ قا کوسلامی دے دینے یراس کی بندگی ختم ہو جائے اور پھر سارے کام اے اپنے یا دوسروں کے منتاء کے مطابق کرتے رہنے کی آزادی حاصل ہو۔ پھروہ خدا تو ہرگز خدا مانے جانے کے قابل نہیں ہے جوایک طرف اپنے آپ کوانسان کا خالق اور رب بھی کہتا ہو اور دوسری طرف ہورے انبان کو چھوڑ کر صرف اس کے ایک نهایت بی تلیل اور فیرا ہم جز تک اپنی آ قائی وفرمال روائی کو اور اس کی بندگی وغلامی کو محدود رکھتے پر دامنی موجائے۔کوئی باپ اپنے بیٹے پر اپنی پدراند حیثیت کو کوئی شوہر اپنی يوى يراني شوبراند حيثيت كؤكوني حاكم الى ملكت اورائي رعايا يراني حاكماند حيثيت كواس مد تک محدود کرنے پر رامنی نہیں ہوتا کہ چند مراسم اطاعت ووفاداری ادا ہوجانے کے بعد پدریت ادر شوہریت اور حاکمیت کا مقتفنا پورا ہوجائے اور پھر بیٹے کو اختیار ہو کہ جس جس کو جا ہے اپنا باپ بناتا مجرے اور رعایا کو اختیار ہو کہ جس جس کے قانون کی جا ہے ہیروی كري جس كوجا بي و اورجس كاحكام كى جاب اطاعت كرتى رب محربيضدا آخرکیما خدا ہے کہ جوانسان سارا کا سارااس کا محلوق اور ای کا پروردہ ہے اور ای کے بل پرقائم وموجود ہے اس پر دو اپن آ قائی کومحدود کر لینے اور اس سے بندگی کی چندرس باتیں قول کر کے اسے خود مخار یا ہرا کی کی غلامی کرنے کے سلے آزاد چھوڑ دینے برراض ہے؟

دین اور نبوت اور نقاضائے عبدیت کے بیلضورات اگر بیجے نبیس ہیں اگر فی الواقع خدا کا بھیجا ہوا دین انسان کی ساری اجہاعی وانفرادی زندگی ہے تعلق رکھتا ہے اگر خدا کا مطالبدائي بندول سے يمي ہے كه وہ مرحيثيت سے اس كے قانون كے بيرو اور اس كى ہدایت کے تنبی موکرر ہیں اور اگر اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو ای غرض سے بھیجا تھا کہ وہ اس برحق نظام زندگی کو قائم کرنے کی دعوت دیں اور اس کی اقامت کے لیے سعی کریں جو خدائے واحد کی اطاعت برجی ہواتو کسی معقول آ دی کے لیے بیتنلیم کرنا سخت مشکل ہے کہ سارے نبیوں میں سے تھا ایک حضرت بوسف علیہ السلام عی ایسے انوکی حتم کے نی تھے جن کے سپر دوین اللہ کوقائم کرنے کی سعی کی بجائے بہ خدمت کی مخی تھی کہ وین الملک کے تحت وزارسته مال کی توکری کرمی اور ای طرح کوئی معقول آ دمی ان دومتغناد با توں کو بھی باہم منطبق نہیں کرسکتا کہ نی منلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو عرب کے غیر اسلامی نظام میں دین حق کی اقامت کے لیے جدوجید می فرمارے تھے اور دوسری طرف آپ کے نزدید حبش کا غیراسلامی نظام اس درجہ برحق بھی تھا کہ ایک مسلم جعیت کے لیے وہ ایک مناسب جائے تیام ہوسکتا تھا۔ جولوگ دین کو ایک معقول و تمناسب نظام فکر کی حیثیت سے نہیں و میستے بلکہ اس کومنتشر اور ایک دوسرے سے بعلق اجرا کا مجموعہ جستے ہیں اُن کے لیے تو بربهت آسان ہے کہ انبیاء کے حالات زعری قرآن کی تعلیمات اور دین کے احکام واوامر كوكلات كلاے كرے ہرايك كى الى تاويليں اورتغيريں كريں جن ہے ايك برز دوسرے جز سے اور ایک پہلو دوسرے پہلو سے صریح تناقض کا رتک اختیار کر لے لیکن اس دین کو ایک میم کے منائے ہوئے مرتب ومربوط اور متناسب نظام کی حیثیت سے ویکھنے والوں کے کیے تو اس کے سواکوئی جارہ نہیں ہے کہ اُس کے ہر پہلواور ہرجز کی وہی تغییر و تاویل اختیار کریں جو کئی فظام کے مزاج سے مناسبت رکھتی ہواور کسی ایک تعبیر کؤخواہ وہ کیسے ہی بڑے علاء کی طرف سے چیش کی محقی مو قول نہ کریں جس سے اِس دین کے اندر تناقض اور اس کی تعلیمات اور انبیاء علیم السلام کے کاموں کے درمیان تصادم لازم آتا ہو۔

اب ہم سورہ نوسف کے زیر بحث مقامات اور ہجرت عبشہ کے داقعات نے براہ راست بحث کریں مے۔ حعرت بوسف عليه السؤام كاقفته جس طريقة ستصورة بوسف بيس بيان بواب اس پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب قبل اس کے کہ نبوت سے سرفراز ہوتے اسینے بھائیوں کی غدّاری اور ایک تجارتی قافلہ کی خیانت کی بدولت عزیز مصر کے مملوک ہو م اسملوكيت ك زمان من ياس ك بعد جبكه آب تيد كي جا م في آب كو الله تعالی کی طرف سے نبوت کا منعب عطا کیا حمیا۔۔۔ اغلب یمی ہے کہ بد سرفرازی قیدی کے زمانے میں ہوئی ہوگی کیونکہ قید ہونے سے پہلے آپ کے کلام کا انداز پیغمران شان كانبين بلكهمرف ايك مروصالح كاسا نظراً تا \_--- اس حالت ميں جب آپ نبوت سے سرفران ہوئے تو آپ نے معاً اپنی پینجبرانہ دعوت کی ابتدا کر دی اور ساتھ کے قیدیوں بی کواس چیز کی طرف بلانا شروع کردیاجس کے لیے آپ مامور ہوئے تھے۔اس دعوت كا خلاصه سورة يوسف وكوع ٥ من بيان مواسب جس كا مطالعه كرك آج بحى برخض يدو كيم سكتاب كدان كابلاوا" أرْمَاب مُتَفَرِقُونَ" كى بندكى كى طرف نبيس تفا بلكه ايك ربّ كى بندگی کی طرف تھا اور وہ بار بارابل معر پر بیدواضح کرتے رہے تھے کہ جس بادشاہ کوتم نے رتِ بنارکھاہے وہ میرارتِ نہیں ہے' ملکہ میرارتِ اللہ ہے اور جس ملت کی میں پیروی کرتا ہوں وہ اللہ بی کی بندگی سے عبارت ہے۔ بیٹلنغ جو وہ قید خانہ میں کر رہے تھے اس کے دوران میں ایکا یک میصورت حال پیش آئی کہ دیانت وتفق کی اور عمرت و بصیرت کے جوغیر معمولی نشانات ان کی ذات سے ظاہر ہوئے تھے فرماں روائے مصر ان ہے متاثر ہوگیا اوراس صد تک متاثر ہوا کہ انھیں بیتو قع ہوگئی کہ اگر وہ سلطنت کے بورے اختیارات اس سے ماتھیں تو وہ انھیں دینے پر آمادہ ہوسکتا ہے۔ اب بوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے۔ایک راستہ میہ کہ وہ اسلامی انقلاب کے لیے دعونت عام جدوجہد مشکش اور جنگ کے طویل عمل بی کو اختیار کریں جو عام حالات میں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا راستہ ید کہ وہ اس موقع کو جواللہ تعالی کی قدرت سے ان کے ہاتھ آئیا تھا' استعال کریں اور عقیدت مند بادشاہ ہے جواختیارات مل رہے تھے انھیں لے کر ملک کے نظام فکرواخلاق اور نظام تمدّن وسیاست کو بدلنے کی کوشش کریں۔اللہ تعالیٰ نے جوبصیرت اُن کوعطا کی تھی اس کی بنا پرانھوں نے پہلے راستے کی برنسبت دوسرے راستے کو اپنے مقعد کے لیے مفید تر اور اپنی منزل مقعود سے قریب ترسمجما اور اسے افتیار کرلیا۔

مد غیر اسلامی نظام کی نوکری نہیں تھی جو پیٹ یا لئے کے لیے یا ذاتی جاہ ومنزلت کے لیے یا نظام فاسد کے جزوی مصافح کے لیے کی می ہو بلکہ یہ ایک تدبیر تھی جوای ایک مقعد کے لیے اختیار کی می جس کے لیے تمام انبیاء علیم السلام کی طرح حضرت یوسف مجی مبعوث ہوئے تھے۔ جن لوگول نے اسے محض نوکری سمجھا ہے اور بد خیال کیا ہے کہ حعریت بوسف علیدالسلام نے نظام اسلام کے قیام کے لیے اس کوذرابعہ ہونے کی حیثیت سے تبیں بلکہ اس غرض کے لیے حاصل کیا تھا کہ کافرانہ نظام بدستور قائم رہے اور وہ اس کے تحت بس فنائس منسٹر کی خدمت انجام دیتے رہیں' اُن کے نزد یک حضرت یوسف علیہ السلام كا مرتبه موجوده حكومتول اور رياستول كمتخواه دار ملازمول سے يجه بھى بلندنبيں ہے۔ حتی کہ اِتنا بلند بھی تیں جتنا جارے اس ملک میں کا تمری وزارتوں کا مقام ثابت ہوا ہے۔جن کا طرزعمل تمام ملک و مکھ چکا ہے کہ جنب تک افھیں اسپنے مقصد ( آ زاد کی ملک ) کے لیے وزارت کے مفید ہونے کا یقین نہ ہو گیا افول نے اور ان کے کسی گرے پڑے مخض نے بھی وزارت قبول کرنے کا خیال تک نہ کیا' اور پھر جب وزار تیں قبول کیس تو ہیہ و کی کر کہ فی الواقع جو ہر افتد ار (Substance of Power) ان کی طرف منتقل نہیں کیا گیا ہے اتھوں نے تمام وزارتوں کولات ماردی۔

 خط کھیدہ فقر سے طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ فرمون تعزیت ہوسف علیہ السلام کا عقیدت مند ہو چکا تھا اور اگر اس نے آپ کی نیوت تعلیم لیس کی تقی تب ہمی وہ بہلی ہی طلاقات میں ایمان لانے کے قریب بھیج چکا تھا۔
اگر اس نے آپ کی نیوت تعلیم لیس کی تقی تب ہمی وہ بہلی ہی طلاقات میں ایمان لانے کے قریب بھیج چکا تھا۔
اگر اس کے سات آٹھ برس بعد جب معزیت ہوسف کے بھائی معر دینچے ہیں تو معزیت ہوسف ان سے کہتے ہیں اور اس کے سارے کھر کا ہیں اس کے سارے کھر کا باب اور اس کے سارے کھر کا ماکم بنا دیا۔ سوئم جلد میرے باب کے پاس جا کر اس سے کھوئے تیرا بیٹا ہوسف ہوں کہتا ہے کہ خدانے جھے سارے ملک معرکا مالک بنا دیا ہے '۔ (پیدائش باب ۲۵ آ یت ۱۳۵)

<sup>(</sup>۱) حالاً: آیت وَلِلْهِ حَوَائِنُ المسمون وَالاَدْضِ (منافقون: ۷) وَإِنْ مِنْ حَسَى ءَ إِلَا عِنْدَا حَوَائِنُهُ اللهُ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَل

اب رہا یہ دحوی کہ معترت بوسف کے افتدار حاصل کرنے کے بعد بھی ملک ہیں سكَدي وين الملك بى كاروال رباجيها كه آيت "مَسا شكانَ لِيَ أَخُذَ اَخَاهُ فِي دِيْنِ الْعَلِكَ" (بیسف: ۷۷) سے کا ہر ہوتا ہے تو اس کے متعلق پہلی بات تو بید ذہن تھین کر لینی جا ہے کہ عام طور پر اس آبیت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ سمجے نہیں ہے۔ مترجمین اس کامفہوم یہ لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دین الملک کے تحت اپنے بھائی کوئیس پکڑ سکتے تھے۔ حالاتکداس کا بھے ترجمہ بیہ ہے کہ بوسف کا بیکام نہ تھا کیا بوسف کے لیے بیمناسب نہ تھا کہ اینے بھائی کو دین الملک کے تحت مکڑتا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس محاورے کامفہوم عدم فقررت نہیں بلکہ عدم موز ونیت وعدم مناسبت ہی ہے۔مثلاَ مَا سَکانَ اللَّهُ لِيُعْلِمَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ ﴿ آلِ عُمران: ٩٤١) اس كاريمطلب نبيس هے كه الله تم كوغيب ير مطلع نہیں کرسکتا' بلکداس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ کا طریقہ بینیں ہے کہ وہ شمصیں غیب پرمطلع مبیں کرسکتا ، بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ کا طریقہ بینیں ہے کہ وہ شمصی غیب برمطلع كرے۔اى طرح مَا كَانَ الْلُّهُ لِيُسِيِّعَ إِيْمَانَكُمْ (بَقْره:١٣٣) اور فَسَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَطْلِمَهُمُ اور مَا كَانَ اللَّهُ لِيَلَوَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴿ ٱلْحَرَانِ: ١٤٩) يُسَ اللَّه تعالی کی عدم قدرت کا ذکر میں ہے بلکہ بیذ کر ہے کہ اورا ضاحت ایمان اور مومنین ومنافقین کوخلط ملط چیوڑ وینا اللہ تعالی کا طریقتہیں ہے۔ اورخودسورہ بیسف میں اس آیت سے پہلے ايك مقام پر جوارشاد ہوا ہے: مَا كَانَ لَنَا اَنْ تُشُوكَ بِاللَّهِ مِنْ شَى ۽ (يوسف: ٣٨) تواس کے معنی بھی بیٹیں ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کسی کوشر یک کرنے پر قادر نہیں ہیں الکداس کے معنی بیدیں کہ "ہم لوگوں کا بیکام نیس ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک کریں " ۔ پس آیت زیر بحث کوہمی مدمنی بہنانا میج نہیں ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام دین الملک برعمل کرنا ر کتے ہوئے اس کامیح مطلب ہی ہے کہ دین الملک کے تحت این بمائی کو گرفار کرنا بوسف عليه السلام كے شايان شان نيس تھا۔ البته اس آيت سے بيضرور ثابت ہوتا ہے كه حعرت بوسف عليه السلام كے صاحب اقتدار ہونے كے باوجود غير اسلامى قانون تعزيرات

کم از کم سات آٹھ بری بعد تک (جبکہ حضرت بوسٹ کے بھائی وہاں پنچے تھے) ملک بیں نافذ تھا۔ نیکن اس کے متعلق اس سے پہلے بھی ہم یہ بات واضح کر بچے ہیں کہ ایک ملک کے نظام تبذن کو ایک رات کے اندر کھی طور پر تبدیل نہیں کیا جا سکیا اور اسلامی انتلاب کا یہ سی سے کہ افتد ار ہاتھ ہیں آتے ہی جا ہیت کے تمام قوانین ورسوم کو یک لخت بدل ڈالا جائے۔ خود نی سلی الله علیہ وسلم کے زمانے ہیں بھی ملک کے نظام تمذن کو کئی طور پر تبدیل کرنے ہیں پورے دس بری گئے تھے۔ لہذا حضرت بوسف علیہ السلام کے دور کومت میں چند سال تک غیر اسلامی قانون تعزیرات یا اس کے ساتھ کچھ دوسرے غیر اسلامی قوانین بھی جاری رہے تو اس سے میہ تیجہ نگالنا درست نہیں ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے خضرت بوسف علیہ السلام کے خیش نظر خدائی قوانین کا اجراء سرے سے تھا تی نہیں اور وہ کافرانہ تو انین کا اجراء سرے سے تھا تی نہیں اور وہ کافرانہ تو انین کا اجراء سرے سے تھا تی نہیں اور وہ کافرانہ تو انین کا اجراء سرے سے تھا تی نہیں اور وہ کافرانہ تو انین کا اجراء سرے سے تھا تی نہیں اور وہ کافرانہ تو انین کا اجراء سرے سے تھا تی نہیں اور وہ کافرانہ تو انین کا اجراء سرے سے تھا تی نہیں اور وہ کافرانہ تو انین کا میں بھی سے بھی بھی برقرار رکھنا جا جے تھے۔

اب بحث ختم کرنے سے پہلے ذراایک نظر جمرت جشہ کے مسئلے پر بھی ڈال لیجے۔
اس معالے کوجس اعداز سے ڈین کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جش جس ایک غیر مسلم عکومت قائم تھی اور نی مسلی اللہ علیہ دسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو وہاں بھیج دیا تا کہ اس کی رعبت میں کرر ہیں کی مسلم اللہ علیہ مسلم بادشاہ کے وفادار بن کرر ہیں کی مسابہ کرام وہاں غیر مسلم بادشاہ کے وفادار بن کرر ہے کوئکہ اس کی رعبت عقیدے اور ہوجا کی آزادی حاصل تھی اور جب ایک بمسابہ بادشاہ نے اس کی کامیابی کے لیے دعا کی ماکنیں لین یہ واقعات کی بالک غلافت کئی ہے۔

اوّل تو نی صلی الله علیه وسلم نے جس وقت مسلمانوں کی ایک بھاعت کوجش بھیجاتھا ای وقت آپ کواس امر کا اشرازہ تھا کہ نجاشی صافحین نصاری جس سے ہے چتانچہ حدیث میں بدالفاظ آتے ہیں کہ آپ نے مہاجرین سے اُس کی مملکت کے متعلق فرمایا تھا وَجِسسیَ اَزُ حَسُ حِدَق -

دوسرے مہاجرین کو وہاں جینے کی غرض بدندھی کہ وہاں کی رعایا بن کر رہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ہجرت کا مشورہ وسیتے وقت بدفر مایا تھا کہ اَوْ خَوَجْتُمُ إِلَى

آؤمن المستخشفة تحقی يَجعَلَ اللّهُ لَكُمْ فَوْرِجًا وَمَعُورَجًا- "كاش آلوگ جش كا طرف چلے جاتے يہاں تک كه الله تمهارے ليے كوئى صورت نكائے" راس سے صاف فاہر ہوتا ہے كه اس وقت يوش نظر صرف يہ چيز تھى كہ جو مسلمان كتاش كے اس مرسطے ميں اپنى قوت برداشت سے زيادہ معمائب كے شكار ہورہ بے تقے ان كوآپ نے عارض طور پر ايك الى جگہ بيج ديا جہال اس تم كے معمائب كى تو قع نہ تى اور مقعود يہ تما كہ بعد ميں جب حالات مازگار ہو جا كميں تو بدلوگ وہاں سے واپس آجا كيں ۔ اس كونظير بنا كريہ تيجہ نكالن آخر كس مازگار ہو جا كي تو اور مقمود يہ تما كہ بعد ميں جب حالات مازگار ہو جا كي تو اور محلى ہوسكا ہے كہ مسلمانوں كواگر كسى غير مسلم حكومت ميں عقيدہ اور بوجا كى آزادى عاصل ہوتو يہ أس كے تحت ان كے وفادار رحميد بن كردہ پڑنے كے ليے كافى ہے اور اس كے وفادار رحميد بن كردہ پڑنے كے ليے كافى ہے اور اس

پھر جب مہاجرین وہاں چنجے اور کفارِ ملّہ نے نجاقی سے ان کو والی ما تھنے کے
لیے اپنا وفد رواند کیا اور حفرت جعفر اور نجائی کے درمیان مکا کمہ ہوا تو محدثین اور اہل
سیرت کی منفقہ روایت کے مطابق نجائی نے تدمرف یہ کہ دھزت عیلی کے متعلق اس
عقیدے کی تصدیق کی جوقرآن میں بیان ہوا ہے ' بلکہ مزید برآ س نی صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کا اقرار بھی کیا۔ اس کے بعد نجائی کے مسلمان ہونے میں کیا شک ہوسکیا ہے؟ امام
احمہ نے عبداللہ بن مسعود کے حوالہ سے (جواس واقعہ کے عنی شاہد میں) نجائی کے بدالغاظ اللہ اللہ واقعہ کے عنی شاہد میں) نجائی کے بدالغاظ اللہ فو کہ اللہ واقعہ کے عنی شاہد میں ابن مَوْمَمَ وَاللہ الله وَالله عنی ابن مَوْمَمَ وَاللہ الله والله والله عنی ابن مَوْمَمَ واللہ الله واللہ الله علی ابن مَوْمَمَ مِی ابن مَوْمَمَمَ مِی ابن مَوْمَمَمَمَ مِی ابن مُورَمَمَمَ مِی ابن مَوْمَمَمَ مِی ابن مُورَمَمَمَمَ کے ہوسکتے ہیں۔ بیعتی میں خود عرو بن عاص سے (جومہاجرین کو واپس الفاظ کی غیرمسلم کے ہوسکتے ہیں۔ بیعتی میں خود عرو بن عاص سے (جومہاجرین کو واپس الفاظ کی غیرمسلم کے ہوسکتے ہیں۔ بیعتی میں خود عرو بن عاص سے (جومہاجرین کو واپس الفاظ کی غیرمسلم کے ہوسکتے ہیں۔ بیعتی میں میں میان عاص سے (جومہاجرین کو واپس

<sup>(1)</sup> خوش آ مدید ہو جمعارے لیے اور ان کے سلیے جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ بی گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آئے میں اور وی جی جن کا ذکر ہم انجیل بی پاتے جی اور آئخ نفرت وی جی جن کی بٹارت معرت میں اور آئخ نفرت وی جی جن کی بٹارت معرت میں این مریم نے وی ہے۔

آ کرائل ملدکوجور پورٹ دی وہ پیٹی کہ آن آصنے مقد آئے قائم مقاحِبی کے آئے۔ اصحمہ نجاشی بیان کوتا ہے کہ تمعارا ساتھی نبی ہے۔ کیا کوئی مخص نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقراد کر کے بھی غیرمسلم قرار پاسکتا ہے؟

این ہشام نے اپنی سیرت نبوی میں معترت عمرہ بن عاص کے قبول اسلام کا جو قصہ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقل اقل نجاشی بی کی تبلغ نے ان کے دل میں ایمان پیدا کیا تھا۔ اور سلح مدیبیہ سے پہلے وہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر چکے سے ایمان پیدا کیا تھا۔ اور سلح مدیبیہ سے پہلے وہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر چکے سے اس موقع پر جوالفاظ اس نے معترت عمرہ بن عاص سے کیے سے وہ یہ نے کہ اَطِفیٰی وَا تَبِعْهُ فَانَهُ وَاللّٰهِ لَعَلَى الْحَقِ وَلَیْكُلْهُونَ عَلَی مَنْ حَالَفَهُ كُمَا ظَهُوَ مَوسی عَلَی فِرْعَون وَا تَبِعْهُ فَانَهُ وَاللّٰهِ لَعَلَى الْحَقِ وَلَیْكُلُهُونَ عَلَی مَنْ حَالَفَهُ كُمَا ظَهُو مَوسی عَلَی فِرْعَون وَ وَا تَبِعْهُ فَانَهُ وَاللّٰهِ لَعَلَى الْحَقِ وَلَیْكُلُهُونَ عَلَی مَنْ حَالَفَهُ كُمَا ظَهُو مَوسی عَلَی فِرْعَون وَ وَابِعْنَ پر عَالَبَ اللّٰ عَلَی اللّٰهُ عَلَی مَنْ حَالَمُ مَر مِن عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰ عَلَی وَلَ کُون اور وہوں اور وہوں اور می اللّٰ کا فرون اور اس کے خس طرح موی علیہ السلام فرعون اور اس کے فکروں وہ می علیہ اللّٰم فرعون اور اس کے فکروں پر عالی آ کر دیں می جس طرح موی علیہ السلام فرعون اور اس کے فکروں پر عالی آ کے سے اس کے فکروں پر عالی آ کے سے د

علامداین عبدالبر نے استیعاب بیل وہ خطبہ نقل کیا ہے جونجاشی نے حضرت ام حیبہ سے نی سلی الشعلیہ وسلم کا عائبانہ نکاح پڑھا ہے ہوئے دیا تھا۔ اس بیل صاف طور پر بیا نفاظ موجود ہیں: اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَدًا رَّسُولُ اللّٰهِ وَاَنَّهُ اللّٰهِی اَشْوَ بِهِ عِبْسٰی اِنْ مَواجْمَ وَ مِی شَاوت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن کی آ مدکی خبرعینی این مریم نے وی محمی ' میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن کی آ مدکی خبرعینی این مریم نے وی محمد میں آئی ہے کہ نمانی کی وفات کی خبر پاکر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عائبانہ نماز جنازہ اداک ادر فرایا: مَساتَ الْمُورَ وَ رَجُلُ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَدُوا عَلٰی اَجِنْحُمْ اَصَحَمَدُ اَنْ حَنْمُ مَا اَلْدِی کِرِورِ وَ اِس کی عائبانہ نماز جنازہ اداکی ادر فرایا: مَساتَ الْمُورَ وَ رَجُلُ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَدُوا عَلٰی اَجِنْحُمْ اَصَحَمَدً اَنْ اَنْ حَنْمُ مَا الله علیہ وجائی اس کی عائبانہ نماز جنازہ اداکی ادر صالح نے وفات پائی ہے اٹھواورا سے بھائی اصحمہ کی نماز جنازہ پڑھو'۔ اس کے بعدتو سرے صالح نے وفات پائی ہے اٹھواورا سے بھائی اصحمہ کی نماز جنازہ پڑھو'۔ اس کے بعدتو سرے سالے نے وفات کیا ہا تا ہے۔

ترجمان القرآن

(محرم ومغر۱۳۷۳ ه. -مطابق جنوری وفروری ۱۹۴۵ ه)

### بے اصل فتنے

كلكتر ايك ما حب لكي بن

"چنداُ مورمتعلقہ تقسیر قرآن نے بکٹرت لوگوں کو خلفتاریں ڈال
رکھا ہے۔ ایک تغییر لکمی گئے ہے۔ اس پر بیاعتراض کیا جارہا ہے کہ
وہ اسلام کے عقائد کے خلاف ہے اور الہاد و دہریت کی موجب
ہے۔ چند آیات کی تغییر بطور نمونداس کتاب سے قبل کرتا ہوں اور
اس پر جواعتراضات کیے گئے ہیں وہ بھی مختفراً بیان کیے دیتا ہوں۔ معترضین اس کتاب کے مصنف کی تخفیر کرتے ہیں۔ مہریا ٹی فرما کر
آپ ایک فیصلہ کن بحث کرکے بتا تمیں کہ آیاان میں کوئی چیز موجب
کفر ہے یا الحاد و دہریت ہے؟"

اس کے بعد متعفر نے جوافتیا سات نقل کیے ہیں وہ حب ذیل ہیں:

(۱) وَإِذْ قَالَ إِسْرَاهِ شِهُ رَبِّ آرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتِي قَالَ اَوْلَمُ ثُولِمُ الْمُؤْمِنُ قَالَ فَخُذْ آرُهُ هَ مِنَ الطَّيْرِ ثُومِ نُ قَالَ فَخُذْ آرُهُ هَ مِنَ الطَّيْرِ فَوَمِنْ قَالَ فَخُذْ آرُهُ هَ مِنَ الطَّيْرِ فَعُمْنُ أَلِيكُ لَمُ اجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَهَلٍ مِنْهُنْ جُزْءً الْمُ ادْعُهُنْ فَضَرَهُنْ إِلَيْكَ ثُمُ اجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَهَلٍ مِنْهُنْ جُزْءً الْمُ ادْعُهُنْ فَلَا مِنْهُنْ جُزْءً الْمُ ادْعُهُنْ فَا يَعْهُنْ مُوزَةً الْمُ ادْعُهُنْ فَا يَعْدُونَا لَكُونُ الْمُعَلِّى مُنْ اللّهُ وَالْمُونِ ١٢٩٠)

تنسید: "خط کشیده فقرے کے مطلب بیہ کہ چار پرتدے لے اواوران کوائی طرف انسید: "خط کشیده فقرے کے مطلب بیہ کہ چار پرتدے لے اواوران کوائی طرف ان کا کر او کہ جب تم آئیس چیوڑ دو تو تو تمماری طرف بلٹ کرآ کیں۔ پھران کا آیک بڑایک ایک پیاڑ پردکادو''۔ اعتواض: مفر نے مندوجہ بالا الفاظ میں چوز ایرا ہی کا انکارکیا ہے۔

(٢) إِنَّا سَخُولُنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ اَوَّابٌ - (ص: ١٨-١٩)

تفسیر: "معزرت داوُدعلیه السلام جب بهارُول اور پرندول کو دیکھتے تو ان کوخدایاد آتائ۔

اعتداف : ال تغیر می نجریت کا رنگ غالب ہے متعدد آیات قرآنی کا مندرجہ بالا معانی سے افکار لازم آتا ہے۔ قرآن کا سیاق وسیاق بتلاتا ہے کہ بہاڑاور پریمرے معزرت واؤد کے ساتھ مشغول تہتے ہوا کرتے تھے۔ (۳) وَلَقَدُ الْكُنَا دَاؤَدَ مِنَا فَعَمْلًا بَنِعِبَالُ أَوِينَ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَاَلَنَا لَهُ

الْحَدِيْدَ - (سإ:١٠)

تفسير: "أَلَّنَا لَهُ الْمَحْدِينَدَ كَامِطَلَبِ بِيبِ كَرَاللَّهُ تَعَالَى فَيْ يَعْرَت واوُدكولوبا زم كرفَ كالحريقة سمادياتما"-

اعتراض: سلف کی تغییر کے خلاف ہے۔ سلف کا تول بیہ ہے کہ لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں آئے کی طرح زم ہوجا تا تھا۔

(٣) كُلُمَادَ عَلَى عَلَيْهَا زُكْرِيًا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا دِزْقًا قَالَ يَمْرُيُمُ إِنْ لَكِ طَلَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ (آل عران: ٣٤) يَمْرُيُمُ إِنْ لَكِ طَلَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ (آل عران: ٣٤)

تفسیر: "مطلب بیہ کہ حضرت مریم اس رزق کواللہ کی بخشش کی طرف منسوب کرتی استدی بخشش کی طرف منسوب کرتی استدی بھی ۔ اس آے ت بیس کوئی دلیل اس پڑئیں ہے کہ حضرت مریم کوگری کا میوہ جاڑے بیس اور جاڑے کا گری بیس مانا تھا"۔ جاڑے بیس اور جاڑے کا گری بیس مانا تھا"۔

اعتراض: بیملف گانیر کے ظاف ہے۔

(۵) وَكُنَّنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ (اعراف:١٣٥)

تفسير: مطلب بيب ك " بم ف ان احكام كوالواح بس لكين كاتكم ديا" -

اعتراض: بخاری کی روایت و حط لک التوراة بیده کی تکذیب بوتی ہے۔

(٢) وَهَـهِدَ شَاهَدِ مِنَ أَهْلِهَا (الرسف:٢٦)

تفسیر: "دلین اس نے اپی رائے کا اظہار کیا"۔

اعتراض: حفرت ابن عباس كي تغيركه وه شام يجه تماك كلذيب بـــ

(4) يَوْمُ يَاتِى بَعُصُ ايْتِ رَبِّكَ لا يَتَفَعُ نَفُسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنُ

امَنَتْ مِنْ قَبُلُ (انعام:١٥٩)

تفسير: "ويعن جب موت كادن آئكا".

اعتراض: امام احمدُ بخاری اورمسلم کی روایات سے ٹابت ہے کہ اس سے وہ دن مراد ہے جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ بہتغیر اس روایت کے خلاف ہے۔

> (٨) يُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنَيَا وَلِي الْآخِرَةِ (ابرائيم: ١٤)

تفسیر: "الله توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں مومنوں کو ثبات بخشے ما"۔

اعتراض: برحد به مح كفلاف ب جس من ثابت سے مراد بينائي كى ب كرتبر من اعتراض بينائي كى ب كرتبر من اعتراض بعث الله و الله و

(٩) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (طور: ١٦)

تفسير: "بيب معمورے مرادما جدين" ـ

اعتراض: یہ ای مدیث کے خلاف ہے جس میں تفری کی گئی ہے کہ البیت المعورماتویں آسان پرہے۔ سے علاء وین اور بہت ہے وین دارلوگ ند صرف خود اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں بلکہ عام
مسلمانوں کے ذہن کو بھی اس کری طرح اُلجمارہ ہیں کہ ان غریوں کو دین کی حقیقت
مسلمانوں کے ذہن کو بھی اس کری طرح اُلجمارہ ہیں کہ ان غریوں کو دین کی حقیقت
اور اپنے زعر گی کے مقصد پرغور کرنے کی فرصت ہی ٹیس ملتی۔ ان لوگوں کی دنیا تک اور
محدود ہے اور اس تک دنیا ہی بیٹھے ہوئے ہے بچھ رہے ہیں کہ ان کی اور ساری دنیا کی فلاح
کا مدار بس ای متم کے سوالات پر ہے کہ حضرت مریم "کوگری کا میوہ جاڑے ہیں ملی تھا یا
نہیں اورلو با حضرت داؤ د کے ہاتھ ہیں آتے ہی موم بن جاتا تھا یا نہیں۔ کاش کوئی صورت
الی ہوتی کہ انجیں ان کے جروں کی تک دنیا ہے نکال کرخدا کی وسیع دنیا کا مشاہدہ کرایا
جاتا اور بیرا پی آتھوں ہے دیکھتے کہ وہ حقیق مسائل کون سے ہیں جن پر قو موں کی قستیں بنی
فلاح وسعادت کا انجمار ہے اور دو مہمات امور کون سے ہیں جن پر قو موں کی قستیں بنی

سب ہے بڑھ کرافسوں ناک امر سے کدان مسائل بی مغزیاتی کرنے والے
ایسے لوگ ہیں جو ہارے دین کے عالم اور متب اسلامیہ کے طبر وار کہلاتے ہیں۔ مسلمان
ان کی طرف اس لیے رجوع کرتے ہیں کدان کے پاس سے دین کاعلم طے گا۔ و نیا ان کو
اس نظرے دیکھتی ہے کہ بیاس دین کے نمائندے ہیں جے فرصلی الندعلیہ وسلم لے کرآئے
تھے۔ گراس اہم فقہ وارانہ منصب پر حتمکن ہوکر وہ اس شم کے مسائل پر زبان وقلم کا زور
مرف کررہے ہیں جن کا ایک چھوٹا سانمونداو پر کے سوال ہیں چیش کیا گیا ہے۔ یہ با تیں
و کی کرمسلمان اور غیرمسلم سب اس غلاقی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید اسلام کے مہمات
مرف کر مسلمان اور غیرمسلم سب اس غلاقی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید اسلام کے مہمات
مسائل ہی کچھ ہوں می اللہ تعالی نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر وائی نبوت کے است عظیم الثان منصب پرمقرد کر کے ای لیے بھیجا ہوگا کہ آ ب ان مسائل کا تعفیہ فرما کی اور
یہ اسلام جوساری دینا کو راور است و کھانے اور دین و دینا کی سعادت سے بہرہ و درکر نے کا
دوگان کر دہا ہے اس کے اہم ترین مسائل ۔۔۔ایسے اہم جن پرمسلمان ہونے یا نہ ہونے کا دورے کا
مدار ہے۔۔۔ ہی بھی ہوں می کہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور مرا ۃ الحریز کے قضیہ
مدار ہے۔۔۔ ہی بھی ہوں می کہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور مرا ۃ الحریز کے قضیہ
مدار ہے۔۔۔ ہی بھی ہوں می کہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور مرا ۃ الحریز کے قضیہ
مدار ہے۔۔۔ ہی بھی ہوں می کہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور مرا ۃ الحریز کے قضیہ

میں فیصلہ کرنے والا بچرتھا یا جوان اور حضرت موی کو اللہ میاں نے اپنے ہاتھ سے تورات کھے کروی تھی یا نہیں۔ نکو ڈ باللہ مِن ذلیک ۔ اگر بھی اسلام ہے جس کی نمائندگی اس طرح کی جارہی ہے تو و نیا کا دائر ہ اسلام میں آتا تو در کنار خود مسلمانوں کا بھی اس دائر ہمیں رہنا مشکل ہے کی کو کہ ایک جھوٹے سے جالی طبقے کے سواعا متدالناس کو ان مسائل میں کیا دبی ہوسکتی ہے کہ وہ ان کی جھتی میں اپنا وقت صرف کریں اور ان کے لیے لڑیں جھڑیں۔

میں سائل کا شکر تزار ہوں کہ انھول نے کتاب کے مصنف اور معترض کروہ کے نام ما ہر نہیں کیے۔ فریقین کی شخصیت سے بے خبر ہو کر جورائے ما ہر کی جائے گی اس بر کسی کو بیشبر کرنے کا موقع نبیں فی سکتا کہ اس میں کسی کی جانب داری یا مخالفت کی گئی ہے۔ میں ماف ماف کہنا جا ہتا ہوں کہ جس طرح کے اعتراضات اوپر کے سوال میں دریج کیے میے بیں ایسے اعتراضات کی بنیاد پر سی مسلمان کی تعفیر کرنا یا اس کو محداور دہریہ معیرانا قطعاً ، ناجائزے اور جولوگ ایبا کرتے ہیں وہ وین کے علم سے بہرہ ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ ان كوكفر الحاد اور وہر بہت كے معنى بھى معلوم نيس ورندوه إن الفاظ كواس طرح ب جا استعال ندكرت \_ كفر سے مراديہ ہے كہ جوتعليم و مدايت محم سلى الندعليہ وسلم سے ثابت ہو اس كا الكاريا اس سے معارضه كيا جائے۔ الحاديد ب كرة دى فق سے رُوكرداني كركے باطل کی طرف ماکل مو (اور حق و باطل کا معیار محرونی علم ہے جو نی ملی الله علیہ وسلم سے ٹابت ہو)۔ دہریت ہیہ ہے کہ انسان خدا کا محر ہو یا کا تنابت کے نقم ونس میں خدا کی خدائی کو غیرموثر مانتا ہو۔ اب غور تھیے کہ بعض آیات کی جوتغییریں او پرنقل کی گئی ہیں ان میں ہے کس میں کفریا الحادیا دہریت ہے؟

(۱) کہلی آیت کی تغییر می ہے یا غلط اس سے یہاں کچھ بحث نیس مان لیجے کہ غلط ہے۔ مگر کیا ہر غلطی کفریا الحاویا وہریت ہوتی ہے؟ صُدِ هُنَّ اِلَیْکَ کا جومطلب مصنف غلط ہے۔ مگر کیا ہر غلطی کفریا الحاویا وہریت ہوتی ہے؟ صُدِ هُنَّ اِلَیْکَ کا جومطلب مصنف نے بیان کیا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ورست ہے۔ بعض مغیرین نے بھی کی مطلب بیان کیا ہے۔ پھروہ دوسرے نقرے (فیم انج عَلَ عَلَی مُحَلِّ جَدَلٍ عِنَهُنَّ جُزُدًّ ) کا وہی مغہوم بیان کیا ہے۔ پھروہ دوسرے نقرے (فیم انج عَلَ عَلَی مُحَلِّ جَدَلٍ عِنَهُنَّ جُزُدً ) کا وہی مغہوم

بیان کرد ہا ہے جو آبت کے الفاظ سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ کس طرح مجزة ابرا ہیں کا منکر قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر مان لیا جائے کہ وہ اس آبت کی الی تاویل کرتا ہے جو اس خاص واقعہ کے مجزہ ہونے کوشلیم نہیں کرتی تب بھی الحاد کا الزام ثابت نہیں ہوتا۔ الحاد صرف اس صورت میں ہوگا جب کہ نفس مجزہ کی حقیقت سے انکار کیا جائے۔ رہا فروا فروا ایک ایک مجزو تو قرآن میل متعدد مقامت ایسے ہیں جہاں اس امر میں جائے۔ رہا فروا فروا ایک ایک مجزوت قرآن میل متعدد مقامت ایسے ہیں جہاں اس امر میں اختلاف کی مخواتش ہے اور اختلاف کیا ہمی گیا ہے کہ آیا انجیس مجزہ قرار دیا جائے یا معمولی اختلاف کی موقع پر کوئی شخص آبت کی تاویل اس طرح کرتا ہو کہ ایک واقعہ مجزہ کے بجائے محمن فطری واقعات۔ لہذا اگر ایسے کسی موقع پر کوئی شخص آبت کی تاویل اس طرح کرتا ہو کہ ایک واقعہ مجزہ کے بجائے محمن فطری واقعہ قرار پائے تو الحاد کا الزام لگانا درست نہیں اسے محمن غلطی کہا جا سکتا ہے۔

(٢) دومرى آيت كي تغيير بلاشبه الفاظ قرآني سے بني ہوئي ہے۔ مراس كو بھي كفر كہنے كے بجائے علمى كہنا جا ہے۔ كفراس وقت ہوتا ہے جب قرآن كے على الرقم معنف بد کہتا کہ پہنا اور پرندے تھیج نہیں کہتے یا نہیں کرسکتے۔الی کسی بات کا ارتکاب مصنف نے نہیں کیا ہے بلکہ اس نے اپنی عقل کے مطابق آیت کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نوع کی تاویطات پرامرلوگوں کی تھفیر کی جانے سکے نوسی مخف کا بھی کفرے الزام سے بجناممكن مد موكا - كيونكه قرآن من بهت ى الي آيات مشابهات بي جن كامنهوم مخلف لوگ این اپنی عقل کے مطابق مختلف طور پرمتعین کرتے ہیں۔ پہاڑوں اور پرندوں کا سبیح کرنا ایک ایبا امر ہے جس کی کیفیت خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی اس کا مطلب پیہ لیتا ہے کہ پہاڑوں اور برندول کے یاس بھی ولی بی دانہ دارسبیجیں ہوتی ہیں جیسی ہارے زاہد پھیرا کرتے ہیں' تو میں اس کی رائے کو غلط کہدسکتا ہوں مگر اس کی تکفیر نہیں کر سكتا - الركوئي دوسرا مخض اس كالبيمطلب ليتا ہے كہ حكم الني كة تحر أن كامسخر مونا اى اس ك تبيع ہے اور اس تبیع كے عالم من ان كود كيدكر حصرت داؤد يرياد اللي كى كيفيت طارى ہو جاتی تھی (جیما کداس تغییر کے مصنف کا خیال ہے) تو میں اس کی رائے ہے بھی اختلاف كرسكتا موں ممراس كى تكفير نہيں كرسكتا۔ ميں خود اس آيت كى تاويل يوں كرتا ہوں كه معرت داؤد کو اللہ نے بہترین سریلی اور بلند آ واز عطافر مائی تھی۔ اس آ واز کے ساتھ جب وہ زبور پڑھے تو وادیاں گوئے الحقیں چرید و پرند جع ہو جائے اور تمام گردو پیش کی چیز وں پرایک وجد کی کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ اس تغییر کی تائیداس مدیث ہے ہوتی ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ معرت ابوہوں الشعری قرآن پڑھ رہے تھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم راستہ چلتے چلتے ان کی آ وازس کر تھر گئے اور کچھ در لطف لینے کے بعد فرمایا: لَفَدُ اُوْلِی هَذَا مِنْ مَا اُلِی مَنْ مَوَا مِنْ اِلْ دَاؤُدَ (اس فیم کولی واؤدی بی سے ایک محمد ملا ہے) بیتا ویل میرے ذوق اور بھیرت سے مطابقت رکھتی ہے۔ اگر کوئی محض اس کو بہند نہیں کر تا تو اسے فلط کہ سکتا ہے مربیری تھی نہیں کر سکتا۔

(٣) تیری آیت کا جومفہوم مصنف نے بیان کیا ہے وہ الفاظ قرآنی کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ بیر ہیں گو ''ہم نے اس کے لیے لو ہے کو زم کر دیا' ۔ رہا سلف کا بیقول کہ '' معزت داؤ د کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا آئے کی طرح زم ہوجا تا تھا'' ، تو بلاشبہ بیقول سے 'کر پرلوگ خدا کی طرف سے بیقول سے 'کر پرلوگ خدا کی طرف سے بیقول سے 'کر پرلوگ خدا کی طرف سے کہ معنوث ہوئے جھے کہ ان کے اقوال کو ٹرک کر دیے سے انسان کا فر ہوجائے ؟ قرآن میں کہیں اس منہوم کی تقریق کی ہے' ندرسول الشصلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث اس معنی میں مروی ہے۔ پھر یہ کیا غضب ہے کہ لوگوں کو ٹرآن اور رسول الشملی اللہ علیہ وسلم اس معنی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن اور قادہ اور اعمش پر بھی ایمان لانے کے لیے پابند کیا جا تا ہے اور جو شخص ان کے اور ان کو تو ٹرآن اور جو شمل کو جو ٹرآن اور بر تو شخص کو جو ٹرآن اور بر کارشاد سے انحراف کرے۔

(س) اس آیت کی تفییر پر جو اعتراض کیا حمیا ہے وہ بھی اتنا ہی لغو ہے جتنا آیت نمبر ساکی تغییر پر ہے۔ آیت کے الفاظ صرف یہ کہتے ہیں کہ ''حضرت ذکریا' جب بھی

<sup>(1)</sup> حضرت ابوموی بوے خوش آ واز مخص یتھے۔ ابوعثان نبدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بحر کوئی آ واز مویٰ کی آ واز ہے اچھی نبیں سی۔

حعرت مریم علیبا السلام کے پاس محراب میں جاتے تو ان کے پاس کھے نہ چھے کھانے کا سامان موجود باتے۔ اور جب حضرت مریم " سے بوجھتے کہ بیکمال سے آیا؟ تو وہ جواب دیتیں کہ'' خدا کے پاس سے''۔اب رہا ہے امریکہ وہ کھانے کا سامان دراصل گری کا میوہ جاڑے میں اور جاڑے کا حرمی میں ہوتا تھا' تو بے نہ قرآن میں مذکور ہے اور نہ کسی صدیث سیجے مل کلکہ بیزنادہ اور عکرمہ اور سعیدین جبیر اور ضحاک وغیرہم کا بیان ہے۔ تو اب إن لوگوں كى رائے سے اختلاف كرنے والے بھى كافر بنائے جاكيں مے؟ اگر ايبا بو آپ امام مجاہد کے حق میں کیا فرما کیں سے جنمول نے خدکورہ بالا بزرگول سے اِختلاف کر کے "رزق" كى تاويل علم سے كى اوركيا كم حضرت مريم كے پاس صحفے يائے جاتے تھے جن میں علم ہوتا تھا؟ اور اس مدیث کے متعلق کیا ارشاد ہے جو جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی صلی اللہ علیہ وسلم معزرت فاطمہ کے ہاں بھوک میں تشریف لے سے اور پھھ كهانے كوطلب كيا۔ انحول نے كما كرواللد ميرے ياس كي تبين ہے۔ حضور وايس تشريف لے محے۔اتے میں معزرت فاطمہ کی ایک مسائی نے دوروٹیاں اور کھی کوشت بھیج دیا۔ حضرت فاطمه نے فورا استے بچوں میں سے ایک کو دوڑ ایا کہ حضور کو واپس بلالا کیں۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے کھانا پیش کیا۔ آپ نے یو چھا کہ بنی ریکال سے آيا؟ معرت قاطمة في من كيا يَاابَتِ هُوَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ (اباجان بيالله كبال عيد آيا ہے) اس برحنور نے فرمایا ابین خدا کاشکر ہے جس نے بچے سیدة النساء بی اسرائیل (مریم علیماالسلام) کے مشابہ بنایا۔ان کے یاس بھی جب خداکی طرف سے رزق آتا اور ان سے ہو جماجاتا کہ بیکال سے آیا ہے تو وہ کہتی تھیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے'۔اس مدیث کو جمت منا کر اگر کوئی کے کہ حضرت مریم کے باس پردہ غیب سے رز ق نہیں اتر تا تفا کمک اللہ نے ان کے لیے ایما سامان کر دیا تھا کہ وہ بے سہارے اور بے وسیلہ ایک محراب من بيشي موتى تغيم اور دفت يركوني نه كوني محض ان كوكمانا يهنجاديا كرتا تفا' تو كياالي تاویل کرنے والے کو کافر محیرایا جائے گا؟ پھرید امر بھی خور طلب ہے کہ گری کا میوہ جاڑے میں اور جاڑے کا گرمی میں ملنا بجو خرق عاوت کے اور کون ی خوبی استے اندر

ر کھتا ہے؟ اللہ نے جومیوہ جس موسم میں پیدا کیا ہے وہ ای موسم کے لیے نعمت ہے کیونکہ وہ اس موسم کی طبیعت کے لحاظ سے پیدا کیا حمیا ہے۔ دوسرے موسم میں اس میوے کا ملنا مجو بہتو ہوسکتا ہے مرفعت نہیں۔

(۵) اس آیت کی تاویل میں امام رازی فرماتے ہیں:

واغدَمُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي لَفُظِ الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَيْفِيْةِ بِلْكَ الْآلُواحِ
وَعَلَى كَيْفِيْةِ بِلْكَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ ثَبَتَ ذَالِكَ النَّفْصِيلُ بِدَلِيْلِ
مُنْفَصِلٍ قَوِي وَجَبَ الْقَوْلَ بِهِ وَالْآوَجَبَ السَّحُوْثُ عَنْهُمعلوم بوتا عابي كه اس آيت كه الفاظ سه واضح طور پر يه معلوم
معلوم بوتا كه وه لوص كيسي تعين اور اس كتابت كى كيفيت كياتمىمبين بوتا كه وه لوص كيسي تعين اور اس كتابت كى كيفيت كياتمىاب اگركمي دومرى قوى دليل سه يه تفعيل ثابت به تب تواس كا

کیاایام رازی کی بھی تخفیر کی جائے گی گرانھوں نے بخاری کی حدیث فرکور ہوتے ہوئے کیفیت کتابت کی تفعیل کو غیر ثابت سمجھا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہوسکتا ہے کہ اگر کمی شخص کے نز دیک کسی حدیث کے الفاظ یا اسناد مشتبہ ہوں اور اِس بنا پر وہ اس کا قائل نہ جو تو اسے قول رسول کا محرکھ ہرا دیا جائے؟ اس نوعیت کے نفر سے علماء سلف میں سے کون ساعالم اور امام نی سکتا ہے؟ چھوٹے لوگوں کو چھوڑ ہے پڑے بڑے آئمہ سے جن کی امامت صدیوں سے دنیائے اسلام میں مسلم ہے ایسے اقوال منقول ہیں جو بعض روایات کے خلاف بڑتے ہیں۔ کیا ان سب کو منکر فرمان رسول قرار دیا جائے گا؟

وہ حدیث جس سے معترضین نے اِستدلال کیا ہے بخاری میں جار بھگر آئی ہے اور جاروں جگہاں کے الفاظ مختلف ہیں:

''کتاب القدر میں طاوُس ایو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اِصطفک اللّٰهُ بِگلامِهِ وَخَطَّ لَکَ بِیَدِهِ خدا کا این ہاتھ سے تورات کھت تورات کھت تورات کھتا مرف ای روایت میں بیان ہوا ہے۔

کتاب التوحید اور احادیث الماخیاء شل جمید بن عبدالرحمٰن الوہریرہ - سے روایت کرتے ہیں اِحسطنف اک اللّه برِسَالَتِه وَبِگلامِهِ (یَابِرِمَسَالاَ یَهِ وَبِگلامِهِ) الله روایت ش باتھ سے تورات لکھنے کا معتمون نیں ہے۔

کناب التمیر علی جمد بن میرین ابو بریره سے دوایت کرتے ہیں امسط فاک اللّه بر سائیه و اصطفاک لِنفسه و اَنْزَلَ عَلَیْکَ السَّا فَاکْ السَّا اللّه بر سَائیه و اصطفاک لِنفسه و اَنْزَلَ عَلَیْکَ السَّا وَاحْدَدُ السَّا وَاحْدَدُ السَّا وَاحْدَدُ السَّا وَاحْدُ السَّا وَاحْدَدُ السَّالِ الْحَدَدُ السَّا وَاحْدَدُ السَّا وَاحْدَدُ السَّا وَاحْدَدُ السَّا وَاحْدَدُ السَّا وَاحْدَدُ السَّا وَاحْدَدُ السَّا وَاحْدُ السَّالِ الْحَدَدُ السَّالَ وَاحْدَدُ السَّا وَاحْدَدُ السَّالِ السَّالُ اللّهُ وَاحْدُ اللّهُ اللّهُ وَاحْدُ اللّهُ وَاحْدُدُ اللّهُ وَاحْدُ اللّهُ وَاحْدُمُ اللّهُ وَاحْدُ اللّهُ وَاحْدُ اللّهُ وَاحْدُ اللّهُ وَاحْدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاحْدُدُ اللّهُ وَاحْدُ اللّهُ اللّهُ وَاحْدُ اللّهُ وَاحْدُلُوا اللّهُ وَاحْدُدُ اللّهُ اللّه

امام مسلم نے کتاب القدر میں چار حدیثین نقل کی ہیں جوسب حضرت الوہریہ عدیث سے مردی ہیں اور الن جی سے تین اس مضمون سے خالی ہیں۔ دوسری معتبر کتب حدیث میں بھی بھی بھی حال ہے کہ اکثر روایات میں الی کوئی عبارت نہیں جو ہاتھ سے قورات لکھنے کی تقریح کرتی ہو۔ اس تقابل سے صاف خاہر ہوتا ہے کہ اوّل تو یہ حدیث باللّفظ نہیں بلکہ بالمعنی روایت ہوئی ہے۔ دوسرے یہ امر مفکوک ہے کہ آیا رسول الشملی الله علیہ وسلم نے بالمعنی روایت ہوئی ہے۔ دوسرے یہ امر مفکوک ہے کہ آیا رسول الشملی الله علیہ وسلم نے خط لکت بیدہ (یعنی الله نے قورات اپنے ہاتھ سے آپ کوللے کردی تھی) کے الفاظ فر بائے سے یانہیں۔ اس یہ اعتبا ور سے کی ہے احتیاطی بلکہ جرم ہے کہ ایسے ایک مشتبر امر کی بنیاد پر کسی مسلمان کی تغیر کی جائے۔

(۱) اس آیت کی تغییر جی حضرت ابن عباس کے تول کو جمت بنا کرمصنف کی ہے۔ حالا تکہ خود حضرت ابن عباس سے تین مختلف قول منقول ہیں۔ ایک قول سے تخیر کی تئی ہے۔ حالا تکہ خود حضرت ہیں عباس سے تین مختلف قول منقول ہیں۔ ایک قول سے کہ وہ شاہد جس نے حضرت ہوسف اور امراق العزیز کے معاملے میں فیصلہ دیا تھا' کو لئے تھینہ (ڈاڑمی والا تھا)۔ دومراقول ہے ہے کہ شاہ معرکے مصاحبوں میں سے تھا۔ تیسرا قول ہے ہے کہ "ایک بچی تھا گہوارے میں "اب کیوں نہ معترضین جرائت کر کے خود حضرت ابن عباس بی کی تخیر کر دیں؟ اور کیوں نہ ساتھ بی مجاہد' عکر مہ' حسن' قادہ' محد ابن اسحاق' سدی اور زید بن اسلم کو بھی لیب لیس کیونکہ ہیسب بالا تھاق کہتے ہیں کہ وہ بچی نہ تھا بلکہ مرد تھا؟

دید بن اسلم کو بھی لیب لیس کیونکہ ہیسب بالا تھاق کہتے ہیں کہ وہ بچی نہ تھا بلکہ مرد تھا؟

که جس کا ذکرتک منروری نه سمجها اس کواتی ایمیت دی جائے کدا گرکوئی مخض اسے نظرانداز كروساتواست كافرهمرايا جاسة رقرآن واقعات كى غيرضرورى تغييلات كوعوما جهوز ديتا ہے اور شمرف اُن اہم ایر اوکو بیان کرتا ہے جوتنس مقعود سے تعلق رکھتے ہیں۔ مربعش مفرین کا ذوق اس طرح کا ہے کہ وہ اُن فیر ضروری تغییلات کا کھوج لگاتے ہیں جنمیں قرآن نے نظراعداز کردیا ہے۔ مثلا قرآن کہتاہے کہ معرت ایرا پیم کو جار پر تدے لینے کا محم دیا کیا۔ بدواقعہ جس غرض کے لیے میان کیا کمیا ہے اس میں بیتنصیل غیر ضروری تھی کہ وہ پر تدے کون کون سے منے محربین مغسرین نے معلوم ہیں کس جگہ سے پہتہ چلایا کہ وہ برغرے مور اور کوا اور کیوٹر تنے۔ ای طرح قرآن معزت یوسف کے واقعہ میں مرف ایجا میان گرتا ہے کہ ایک شاہر نے قرائن کی شہادت سے معرت یوسٹ کی براُت تابت کی۔ اس میں بیروال کہ ٹاہدی عرکیا تھی بالکل غیراہم تھا' اس لیے قرآن نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ حربین مفسرین نے شاہدی عرا کھوج لگانا بھی ضروری سمجا۔ ایسی باتوں سے جس مخض کود کچیں ہودہ مفسرین کے اقوال کو تیول کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔لیکن ریکیا ظلم کہ جولوگ ان اقوال کونظرانداز کردی اور مرف اتعی امور تک تغییر کومحد دد رخیل جنمیل قرآن نے بیان کیا ہے وان کی تھیری جائے۔اور پر تھیر بھی اس بنیاد پر کہتم نے سلف کے قول سے انحراف کیا ہے؟ آخرمعلوم تو ہوکہ یہ 'سلف'' کون سے انبیاء تنے جن پر ایمان لانے کی مسلمانوں کو تکلیف دی محق ہے؟

#### (4) ماتوی آیت کالفظی ترجمہ ہے:

"کیار لوگ اس کا انظار کررہے ہیں کہ ان کے پاس طائکہ آئیں یا تیرا رب (خود) آجائے یا تیرے رب کی بعض کملی نشانیاں آجا کیں؟ جس روز تیرے رب کی محلی نشانیاں آجا کیں؟ جس روز تیرے رب کی کملی نشانیاں آجا کیں گی اس روز تو کسی ایسے فضل کواس کا ایمان نفع نددے گاجواس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو۔ جس نے ایپ ایمان میں کسی جملائی (عمل مالی) کا اکتماب نہ کیا ہو۔

تلاکشیده فقر سے بی جس دن کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراده و دن بھی ہوسکا ہے جب فدا کا عذاب مری آ جائے جیسا کر قرآن بی ارشاد ہوا ہے: فَسَلَمْ یَکُ یَسَفَعُهُمْ لَمُّا دَاوُا بَامِسَا (الموس الموس المراس سے مرادموت کا وقت بھی ہوسکا ہے جیسا کہ مدیث بی اوسکا ہے جیسا کہ مدیث بی آیا ہے کہ ان الله تعالی یَقبُلُ تَوْبَةَ الْعَبُدق مَالَمْ یَفَرَغِوْ الحیٰی جب جان کی شروع ہو جائے اور طبق میں محوظر و ہو لئے گھاس وقت الله تعالی بندے کی توبہ تبول تیں کرتا۔ اور اس سے مراد وہ وقت بھی ہوسکتا ہے جب قیامت کی کھل ہوئی علامات کرتا۔ اور اس سے مراد وہ وقت بھی ہوسکتا ہے جب قیامت کی کھل ہوئی علامات طاہر ہونے آلیس جیسا کہ اس صدیث میں نہ کور ہوا ہے جس کا حوالہ معرضین نے دیا ہے۔ کما تو گھی ان معانی بی سے ایک می بیان کرتا ہے اور دومرے می کی بحذیب تبیل اب اگر کوئی فیس ان معانی بی سے ایک می بیان کرتا ہے اور دومرے می کی بحذیب تبیل کرتا تو آ خراس کی بحثیر کس بناء پر کی جاتی ہے۔ جبکہ قرآن کے الفاظ تیوں معنوں کے محمل کرتا تو آ خراس کی بحثیر کی بناء پر کی جاتی ہے۔ جبکہ قرآن کے الفاظ تیوں معنوں کے محمل کرتا تو آ خراس کی بحثیر کی بادائی بی کے دیث سے ہوتی ہو ان تیوں میں سے ایک معنی بیان کرنے والا آخر کس جرم کی یادائی بی کافر ہوجائے گا؟

(٨) آ فوی آیت کے جومعیٰ معبف نے بیان کیے ہیں وہ الفاظِ قرآنی کے بالکل مطابق ہیں اوراس حدیث کے بھی خلاف ہیں ہیں جس کا حوالہ معرضین نے دیا ہے۔ وہ اس آیت کے صرف ایک پہلو پر روشیٰ ڈالتی ہے لیتی بیر کہ حیات اُخروی کے وروازے ہیں قدم رکھتے ہی اللہ تعالی مومن کو کلمہ تو حید ہے کس طرح ثبات بخشے گا۔ سو مصنف اس کا مشرفین ہے۔ وہ بھی آخرت ہیں ثبات بخشے جانے کا قائل ہے۔ البند اگر معرفین اس حدیث کو جمت بنا کرونیا کی زندگی ہیں کلمہ تو حید سے ثبات حاصل ہونے کا انکار کرتے ہیں تو وہ فود قرآن کی تکذیب کے جمم ہیں کیونکہ قرآن فی الْحَیوٰةِ اللّٰذِنَ وَفِی الْحَیوٰةِ اللّٰذِنَ اَلَی کُر دید کرتا اللّٰ اِللّٰ حِوْقِ کَمِدر ہا ہے اور حدیث میں کوئی لفظ ایسانیس ہے جوفی الْحَیوٰةِ اللّٰذِنَا کی تردید کرتا

ریخت جہالت کی بات ہے کہ بعض آیات کی تغییر میں جواحادیث یا آثار منقول بیں ان کو حصر کے معنی میں سے نیا جائے اور بید کمان کر لیا جائے کہ ان آیات کا کوئی مفہوم اس مفہوم کے سوایا اس مفہوم سے زائد نہیں ہے جوان احادیث یا آثار میں بیان ہوا ہے۔ جوادگ تغییر کی کتابوں میں کوئی حدیث یا اثر دیکے کر سجھ لیتے ہیں کہ آیت کا مغیوم مرف ای قدر ہے اور اس سے زائد یا اس سے مختف مغیوم بیان کرنے والے کو حدیث یا اثر کا محر قرار دیتے ہیں وہ وراصل سلف کے طریقے سے ناواقف ہیں اور اپنے جہل کی کند چھری سے بندگان خدا کے ایمان کو ذرح کرتے ہیں۔ آنھیں علامہ ابن القیم کے ان الفاظ کو خور سے برد منا جا ہے۔

"ابن عباس اور دوسرے بندگان سلف کا طریقہ بیہ کہ بسااوقات وہ آیت کے معنی اور دلالات میں ہے کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کر دینے ہیں۔ محمد تاواقف لوگ اس غلاقبی میں پڑجاتے ہیں کہ آیت کا کوئی اور مغیوم اس معنی کے سوانبیں ہے"۔ (اعلام الموقعین 'جلدنمبرا' ص ۵۸)

(۹) البیت العور کی تغییر پر جواعتراض کیا گیا ہے وہ بھی اس نوعیت کا ہے جیسا نمبر ۸ میں فرکور ہوا۔ مدیث میں جوارشاد ہوا ہے کہ بیت المعور آسان میں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت المعور زمین میں نہیں ہے بلک اس سے مراد یہ ہے کہ آسان میں بھی ہے۔ حصر کا پہلوا تقیار کرنا تھن ناوا تغیت کی دلیل ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں اور دوسرے معانی کا بھی احمال رکھتے ہیں۔ ایک تھی بیت المعور سے مراد بیت الله بھی لے سکتا ہے۔ پوری زمین کو بھی بیت المعور قرار دے سکتا ہے۔ یہ بھی کہدسکتا ہے کہ البیت کا الف لام تحریف جنس کے لیے ہے اور اس سے مراد ہر آباد جگہ ہے۔ یہ سب معانی اس مقسود سے مطابقت رکھتے ہیں جس کے لیے اللہ تعانی نے البیت العور کی قتم کھائی ہے۔ پہلے اللہ تعانی نے البیت العور کی قتم کھائی ہے۔ پھر آخر کس دلیل سے انسان کے ہم پر دوسرے تمام معانی کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے؟

مرید برآس یہ تنی زیادتی ہے کہ جوفض کی حدیث کے بارے بی ساکت ہو اسے حدیث کے بارے بی ساکت ہو اسے حدیث کا منظر یا مكذب فحیرا دیا جائے۔ کیا سکوت کے معنی صرف انکار اور محلذیب بی کے بیں؟ کیا یہ مکن نہیں ہے کہ اے اس حدیث کاعلم نہ ہو؟ اگر بالغرض وہ اِس کیے سکوت افتیار کرتا ہے کہ وہ اس حدیث کا قائل نہیں ہے تب بھی اس کی تحفیر کیے کی جاسکتی ہے؟

بحقیر مرف اُک صورت بین ممکن ہے جبکہ ایک مخض حدیث کومیج مانے اور پھریہ کیے کہ جو بات رسول اللہ صلع سے ٹابت ہے اس کو بین تنایم جبس کرتا ۔ لیکن اگر وہ اس امر بین نگل رکھتا ہو کہ یہ حدیث نی ملی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے یا نہیں اور اس بناء پر حدیث کورڈ کرتا ہوتو اسے کفریا الحاد کا الزام کیے دیا جا سکتا ہے؟

ال بحث سے بیر بات عمال موجاتی ہے کہ كفر الحاد اور دہر بہت جن چیزوں كا نام ہان میں سے کوئی بھی چیز اُن عبارات میں بیس یائی جاتی جوز پر بعث تغیرے سائل نے منتل كى جير-اس كمستف كى بعض باتول كوغلد كها جاسكا بي محركسى جيز كا غلد مونا اور چے ہے اور اس کا کفریا دہریت یا الحاد ہونا اور چے۔ جو تفس قواعد شرعیہ سے واقف ہواور ہیہ جانا ہو کہ بھوت کفر کے لیے کن چیز ول کا محقق ہونا ضروری ہے وہ ہرگزیہ جمارت نہیں کر سكنا كه جهال اسية نزد يك كوني مات غلط يائے وبال كفر كائتم نكا و \_\_ حريه ملمانوں كى سخت بدسمتی ہے کہ جولوگ ان کے معتقرابے ہوئے ہیں ان میں سے بعض تو حقیقا قواعد شرعيه عناداقف بي اورمرف حمل اسفاري صد تك علم ركعت بين اور بعض ذى علم توبي محرخدا کے سامنے اپنی ذخہ داری کا احساس نیس رکھتے اس لیے انھوں نے اپنا پرشیوہ بنالیا ہے کہ جہال کی سے ناراض ہوئے اوا تائل اس کے خلاف کفر کا تھم ما در کر دیا۔ بداوگ ب تكلّف كغرو الحاد كے القاظ كو" غلط" كے معنى من يولتے بيں۔ بروه چيز جوان كى رائے مس غلط ہے وہ یا تو کفر ہے یا الحادیا دہرے۔ بہت رعامت کریں مے تو فسق اور محرابی کا تحم نگادیں کے۔اس سے کم وزن کا انتقان کی افت میں ہے بی نیس۔

جولوگ بمری روش سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بس اس تم کے جھڑوں سے ہیں۔ الگ رہتا ہوں من کہ آگر کوئی مناظر سے کے شوقین جھڑے پر آئر آئمی تو باؤل قبلہ بی ان سے بار مان کر پیچھا چھڑا لینا ہوں۔ اب اگرآج اپنے طریقے سے ہمٹ کراس بحث میں چند صفح سیاہ کر رہا ہوں تو اس سے بمرا مقعد اُس خاص مقدمہ میں دخل دینا ہرگز مجمل ہے۔ ایسے مقدمات تو ہماری قوم میں اس مجمل ہے۔ ایسے مقدمات تو ہماری قوم میں اس کھڑت سے چھڑ سے ہوئے ہیں کہ ان کا تعفیہ کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ میرا مقعد

اس بحث سے مرف بیاہے کہ اوّل تو میں اُن علاء کے معمیر سے ایک کرنا جا ہتا ہوں جواس مم کے جھڑے مسلمانوں میں بر پاکر کے اسلام کی طاقت کونتصان پہنچاتے ہیں اور دُنیا كى تكابوں ميں اسيخ ساتھ اسيخ وين كو بھى معتمك بناتے ہيں۔ اس كے ساتھ ميں عام مسلمانوں کو بھی بتانا جا بتا ہوں کہ ان کے خرجی پیٹوا عام طور پرجن مسائل کو چھیڑ کر انھیں آپس میں لڑارہے ہیں وہ کس قدر بے حقیقت ہیں اور ان میں اُلچھ کر اپنا وقت اور روپید بربادكرنا اورائي قومى طافت كوضائع كرناكيسي حافت ہے كددنيا على بحى اس سے رُسوائی ہو اور خدا بھی خوش نہ ہو۔

ترجمان القرآن (ریج الآنی ۱۳۵۸ هر-مطابق جون ۱۹۳۹م)

# فتنه تكفير

۱۹۳۵ء کی بات ہے کہ ہندوستان میں دو نامور ہزرگول کے خلاف باعض مشہور علاء کرام نے کفر کافتوی وے دیا تھا۔ اس موقع پر دسترجان القرآن میں حسب ذیل اشارات لکھے کئے تھے جن کے خلاف کا فوٹ کی دیا تھا۔ اس فوٹ کی خلاف فوٹ کی دیا تھا۔ اس فوٹ کی بعض کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ ان سب کی مففرت فرمائے۔ اس مضمون کو یہاں نقل کرنے سے مقصود کسی برائی بحث کوتازہ کرنانہیں ہے بلکہ مضن فائدہ عام پیش نظر ہے۔

مسلمانوں کے دور انحطاط میں جہاں اور بہت سے فتنے پیدا ہوئے ہیں وہاں ایک پرااور خطرناک فتدایک دوسرے کو کافر اور فاس تغیرانے اورایک دوسرے پرلعنت کرنے کا بھی ہے۔ لوگوں نے اسلام کے سید جے سادے عقائد میں موشکافیاں کیں اور قیاس و تاویل ہے اُن کے اندر بہت سے الیے فروع اور جزئیات پیدا کر لیے جوایک دوسرے سے مختلف اور متفاد تنے اور جن کی کوئی تصریح کتاب وسنت میں نہتی یا اگر تھی بھی تو اللہ اور اس کے رسول نے ان کوکوئی اجمیت نہ دی تھی۔ پھران اللہ کے بندوں نے (اللہ اوراس کے رسول نے ان کوکوئی اجمیت نہ دی تھی۔ پھران اللہ کے بندوں نے (اللہ اُنسی معاف فرمائے) اپنے وضع کردہ فروی مسائل کے ساتھوا تنا اجتمام کیا کہ آئھی پرائیا اُن

کا مدار تھہ اویا ان کی بنیاد پر اسلام کو کلا ہے کلا ہے کر دیا بیسیوں فرقے منا دیے اور ہر فرقنے نے ایک دوسرے کو کافر فاس مراہ دوز فی اور خدا جائے کیا کیا کہ ڈالا ۔ حالانکہ کفر واسلام کے درمیان اللہ تعالی نے کتاب مبین میں ایک واضح خطر انتیاز تھنے دیا تھا اور کسی کو یہ حق نہ دیا تھا کہ اینے اختیار ہے جس چڑ کو جاہے کفر اور جے چاہے اسلام ٹھیرا کے یہ حق نہ دیا تھا کہ اینے اختیار ہے جس چڑ کو جاہے کفر اور جے چاہے اسلام ٹھیرا لے ۔ اس فتے کی محرک خواہ تھ نظری ہو نیک نینی کے ساتھ یا خود غرضی اور حسد اور مینا نقصان پنجایا ہے۔ شاید کی اور چیز نے نیس پنجایا۔

جہاں تک کی فض کے در حقیقت موس یا غیر موس ہونے کا تعلق ہے اس کا فیصلہ کرنا تو کسی انسان کا کام نیس ہے۔ یہ معاملہ تو براہ راست خدا سے تعلق رکھتا ہے اور وہی اس کا فیصلہ قیامت کے روز فرمائے گا۔ رہے بندے تو ان کے نصلے کرنے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ خدا اور اُس کے رسول نے ملب اسلام کے جواتمیازی نشانات متائے ہیں اُن کے لحاظ ہے کون فض سرحد اسلام کے اندر ہے اور کون اس سے با برنگل کیا ہے۔ اس غرض کے لیے جو چیزیں ہم کو بنائے اسلام کی حقیقت سے بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے۔ اس غرض کے لیے جو چیزیں ہم کو بنائے اسلام کی حقیقت سے بتائی گئی ہیں وہ یہ

آلوشلام آن تشهد آن لا إلى الله و آن مُحَمَّدًا رُسُولُ الله و تُعَمِّمُ وَمَعَانَ وَتَحْرَ الله و تُعَمِّمُ المسلم العداد و تَعَمُومُ وَمَعَانَ وَتَحْرَ الْمَيْتَ إِنِ الشَّعَطَعْتَ الله مَسِينًا (مسلم العداد و ترفری شائی) استعطعت الله مسينًا (مسلم العداد و ترفری شائی) اسلام بیب کرتو گوای دے کراللہ کے سواکوئی معود میں باور ماز قائم کرے اور ذکر قدے اور دمضان کے روزے دیے اور مضان کے روزے دیے اور میت اللہ کا تج کرے اگر وہاں تک چینے کی

أُمِرُتُ أَنْ أَقًا ثِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشُهَلُوا أَنْ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

استطاعت ركمتا بو\_

رُمُولُ اللّهِ وَهُ قِيْهُوا الصَّاوَةَ وَيُؤَدُوا الزَّكُوةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ عَصَيمُ وَا مِنْنَى دِمَاءَ هُمُ إِلّا بِحَقِّ الْإِسُلامَ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ عَزُوجَلُ - (خارئ مسلمُ احمر)

بھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے بھل کروں یہاں تک کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہیں اور جھ اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکو ہ دیں۔ جب وہ ایبا کر دیں کے تو جھ سے اپنی جانیں بچالیں کے إلا بیکہ اسلام کا کوئی حق اُن کے ظاف قائم ہو' اوران کا حماب عروجل کے ذتے ہے۔

یہ بیں اسلامی موسائلی کے سرحدی نشانات۔جولوگ ان سرحدوں کے اغر بیل ہم کو تھم ہے کہ ان سے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کریں۔ آٹھیں منسب سے خارج کرنے کا کمی کوئی میں۔اور جولوگ ان سرحدول سے باہراکل مے ہون ان کے ساتھ ہم کو وہی معاملہ كرنا جاہے جو" حل الاسلام" كے لحاظ ہے داجى ہو۔ دونوں صورتوں على ہم باطن كا حاب لگانے کے مجاز میں ہیں۔ ہارا کام مرف طاہر کود کھنا ہے اور ہم کیا اس معالم مس خودرسول الله في محاجرى كور يكما ب- چنانچه بخارى وسلم كامتنق عليدروايت ب . كما يك مرتبه معترت على دمنى الله عندنے يمن سے مجورتم ني ملى الله عليه وسلم كى خدمت میں بھیجی اور حضور نے اے جارا دمیوں پرتقتیم کردیا۔اس پرحاضرین میں سے ایک مخص يول افعا: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي اللَّهُ (يارسُول الله فنداسية رسيه) حضورً نفرمايا: وَيُلَكَ اَوَ لَمُسَتُ اَحَقَى اَهُ إِلَادُ حِي اَنْ يَتَعِي اللَّهُ (افسوس تيري حال يررو ع زيمن ك المن والوں میں جمعے سے زیادہ کس کو بیمزادار ہے کہ خدا سے ڈرے؟ ) معرت خالداس موقع پر موجود تھے۔انموں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں اسے فل شکردون؟ قرمایا: لا ا لَعَلْهُ أَنْ يُحْوَنَ يُعَلِّى (فين ثايد كروه فمازيز حتابو) الموس في من كيا كتن بى نماديد عن والے ایسے ہیں جوزبان سے وہ بات کہتے ہیں جوان کے دل میں ہیں۔ فرمایا اِنِّی لَمُ اُوْمَرُ أَنْ أَنْهِبْ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ وَلاَ أَهُنَّى بُعُونَهُمْ ( جَمِي يَكُمْ بَيْنَ ويا كيا بِ كَدُلُوكُول كَ ول

محول كراور پيد جاك كرك ديكمون)\_

الم شافی اوراحد نے اپنی معدول میں اورالم مالک نے موقا علی بدروایت نقل کی ہے کہ افساد علی سے ایک صاحب ایک مرجہ نی ملی الله علیہ وسلم سے راز عی بات کر رہے تھے۔استے عمی صفور نے باواز بلد فربایا: الله سر یَشْهَدُ اَنْ لاَ اِللهُ اِللهُ وَلاَ اللهُ کی شادت نیس دیا ہے؟) افساری نے عرض کیا: بَسلی یَادَ سُولَ اللهِ وَلا خَهَادَةً لَهُ (کی ہال یارسول الله عمراس کی شاوت کا کوئی اعتبار نیس) صفور نے قربایا: اللّی مَنْ مُنْ اللهِ وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا الل

اب یہ کتی ہوی زیادتی کی بات ہے کہ جومسلمان خدا اور رسول کے بتائے ہوئے
ایمانیات پر احتفاد کا اقراد کرتا ہو اور فدکورہ بالانفر بھات کے مطابق اسلام کی سرحدوں
کے اعمد ہوا اسے کوئی فض خارج از ملت قرار دے بیٹے۔ یہ جمارت بندوں کے مقابلے
میں خدا کہ مقابلہ میں ہے۔ در حقیقت یہ خدا تی ہے معاد خدہ کہ جس کے جس میں میں خدا کا قانون مسلمان ہونے کا فیملہ کرتا ہے اس کے جس میں ایک بندہ خدا گفر کا فیملہ معاور کرتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ نی مطی الشعلیہ وسلم نے نہایت تی کے ساتھ تھیر وقعسین سے منع فرمایا ہے اور یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو فض کی کو کافر کے گا درآ نحالیکہ وہ حقیقت میں کافر نہ ہوئو وہ کفر کافتو کی خود کھیر کرنے والے کی طرف بلٹ آئے گا۔

آیُمَا رَجُلِ قَالَ لِآجِیْهِ یَا کَافِرُ فَقَلْبَاءَ بِهَا اَحَلُمُمَا (ہمَاری) جوش ایے کی مسلمان ہمائی کوکا فر کے گا توبیتول دونوں میں سے

مسی ایک پرضرور پڑے گا۔

لاَ يَرُمِيُ رَجُلُّ رَجُلاً بِالْقُسُوقِ وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ازْتَلَاثُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِاحِبُهُ كُلَالِكَ - ( يَخَارِي )

جب بھی ایک فیض دوسرے فیض پرفتق یا کفر کی تبحت لگائے گا تو وہ تبحت ای پر بلیٹ آئے گی اگر وہ فیض جس پر تبحت لگائی گئی ہے ور هیقت کا فریا قاس نہ ہو۔

مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَلُوا اللَّهِ وَلَيْسَ كَلَالِكَ الْا حَارَ عَلَيْهِ - (مسلم)

جس فض نے کئی کو کا فریاد همن خدا که دیا در آنحالیکه وه فض ایسانه فناتو بیقول خود قائل پر ضرور بلیث جائے گا۔

كَنُ لَعَنَ مُوْمِتُ اللَّهِ رَكَفُتُلِهِ وَمَنْ قَلَافَ مُؤْمِنًا بِكُفُرٍ نَهُرُ كَفَتُلِهِ ( كَارِي)

جس نے کمی مومن پرلعنت کی اس نے کویا اُسے فل کر دیا اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہست لگائی اس نے کویا آسے فل کر دیا۔

اس طرح کی تغیر و تعمیق محل ایک فردی کے حق پردست درازی نہیں ہے بلکہ
ایک اجا جی جرم بھی ہے۔ یہ پوری اسلامی سوسائی کے ظلاف ایک زیادتی ہے اور اس سے
مسلمانوں کو بحثیت بچومی سخت نقصان پہنچا ہے۔ اس کی دجہ تعوزے فور سے باسانی سجھ
مسلمانوں کو بحثیت بے مومی سخت نقصان پہنچا ہے۔ اس کی دجہ تعوزے فور سے باسانی سجھ
میں آسکتی ہے۔

اسلامی معاشرے اور فیر اسلامی معاشروں کے درمیان بنیادی فرق ہے کہ غیر اسلامی معاشرے رکھ نسل زبان اور وطن کے رشتوں پر قائم ہوئے ہیں اور ان کے برکس اسلامی معاشرے کا قیام صرف وین کے دشتے پر ہوا ہے۔ غیر اسلامی معاشروں میں معاشروں میں معاشر و افتاد ہے کوئی دختہ نیں پڑتا اس لیے کہ خیالات اور اعتقادات کا اختلاف ہے کوئی دختہ نیں پڑتا اس لیے کہ خیالات اور اعتقادات کا اختلاف ان کے افراد کواس رشتے ہے خارج نیس کرتا جونسل یا وطن یا زبان یا رنگ ک

وحدت سے قائم ہوتا ہے۔ باطن میں خواہ زمین وآ سال کا تفاوت ہو جائے کیکن خون کا تعلّق منعظع نبیں ہوسکا' نہ وطن کا رشتہ کٹ سکیا ہے نہ زبان کا رابط منفک ہوسکا ہے نہ رتك كى وحدت من كوئى فرق آسكا براس لي اختلاف عقائد ي فيرسلم معاشرول كو مسمى فتم كاخطره نبيل ركيكن اسلام من جو چيز مختلف نسلول مختلف رنگول مختلف زيانول اور مختف ملکوں کے افراد کو جوڑ کر ایک توم بناتی ہے وہ عقیدے کی وحدت کے سوا اور پھوٹیں ہے۔ یہاں عقیدہ بی سب کھے ہے۔ نسل رمک زبان وطن کھے بھی نہیں۔ ابزا جوش وین اور اعتقاد کے رہنے کو کا نا ہے وہ در اصل اللہ کی اُس رسی بر بینی جلاتا ہے جس نے ایک خداکی پرسٹش کرنے دالوں اور ایک رسول کے مانے والوں اور ایک کتاب پرایمان لانے والوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کیا ہے۔اسلام میں کسی تخص یا گروہ کو کا فر کھہ دیتے کے معی مرف بھی ہیں ہیں کہ اس کے اعتقاد اور نیت پرحملہ کیا عمیا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی معاشرے اور اس کے ایک فرد یا چند افراد کے درمیان برادری محبت معاشرت معالمت اور تعاون بالهمي كے جتنے رہنتے سے سب كات ديے مجے اور امت مسلمہ كے جم ے اس کے ایک عضویا منعد داعمنا کو جمانٹ کر مجینک دیا حمیا۔

یہ طل اگر حکم خدا اور رسول کے مطابق ہوتو یقینا حق ہے۔ اس صورت ہیں سڑے ہوئے عضو کو کاٹ کر چینک ویٹا ہی اسلام کے ساتھ تنی خیرخوائی ہے۔ لیکن اگر قانون البی کی زوست وہ عضو سرا ہوا نہ ہوا اور محض ظلما اس کو کاٹ ڈالا جائے تو بیظم خود اس عضو سے بڑھ کراس جسم پر ہوگا جس سے وہ کاٹا گیا ہے۔

یی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے رشتہ دی کے احر ام کی سخت تا کید فرمائی ب۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنَ اللَّهِي الْمُنْ اللَّهِي الْمُنْكُمُ السَّلَمَ لَسْتُ مُؤْمِنًا (النَّهَاء ٩٣) جو محض (اظهار اسلام کے لیے) تم کوسلام کرے اس کو (بلاحقیق بوئی) نہ کہ دیا کرو کہ تو مومن میں ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی فض کی کافر پر نیز و تانے اور جب ستان اس کے حلق تک بچھے جائے اس وقت وہ الا اللہ الله اللہ کمیدوے تو مسلمان کو لازم ہے کہ وہ فوراً اپنے نیزے کو واپس کمینے لے۔

ایک دومری مدیث میں ہے کہ مسلمان کو کالی دینافتق ہے اور مسلمان سے اڑنا

یرس کوال نے ارٹادفر ایا گیا ہے کہ سلمانوں کی قوت اور جمیت کا قیام رابطہ وی کے سواکی دومری چرے میں ہے۔ اگر سلمانوں بس اس رابطے کا احرام نہ بواور وہ بات بات پر ال کوکا فی گئیس قوائست کا سارا شیراز و بھر کررہ جائے اور اس قوم کی کوئی اجا کی قوت باقی کی شد ہے جو بالل پرسول کے مقالے بس اللہ کا کلہ بلند کرنے اور فی وقت ویے کے لیے قام کی گئی ہے۔ اور فیروٹ و سے کے لیے قام کی گئی ہے۔

ماراب مناونيس كمعفروتمسيق معامانا يهيزكيا جائ حتى كداكركوني فخص مرتخ كغريات مكتے اور لكينے محے تب بھی اس كومسلمان كها اور سمجما جاتا رہے۔ بدخشا ندكتاب و سقت کی مندرجہ بالانسوس کا ہے نہ اواری کھیلی گذار شات کا۔ اور یہ او کی کیے سکتا ہے؟ محمی مسلمان کواسلام سے خارج کرنا جس قدرنقصان دہ ہے کمی کافرکواسلامی جعیت بیں شامل کرنا یا رکھنا اس سے پچھ کم نقصان وہ نبیل ہے۔ لیکن جس بات برہم زور دیتا ما ہے ہیں وہ بیہ ہے کہ سلمان کی تکفیر کے معالم میں انتہا درجہ کی احتیاط لحوظ رکھنی جا ہے اتنی بی احتیاط جنٹی ایک مخص کے قل کے فتوی صادر کرنے میں محوظ رکمی جاتی ہے۔ ہر مخص جو مسلمان ہے اور لا الدال اللہ كا قائل ہے اس كے حق بين يمي كمان مونا جاہے كداس كے ول میں ایمان ہے۔ اگر وہ کوئی الی بات کرتا ہے جس میں کفر کا شائبہ بایا جاتا ہوتو اس كن ين بدأميدركني وإب كراى في في الكان الماداد عدالي بات ندى بوكى بلك محض جہل اور نامجی سے کی ہوگی۔ اس کے اس کی بات سفتے عی كفر كا فتوى ندج دينا ما ہے بلک عمده طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ماہے۔ اگروہ پھر بھی ندمانے اور ائی بات برامرار کرے تو اس بات کوجس پروہ امرار کردیا ہے کتاب اللہ پر پیش کر کے د مکماجائے کہ آیا وہ کفروا بھان کے درمیان فرق کرنے والی مرت نصوص کے خلاف ہے یا تہیں؟ اور اس مخص کے زیر بحث قول یافعل میں کسی تاویل کی مخبائش ہے یانہیں؟ اگر مرج نصوص کے خلاف ندہو اور تاویل کی مخبائش ہوتو کفر کا عمم بیس نگایا جاسکا۔ زیادہ سے زیادہ ایسے خص کو تمراہ کہا جا سکتا ہے اور وہ بھی اُس خاص مسئلہ بیں نہ کہ بانکلیہ۔البنۃ اگر اس کا اعتقادنص مرت كے خلاف ہواورو وضحص بيمعلوم كرنے كے بعد بھى كدأس كا اعتقاد كتاب الله كاتعليم كے ظلاف مو اور و مخض بيمعلوم كرنے كے بعد بھى كدأس كا احتقاد كاب الله كى تعليم كے خلاف ہے اپنى بات برقائم رہے اوراس كے قول كى كوئى مناسب تاويل بھى ند ک جاسکتی ہوئو الی صورت میں مسئلہ کی نوعیت کا لحاظ رکھتے ہوئے تس یا کفر کا تھم لگایا جا سكتا ہے۔ليكن اس بربعى اندراج ومراتب كالحاظ ركھنا ضرورى ہے۔ تمام جرم اور تمام جرم كسال نبيس بير \_ان يس بحى فرق مراتب موتاب اورانعباف كانقاضا بديب كداس فرق كو

#### موظ رک کرمز اجویزی جائے۔سے کوایک علائ سے باکٹا یقینا بے انسانی ہے۔

جیسا کدابتدا میں ہم میان کرآئے ہیں کفرواسلام کا ایک پہلوباطنی ہے اور ایک ظامرى دباطن كاتعلق انسان كول سے اور قيع سے بے اور ظاہر كا تعلق اس كى زبان اور عمل سے۔ہم ایک مدیک آدی کے قول وقعل سے بھی اس کی قلبی حالت کا اندازہ کر سكتے ہيں۔ محربيمن قياس و كمان موكا علم ويفين نه موكا اورعلم ويفين كے بغير صرف قياس و ممان كى منايرتمى كے ايمان ياكفر كا فيعلد كر و النابقينا ظلم ہوگا اگر چدايدا فيعلد نفس الامرك مطابق بی کیوں نہ ہو۔ ابنا حق میں ہے کہ ایمان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس كے سواكوئي تبيس جان سكتا كركتن كے ول ميں ايمان ہے اور كس كے ول بيل ايمان نبيس -- إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمْ بِهِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (النِّم: ٣٠) جاری نظر صرف ظاہر تک جاستی ہے اور ظاہری اقوال وافعال کو دیکھ کرہم رائے قائم کر سكت بي كدكون مسلمان ب اوركون تيس بوسكا ب كد جوفض طاهر ميس جهالت و ناداني سے كفرنات بك رہا ہو باطن ميں وہ ايك سچا اور يكا موس ہوادراس كے ول ميں خدا اور رسول کی محبت بہت سے واعظوں اور مرشدوں سے بر ماکر ہو۔ای طرح بیمی ممکن ہے کہ جو مخفل زور شور کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوا در بظاہر احکام شریعت کی یابندی میں کوئی کی بھی نہ کرتا ہو در حقیقت وہ محض ایک ریا کارمنافق ہو۔ لہٰذا ظاہر کی بناء پر کسی کے كفركا فيملدكرت موسة انسان كوخداك بكزس بهت درنا جابيك ايبا فيعله صادركرنے ے پہلے ہزار مرتبہ موج لینا جا ہے کہ ہم لیسی ذمتہ داری اینے سر اےر بیں اور کیا ایسے معقول وجود موجود ہیں جن کی منابر اس ذمتہ داری سے بیجنے کی برنسبت اس کا بار اُٹھا لینا ہنارے کے زیادہ بہتر ہے۔

میہ طاہر ہے کہ انسانوں کی طبیعتیں استعدادیں اور عقلی صلاحیتیں مختلف ہیں۔بعض لوگ نہایت سادہ لوح ہوتے ہیں۔ایک سیدھی سادی بات کوا جمالی طور پر مان لیتے ہیں۔

تغییلات اور باریکوں کو بیجھنے کی ندان میں قابلیت ہوتی ہاور ندوہ ان کے طالب ہوتے ہیں۔ رکھیل اس کے بعض لوگوں میں فورو کرکا مادہ ہوتا ہے۔ اجمال سے ان کی تشفی نہیں ہوتی۔ تغییلات ڈھویڈتے ہیں تو نہیں ملتیں تو تخیل سے پیدا کر لیتے ہیں۔ پھر فورد کرکر نے والوں کے دبخانات اور مداری منتی ہمی بے تاریق ہیں۔ کی کا میلان شک کی طرف ہوتا ہے اور کوئی معقولات پر۔ کوئی اور کسی کا یقین کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی معقولات پر۔ کوئی بات کی تہ تک بی جاتا ہے اور کوئی فی کی راہوں میں بحک کررہ جاتا ہے۔ کوئی حقیقت بات کی تہ تک ہوتا ہے اور کوئی فی کی راہوں میں بحک کررہ جاتا ہے۔ کوئی حقیقت بیند (Realist) ہوتا ہے اور کسی کو وہم و خیال کی واو یوں میں گھومنا ہی اچھا مطوم ہوتا ہے۔ فرض نظر وکلا کے بہت سے راستے ہیں جن کو انسانی اذبان اپنی اپنی افقا وطبی مطابق میں میں بیطافت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی طبی افقاد اور فیلی رابحان کی میں انسان کو میہ طابق کی ہوئی ہیں۔ کسی انسان کو میہ طابق کی مطابق خیس کے کہ اس کی اپنی افقا وطبی اور اس کا اپنا نماتی وربیجان ہی سب انسانوں کے لیے میار قرار یائے جس کے مطابق ڈھل جانا ہوں جانا ہوں جس کے مطابق ڈھل جانا ہوں جانا ہوں جس کے مطابق ڈھل جانا ہوں جس کے مطابق ڈھل جانا ہوں جس کے مطابق ڈھل جانا ہوں جانا ہوں جس کے مطابق ڈھل جانا ہوں جس کے مطابق ڈھل جانا ہوں جانا ہوں۔

جس خدانے اسلام کوتمام نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہاس ہے بڑھ کرانسانی طبائع کے ان اختلافات کو جانے والا اور ان کی رعایت کوظ رکھنے والا اور کون ہوسکا تھا؟ یکی وجہ ہے کہ اس نے اپنے دین کی بنیا دایسے سادہ اور مجمل عقا کہ پررکی ہے جنعیں ایک کم عقل د بقان سے لے کرایک تکتہ نے فلنی اور ایک حقیقت طلب سائنشٹ تک سب قبول کر سکتے ہیں۔ ان عقا کہ کی سادگی اور ان کا اجمال ہی وہ چیز ہے جس نے ان کو ایک عالمگیر انسانی نہ جب کے لیے بنیادی اصول بننے کے قابل بنایا ہے۔ جو شخص غور وقر کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے لیے بنیادی اصول بنے کے قابل بنایا ہے۔ جو شخص غور وقر کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے لیے مرف اتنا مان لیزا ہی کافی ہے کہ خدا ایک ہے وروز ہمیں محملی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں قرآن اس کی کتاب ہے اور قیامت کے روز ہمیں اس کے سام اور جو شخص غور وقر کی توت رکھتا ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے ایس اجمال اس کے سام اس کے روز ہمیں اس کے سام خوار وقر کی قوت رکھتا ہے اس کے لیے اس کے ایس اجمال میں اتن وسعیس ہیں کہ وہ اپنی استعداد اور اپنے ربحان کے مطابق جتو کے حقیقت کے میں اتن وسعیس ہیں کہ وہ اپنی استعداد اور اپنے ربحان کے مطابق جتو کے حقیقت کے میں اتن وسعیس ہیں کہ وہ اپنی استعداد اور اپنے ربحان کے مطابق جتو کے حقیقت کے میں اتن وسعیس ہیں کہ وہ اپنی استعداد اور اپنے ربحان کے مطابق جتو کے حقیقت کے میں اتن وسعیس ہیں کہ وہ اپنی استعداد اور اپنے ربحان کے مطابق جتو کے حقیقت کے میں اتن وسعیس ہیں کہ وہ اپنی استعداد اور اپنے ربحان کے مطابق کو میں استعداد اور اپنے استعداد اور اپنی اپنی استعداد اور اپنی استعداد اور اپنی استعداد اور اپنی استعداد

کیے بے شار راہوں پر جاسکا ہے جتنی وُور چاہے جاسکا ہے۔ ساری عمر اِی جنجو میں کھیا سکتا ہے بغیراس کے کہ کسی مقام پر پہنچ کر دو یہ کہد سکے کہ جو پچھے جانتا تھا وہ میں جان چکا ہوں۔

پھرایک سوچنے والا آ دی اپنی قکرو طاش کے لیے جاہے کوئی راہ افقیار کرے اور خواہ کتنی ہی وُور تک چلا جائے مبر حال جب تک وہ ان حدود کے اندر جل رہا ہے جو کلام اللہ نے اسلام اور کفر کے درمیان تھینے دی ہیں وہ دائر و ایمان سے خارج نہیں قرار دیا جا سکتا اگر چہاس کے ذہن کی جولانیوں سے ہم کوکتائی اختلاف ہو۔

مثال کے طور پرایمان باللہ کے مسئلے جی بلاک امر (اصل تھم) مرف یہ ہے کہ کا نتات کا بنانے اور چلانے والا ایک خدا ہے اور وہی اس لااُل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اس بات کو ایک سیدھا سادا کسان جس طور پر مان سکتا ہے مکن نہیں ہے کہ ایک غور وگر کرنے والا آ دمی بھی بس آسی طرح اور انتا ہی مجمل طور پر مانے۔ پھر ایک خاص طرح کا رجمان طبع رکھنے والا آ دمی اس میں قدیم کر کے خدا کی بستی اور اس کی صفات اور کا نتات کے ساتھ اس کے تعلق کی کہتے کے متعلق جو تفصیل تصورات اپنے ذہن میں کا نتات کے ساتھ اس کے تعلق کی کہتے کے متعلق ایک دوسرے رُ بھان والے آ دمی کے بنائے گا مکن نہیں ہے کہ ان آمور کے متعلق ایک دوسرے رُ بھان والے آ دمی کے تصورات بھی بالکل آس کے مطابق ہی ہوں۔ لیکن جب تک یہ سب اصل بنیا دی عقیدے پرائمان دیجن بالکل آس کے مطابق ہی ہوں۔ لیکن جب تک یہ سب اصل بنیا دی عقیدے پرائمان دیجن بول اور ان جس مسلمان ہیں خواد تضیلات جس اُن کے تظرات با ہم کتے بی مختلف ہوں اور ان جس سے بعض نے بعض نے بعض می موٹوں جس کہیں ہی سخت محوکریں کھائی ہوں۔

ای طرح وی رسالت طائکہ اور آخرت کے متعلق بھی اسلامی عقائد میں چندا مور اصولی ہیں جن کو دین کے ضروریات (Essentials) کہنا جا ہے اور باتی تغییلات ہیں جن جن جن جن سے بعض کے لیے انسان کو کلام اللہ میں صرح یا قابل تاویل اشارات ہل جاتے ہیں اور بعض کو انسان خودا ہے رجمان طبع کے مطابق اسے ذہن سے پیدا کر لیتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر تغییلات کا تھم لگانے میں کسی انسان کی عقل غلطی کر لے اور

اس کے تصورات حقیقت سے بہت دُور جا پڑھیں نیکن جب تک وہ ان عقائد میں ملاک امر کا سردشتہ ہاتھ سے نہیں چپوڑتا عشل وظر کی کوئی محرائی اس کو دائر اُدین سے خارج نہیں کر سکتی' چاہے مرکز دین سے اس کو کتا تی بُعد ہوجائے اور ہمیں اس کی ان اعتقادی ہے راہ رویوں پرکتی تی ملامت اور فرمت کرنی پڑے۔

يهال بخي كرجم ذراسا فوركري تو باساني سيجه كت بي كداسلام من فرقول كي پیدا دار کس طرح ہوئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں ضرور بات وین کے متعلق جو ساوہ اور مخضر یا تنی ارشاد ہوئی ہیں اور کہیں کہیں ان کی تفصیل میں جولطیف اشارات کردیے محے ہیں' اُن کو بیجھنے میں مختلف لوگوں نے اپنی عقلی استعدادوں اور اپنے طبیعی رجحانات کی بنا پر مختلف راہیں اختیار کیں اور ان کے معملی نہم کے لیے قیاس و اِستدلال کے ذریعے سے الك الك يزئيات ادر فروع اخذ كرليے اس حد تك تو يجه مضا كفته نه تفار اور اس ميں مجى كوئى خرابى ندهى كدايك كروه صرف اسية مسلك كوحل سجمتا اور دوسرے كروہوں سے بحث كرك ان كواسيخ مسلك كى طرف لانے كى كوشش كرتا ليكن غضب يه بوا كه لوگوں نے بے جا تشدد برت کراسیے اسیے قیامی و تاویلی عقائد کو بھی اصول و مروریات و ان میں شامل کرلیا اور پھر ہرایک مروہ نے ان تمام مروہوں کی تحفیر شروع کر دی جو اُس کے -استباطی مقائد کے محر منے۔ بہیں سے حرب مقائدی ابتدا ہوئی ہے اور بی اس علم کا تعطة آ غاز ہے۔ بیچ ہے کہ عقا کد کے باب میں قیاسات و تاویلات سے جوراہیں اختیار کی گئی ہیں ان میں بہت ی راہیں غلا ہیں۔ نیکن ہر تلکی لاز ما کفر بی نہیں ہے۔ غلطی کو تلکی کہنا اور اس كا ارتكاب كرف والے كو كراه اور غلط كار محسنا اور اس كوراه راست ير لانے كى كوشش كرنا بلاشبه جائز ہےليكن جب تك كوئي مخض أس نفسِ حقيقت كا انكارنييں كرتا جس پر اللہ تعالی نے ایمان لانے کا علم ویا ہے اس کو کافر کہنا کسی طرح بھی جائز نہیں خواہ اس کی مرابی متنی بی پیزه گئی ہو۔

افسوس ہے کہ مدتوں کی چلی ہوئی اس روش کو چیوڑنے پر ہمارے علائے کرام کسی مرح رامنی بین ہوتے۔ انموں نے اصل اور فرع انس اور تاویل کے فرق کونظر انداز کر ویا ہے۔وہ اُن فروع کو بھی ہمول بنائے بیٹے ہیں جن کو انھوں نے خود کیا اُن کے اسلاف نے اینے مخصوص فہم کی بنا پر اصول سے اخذ کیا ہے۔ وہ اِن تاویلات کو بھی تعموم کے ور ہے مل رکھتے ہیں جونصوص سے معانی اخذ کرنے میں ان کے گروہ نے افتیار کی ہیں۔ ال كا نتيجه بيه ہے كه ده اپنے فروع اور اپن تاویلات کے منکر کو بھی ای طرح کا فرقر ار دیتے بیں بس طرح اصول اور نصوص کے منکر کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس تعینے تان اور بے اعتدالی نے میلے تو اسلامی جعیت میں مرف تفرقہ ہی پیدا کیا تھا گراب دیکھ دہے ہیں کہ علاء کی بیہ كافر كري مسلمانوں كے دلوں ميں نەصرف علاء كى طرف سے بلكہ خود أس ندہب كى طرف سے بھی بد کمانیاں پیدا کر رہی ہے جس کی نمائندگی بیاعلاء کر رہے ہیں۔ روز بروزعلاء کا افتدارمسلمانوں پرسے اُٹھتا جارہا ہے۔ ان کی باتیں س کرول و مذہب کی طرف راغب مونے کے سجائے اس سے دُور بھا گئے ہیں۔ مذہبی مجلسوں اور مذہبی تحریروں کے متلق بيعام خيال يدا بوكيا ہے كه ان من نضول جھڑوں كي سوا يجو بيس ہوتا۔ اس غلبة كغروفس كر مان ين عام مسلمانول كوند بي علوم كى وا تفيت بهم يبنيات كالركوكي ذر بعيد بوسكا تفاتو وہ میر تقا کہ علائے دین پر لوگوں کو اعتاد ہوتا اور وہ ان کی تحریروں اور تقریروں سے فائدہ ا فات عمر افسوس كدان فرقد بندى كى الرائيون اور ان تكفير كم مشغلون سے بيدا يك ذريع مجی ختم بواجار با ہے اور میر مسلمانوں میں غرجب سے عام ناوا تفیت اور مرای کے معیلنے کی ایک بدی وجہ ہے۔ کاش! ہمار نے علماء اپنی غلطی کومحسوں کریں اور اسلام اور مسلمانوں پرنہیں توخوداب أوپری رم كركاس روش سے باز آجائيں جس نے ان كوائي قوم بيس اس قدر ر**سوا کردیا ہے ٔ درآ** نحالیکہ یمی وہ قوم تھی جو بھی اُن کوسر آ نکھوں پر بٹھاتی تھی ۔

> تر جمان القرآن (صفر۱۳۵۳ه مطابق منی ۱۹۳۵ء)

## گناهِ کبیره پرتگفیر

میجومدّت ہوئی ہندوستان کی ایک اصلاحی جماعت کے بعض ارکان نے ( عالبًا اپنی جماعت کی انتہا پہندی سے غیر مطمئن ہوکر ) مدیرتر جمان القرآن کو ایک خطافھا تھا جس میں بیروال کیا محیا تھا:۔

" بہم نے اپنی ایک بھاعت بنائی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ گناو کیرہ کا مرکب کافر ہو جاتا ہے۔ ہم نِسن اور کفر میں کوئی فرق نہیں سیجھتے۔ ہماری بھاعت عام مسلمانوں کو وہی حیثیت دبتی ہے جو قرآن نے اہل کتاب کودی ہے مثلاً ہم شادی بیاہ اپنی جماعت کے اعمد علی کرتے ہیں۔ غیر بھائتی مسلمانوں سے لڑکیاں لے تو لیتے ہیں محرا پی لڑکیاں ان کو دیتے نہیں ہیں۔ ہمارے اس عقیدے اور مطرفی کی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ صبحے ہے یا غلط؟ اگر غلط ہے تو تشفی بخش طرفی طرفی فرائے ہے۔ ہماری غلطی ہم پرواضی فرمائے"۔

اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ضروری سمجھا کیا کہ اس جماعت کے حالات کی المجھا کیا کہ اس جماعت کے حالات کی المجھی طرح جمتی کرنی جائے۔ چنانچے ضروری واقفیت بہم پہنچانے کے بعد اُن کو حسب ذیل جواب دیا ممیا:

محقیق کرنے سے جھے کومعلوم ہُوا ہے کہ آپ کی جماعت میں کوئی تخص ایبانہیں ہے جودین کا سی علم اور تعقد رکھتا ہو۔اوراس کا ثبوت خود اُن مسائل کی نوعیت سے بھی ملا جن کے متعلق آب نے سوال کیا ہے۔ بیرسائل خود بھی کی ظاہر کررہے ہیں کہ ان کو پیدا كرفي والا ذبن كتاب الله اورسقي رسول من نظرتيس ركمتا \_ اب اكر من بدكهون واس يريمُ انه مانا جائے ' بلكه اسے اس حق نفیحت كى ادا نیكی سمجما جائے جو ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان برواجب ہے کہ علم کے بغیر دین کے مسائل میں رائیں قائم کرنا اور اُن کو دین قرار وے کر انفرادی یا اجماعی زندگی کے لیے اصول بنالیما خودسب سے برافسق اور تمام كبائرے بوء كركيرہ ہے۔اس ليے كہم اگرمسلمان ہوسكتے ہيں تو أس دين يرايمان لا كراوراس كى پيروى كركے بى موسكتے بيں جوخداكى كتاب اور رسول كى سنت ميں پيش كيامكيا ہے۔ اور اس ايمان اور اقياع كا تقاضا بيہ ہے كہ ہم جو يچھ بھى اصول اخذ كريں اور اہے مقائدوا عمال کے لیے جن چیزوں کو بنیا دقر اردیں وہ سب کتاب اللہ اور سقت رسول ے ماخوذ ہول۔لیکن جو مخص یا گروہ قرآن اور سنت میں بصیرت اور تفقہ نہ رکھتا ہواور ا ہے رجمانات کی بنا پر مجھرا تمیں قائم کر کے ان کورین قرار دے بیٹھے وہ حقیقت میں دین کا پیروتو نبیل ہے ایکی آراء اور ربحانات کا بیرو ہے۔ اس گناہ کے مقابلے میں دوسرے کبائر کی کیا حقیقت ہے۔

اس سلسلے میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دین پر ایمان لانے کے لیے جو مجمل علم کافی ہے اور دین کے موٹے موٹے اصول جاننے کے لیے قرآن کی عام فہم تعلیمات اور صدیث پر جو سرسری نظر کافی ہے اُسے مسائل دین میں رائے قائم کرنے اور دی ملر اِق پر اور اس غلطی کا نتیجہ وہ فی طریق پر اوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی سجھ ایما غلطی ہے اور اس غلطی کا نتیجہ وہ بدی خطرناک غلطی ہے جس کی طرف میں نے اُوپر اشادہ کیا ہے۔

اس مختفر تمبید کے بعد اب مین ان مسائل کامختر جواب دیتا ہوں جو آپ نے میرے سامنے چیش کیے ہیں:-

كفردراصل اس چيز كانام ہے كمكى آوى كے سأفنے دين كو چيش كيا جائے يادين

ال كرسائ في مؤاوروه جان لے كريد كيا جيز ب اور پروه اس كر مائ يا اس كر مائ يا اس كر مطالبات اور احكام كرة كر جمائے سے انكار كر دے۔ ناوانى كى حالت جس بس اوى دين كو جانتا بى نہ ہواوراس وجہ سے اس كے خلاف زندگى بسر كرر ہا ہو كفر كى تعريف من ميں آئى بلكداس كو جا بليت كہتے ہيں۔ كار عرب ني صلى الله عليه وسلم كى آ مر سے پہلے على بين الله عليه وسلم كى آ مر سے پہلے جا بليت بس جنالا تھے۔ جب آ پ نے دين فيش كيا اور انمون نے اسے رد كر ديا جب وہ كافر قراريا ہے۔

پھر کفر کے متعلق میر بھی سمجھ لیمنا جا ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں:-ایک پہلو سے کفرائل متکرانہ اور باغیانہ حالت کو کہتے ہیں جوابی اصل حقیقت کے اعتبار سے خروج از ایمان ہو۔

دومرے پہلو سے کفراس غیرمسلمانہ حالت کو کہتے ہیں جس کے زونما ہونے پر ایک آ ذمی دائرة اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا اورمسلمانوں کی سوسائی سے اس کا تعلق کا ن ڈالا جائے گا۔

پہلی جتم کے تفرکو مصیب کے ساتھ خلا ملط کرنا زیادتی اور خلاف قرآن ہے۔ اس جل شک نیس کہ مصیب ایمان کی ضد ہے۔ لیس جرد مصیب خواہ وہ کتی ہی ہوی ہوالا زیال کے متعقل طور پرسلب ہو جانے کی موجب نیس ہوتی۔ کافر کی طرح موس سے پھی بوے سے بڑا گناہ مرز د ہوسکہ ہے۔ البتہ جو چیز مومن کے گناہ اور کافر کے گناہ جس فرق کرتی ہو دو یہ ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو عین ارتکاب گناہ کی حالت بیس تو ایمان سے فکالا ہُوا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو عین ارتکاب گناہ کی حالت بیس تو ایمان سے فکالا ہُوا ہے کہ مومن جب وہ شہوات نفس کے اس غلے اور نادانی کے اس پروے سے جو فرانسی طور پراس کے قلب پر پڑ گیا تھا 'باہر نکل آتا ہے تو اس کو شرم ساری لاحق ہوتی ہے خواسی طور پراس کے قلب پر پڑ گیا تھا 'باہر نکل آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ پھرالی حرکت خدا سے نادم ہوتا ہے۔ آخرت کی سزا کا خوف کرتا ہے 'اور کوشش کرتا ہے کہ پھرالی حرکت کا ارتکاب نہ ہو۔ اس جتم کی مصیب خواہ گئی ہی بڑی ہو آدی کو کافر نہیں بناتی ' مرف گناہ گار بناتی ہے۔ اور تو بداس کو پھرائیان کی طرف والی لے آتی ہے۔ برعس اس کے کافر گار بناہ کی شان سے ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ گارانہ طر زعمل اور طرز زندگی کو اپنے لیے کے گناہ کی شان سے ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ گارانہ طر زعمل اور طرز زندگی کو اپنے لیے کے گناہ کی شان سے ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ گارانہ طرزعمل اور طرز زندگی کو اپنے لیے

مناسب اورلذیذ اور درست بحت ا ب اس کواس بات کی پچھ پروائیس ہوتی کہ خدا اور رسول نے اس فیل کو گناہ اور حرام قرار دیا ہے۔ وہ پورے امرار وا تحبار کے ساتھ اُی فل کا ارتکاب کے جاتا ہے۔ عدامت اس کے پاس ٹیس پیکٹی۔ یہ دوسری شم کی گناہ گاری سلب ایمان (۱) کی موجب ہے خواہ اس جذبے کے ساتھ کوئی پڑا گناہ نیس بلکہ کوئی ایسا کام بی کیا جائے جس کو عرف عام میں مغیرہ سمجھا جاتا ہو۔ ان دونوں شم کے گناہ گاروں کو ایک بی حیثیت دینا اور ان پر بکسال کفر کا تھم لگا دینا بالکل غلط ہے اور اس شم کی افراط و تفریط خود کیرہ کی تعریف میں آتی ہے۔ پہلی صدی سے آئے تک بجر فارجیوں کے یا معز لد کے فرد کیرہ کی تعریف میں آتی ہے۔ پہلی صدی سے آئے تک بجر فارجیوں کے یا معز لد کے ایک گروہ کے اور کی نے بیرانے قائم نیس کی ہے۔ مزید پر آن آپ چائے اصولی طور پر یہ کہد دیں کہ انتخبار کے ساتھ حکم خدا ورسول کو جان ہو جو کر ٹھکرا دینے والا کافر ہو جاتا کی جہد یہ کی موجب سے اور دائر ہا اسلام سے فارج ہے۔ یہ معاملہ صرف اللہ تی کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے اور دائر ہا اسلام سے فارج ہے۔ یہ معاملہ صرف اللہ تی کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے اور دائر ہا اسلام سے فارج ہے۔ یہ معاملہ صرف اللہ تی کے فیم کے اندر حقیق فیر ایمانی حالت پائی جاتی ہے اور کس میں نیس فیم کے اندر حقیق فیر ایمانی حالت پائی جاتی ہے اور کس میں نیس فیم گائی حاتی۔

اب دوسری قتم کے کفر کو لیجے جو کسی انسان کو دائر و اسلام سے خارج کر دینے اور مسلمانوں کی براوری سے اس کا رشتہ کاف دینے کے لیے کافی ہو۔ اس چیز کے متعلق جان لینا چاہیے کہ شریعت نے ایسی تحفیر کو ہر کس و ناکس کی رائے کا محلونا نہیں بنایا ہے۔ جس طرح کسی انسان کے جسمانی قل کے لیے بیشرط ہے کہ نظام اسلامی موجود ہو' با ااختیار قاضی تمام شہادتوں اور پوری صورت حال پراچھی طرح خور کر کے پوری تحقیق کے ساتھ یہ وائے قائم کرے کہ بیشن واجب القتل ہے تب اس کوفل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایک طرح ایک خور کے کہ بیشن واجب القتل ہے تب اس کوفل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کم رائے قائم کرے کہ بیشن واجب القتل ہے تب اس کوفل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کم رائی ایک فین کے دوسرے ایک خور کے ایس کے اور چوالزام کفر لگایا میں ہواس کی ایک قاضی شرع پوری تحقیق کرے اس کا اپنا بیان کے اس کے دوسرے کہ اس کی ایک قاضی شرع پوری تحقیق کرے اس کا اپنا بیان کے اس کے دوسرے

<sup>(1)</sup> ينى سلب ايمان باختبار هيقت ندكه باختباد احكام طابر

اقوال وافعال کوہی جانچ کر دیکھے شہادتوں پر بھی خور کرے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ فیض جاعب مسلمین سے کاٹ کر پھینک دینے کے لاکن ہے۔ جہاں ایسا نظام موجود نہ ہوئے نہ قضائے شرعی ہواور نہ وہ شرا الکا جو تھیں کے لیے تا گزیر ہیں پوری ہوسکتی ہوں وہاں تھیر کا فیصلہ کر ویٹا اور کسی فض یا گروہ کومسلم سوسائٹی سے خارج قرار دیٹا اگر صحت کا احمال رکھتا ہے تو غلطی کا احمال بھی رکھتا ہے۔ نیز یہ افراد کے اور بے اختیار جماعتوں کے شری افتیارات سے باہر ہے اور اس کا فساد اس فسادسے پچھ کم نہیں ہے جو غیر مومن لوگوں کے مسلم سوسائٹی کے ساتھ جڑے دیے اور اس کا فساد اس فسادسے پچھ کم نہیں ہے جو غیر مومن لوگوں کے مسلم سوسائٹی کے ساتھ جڑ ہے دیئے سے زونما ہوتا ہے۔

جوگروہ یا جو تخص فی الواقع عوام الناس کی دینی اصلاح کرنا چاہتا ہواس کو چاہیے
کہ پہلے مسلمانوں کے عقل طبقات کا باہمی فرق اچھی طرح سجھ لے۔ ایک طبقہ جہالت
میں جٹلا ہے۔ دوسرا طبقہ گناہ گار ہے۔ تیسرا طبقہ تفیقی کفر کی پستی میں گرچکا ہے۔ چوتھا طبقہ
فی الواقع اس قابل ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹ سے کاٹ پھیکا جائے۔ ان سب کو
ایک بی ککڑی سے ہانگنا درست نہیں ہے۔

جابلوں تک دین کاعلم پنچانے کی کوشش کیجے اور جب وہ اپنے آپ کوخودمسلمان کی ہے۔ اور جب وہ اپنے آپ کوخودمسلمان کی سیجے جی تو خواہ تو اور اس کے سیجے جی تو خواہ تو اور اس کے سیجے کہ تم مسلمان ہیں ہو۔ اس کے سیجائے آپ کو بیس کہنا جاہے کہ جب تم مسلمان ہو اور اپنے آپ کومسلمان کہتے ہو مسلمان رہنا جاہے ہوتو جانو کہ اسلام کیا ہے اور جان کراس کی چیروی کرو۔

مناہ گاروں کوخدا کا خوف ولائے اور ان کے اندر ایمان کی جو چنگاری و بی ہوئی ہے اس کو بھڑ کانے کی کوشش سیجیے۔

جن لوگوں کے اعدر حقیقی کفر محسوں ہوتا ہے ان کو کافر کہنے اور ان کی تکفیر کا اعلان کرنے پر اصرار نہ سیجیے بلکہ اپنی جگہ رہی ہجھ کر کہ بیلوگ حالب کفر میں جنٹا ہو چکے ہیں ان کو ایمان کی دعوت دیجیے اور حکمت و موعظ جہ حسنہ ہے اُن کے دلول میں ایمان ا تار نے ک سعی فرمائے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی طبیب کسی شخص کے اعدر دِق کی بیاری محسوں کرے تو اس کا اپنی جگہ رہی ہجھ لیما اور جان لیما تو ضروری ہے کہ یہ دِق میں جنٹل ہے کہ کوئکہ اس کے بغیر تو اس کا علاج بی نہیں کیا جا سکتا الیک طبیب کے لیے اس سے بردی اور
کوئی حماقت بیس ہوسکتی کہ دو جس کی جس وق محسوس کرے اس کے مند پر بھی بھٹ سے
کوئی حماقت بیس ہوسکتی کہ دو جس کی جس وق محسوس کرے اس کے مند پر بھی بھٹ سے
کو دوے کہ تو وق جس جنا ہے۔ یہ اس کے علاج کا نسخہ تو نہیں ہے بلکہ مار دینے کا نسخہ
سے۔

رہے وہ لوگ جو مرت طور پر آپ کو اس قابل نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کی سوسائن سے ان کو کاٹ پھینا جائے ' تو ان کے معاطے ہیں سیج طر زعمل یہ ہے کہ جب قضائے شرق موجود نہیں ہے اور ایسا نظام نافذ نہیں ہے کہ جو شخص اسلامی نظام جماعت سے نکال دینے کے قابل ہے اس کو واقعی نکال دیا جائے تو تنظیرا ور خروج از ایمان کے اعلانات سے پر بیز کیا جائے اور مرف اس بات پر اکتفا کیا جائے کہ اہل ایمان خود ہی ایسے لوگوں سے پر بیز کیا جائے اور مرف اس بات پر اکتفا کیا جائے کہ اہل ایمان خود ہی ایسے لوگوں سے والایت اور محبت کے ساتھ تعلقات اور دوئتی و ہم نشینی ترک کر دیں ۔ مرتبلین کے لیے طفے کا در واز وکسی حال میں بند نہ کرتا جا ہے۔

شادی بیاہ کے متعلق آپ کے طرز عمل کی بنیاد وہی غلط ہی ہے جو تحفیر کے باب
میں آپ او گوں کو لائن ہوئی ہے اور اس کے دُور ہو جانا
ہے۔ لیکن جی مزید تو ہے کے لیے اتنا کہ دینا کائی سجتنا ہوں کہ جو سلم سوسائی اس وقت
پائی جاتی ہے اس کو جملۂ واحدہ قرار دے کر اس پوری سوسائی کے ساتھ ایک ہی طرح کا
سخت معالمہ کرنا بوی زیادتی اور ایک غیر شرعی طرز عمل ہے۔ اس سوسائی میں ہر طرح کے
لوگ پائے جاتے ہیں۔ وہ بھی جو تیج مومن وین دار اور صالح ہیں۔ وہ بھی ہیں جو جا بلیت
میں جاتا ہیں۔ وہ بھی ہیں جو علم اور ایمان کے باوجود گناہوں میں آلودہ ہیں۔ وہ بھی
میں جاتا ہیں۔ وہ بھی ہیں جو علم اور ایمان کے باوجود گناہوں میں آلودہ ہیں۔ وہ بھی
میں جاتا ہیں۔ وہ بھی ہیں جو علم اور ایمان کے باوجود گناہوں میں آلودہ ہیں۔ وہ بھی
میں جاتا ہیں۔ وہ بھی ہیں جو علم اور ایمان کے باوجود گناہوں میں آلودہ ہیں۔ وہ بھی
میں جن کے اندر کفر پایا جاتا ہے اور وہ بھی ہیں جو اس قابل تو ہیں کہ اٹھیں مسلم سوسائی سے
میں جن کے اندر کفر پایا جاتا ہے اور وہ بھی ہیں جو اس قابل تو ہیں کہ اٹھیں مسلم سوسائی سے
میں جن کی دو ہے گی اور وہ کی دو گیا م اسلامی نہ ہونے کی وجہ سے اُن کو الگ نہیں کیا جاتھ کھی اس وجہ سے متعلم کرنا آخر کم
میں تو ہو ہے گی ہے جو ان میں جو لوگ مومن اور دین دار ہیں ان سے شادی ہیا تھ تائی ہیں ہو اس کے جو اس میں ہیں ہے جاتھ ہو تھی ہیں جو اس کو میا تھ تا ہوں ہیں ہیں ہو اس کی جاتا ہو تاہیں ہیں ہی جو تھی ہیں ہو اس کو ایک کی جاتا ہو تاہیں ہیں ہیں ہو اس کو جاتا ہو تاہیں۔ نہیں ہیں ہو جاتا ہو تاہیں۔ نہیں ہیں ہو جو سے تعلم کرنا کہ دوہ آپ کی جاعت میں نہیں ہیں ہو جاتا ہو تاہیں۔ نہیں ہیں ہو جاتا ہو تاہیں۔

تو اور کیا ہے؟ اس منم کی تفریقیں کرنے کا شریعت نے آپ کوئی نیس دیا ہے۔ رہے جا بلیت میں پڑے ہوئے لوگ اور وہ لوگ جونیق و فجو راور کا فرانہ خصائل میں جتلا ہیں تو ان سے فی الواقع شادی بیاہ کے تعلقات قائم نہیں کرنے چاہییں 'نداس بنا پر کہ وہ سب کے سب کا فر ہیں بلکہ اس بنا پر کہ شرایعت میں ہم کو بیتھم دیا گیا ہے کہ ہم شادی بیاہ کے معاملات میں سب سے پہلے آ دمی کے دین آور تقوی کو دیکھیں۔

عالیا جس چرنے آپ لوگوں کوائی جماعت سے باہر کے تمام سلمانوں سے اہل کا سا معاملہ کرنے ہے آ مادہ کیا ہے وہ التزام جماعت کے متعلق احادیث کے وہ التزام جس جن کی رُوسے جماعت زندگی بی اسلامی زندگی ہے اور جماعت کے بغیر جوزندگ ہے وہ جا جیت کی زندگی ہے۔ شاید کی وجہ ہے کہ آپ جعزات اچھے خاصے صالح مسلمانوں کو بھی جو آپ کی جماعت سے باہر ہیں مَنْ شَدَّ شَدُ فِی النَّادِ کا مصداق تُحیرا کر انسی بیٹیاں دیتا جا تر ہیں سی ہے ہے۔ کہ آپ کا خیال ہے تو قطعاً غلط خیال ہے۔ مدید میں جس جماعت کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ اس سے علیم کی اسلام سے علیمدگی کی ہم مدید میں جس جماعت کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ اس سے علیم کی اسلام سے علیمدگی کی ہم معتی ہے وہ '' الجماعت' ہے نہ کہ کوئی جماعت پر ہوسکتا ہے جو خدمسلمان مل کر بنا لیس۔ اور معتی ہے وہ '' الجماعت' ہے نہ کہ کوئی جماعت پر ہوسکتا ہے جونے

(۱) خالص اقامت دین کے لیے بی ہو۔ یعنی جس کے وجود کا مقصد ہی ہے ہو کہ اللہ کے دین کو بحثیت آیک نظام زندگی کے عملاً قائم کرے۔ (۲) جس میں اہل ایمان کا سواد اعظم شامل ہو۔

(۳) جس کے ہاتھوں دین کے دہ تمام کام انجام پارہے ہوں جن کی خاطر اللہ تعالی جا بتا ہے کدؤنیا میں ایک اُتبعد مسلمہ قائم ہو۔

الی جماعت اگر موجود ہوتو اس سے انقطاع بقیناً دین سے انقطاع ہے اور اس مخص کا ایمان واسلام ہرگز معتبر نہیں ہے جواس سے علیمدہ ہو یا علیمدہ رہے لیکن اس نظام ہم کا ایمان واسلام ہرگز معتبر نہیں ہے جواس سے علیمدہ ہو یا علیمدہ رہم ہو جانے اور اُست کا شیرازہ بھر جانے کے بعد جو جماعتیں اس غرض سے بنائی جائیں کہ ''الجماعت'' کے فقدان کی تلائی ہو ان میں سے کسی کو بھی الجماعت کے شری حقوق وافقیارات اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ عملاً الجماعت کے شری حقوق وافقیارات اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ عملاً

الجماعت كمرج كونه بكي جائے -آپ خواد كتنے بى صالح اور نيك نيت ہوں اور آپ كا مقصدخواہ محک محک وی ہو جو انبیا علیم السلام کی بعثت کا مقصد تھا' اور آپ کے اصول اجماع بھی وہی ہوں جواسلامی نظام جماعت کے اُصول میں سیرحال شریعت آپ کو بیش برگزنبیل دین که آج آپ چند آ دمی مل کرایک جماعت بنا کیں اور کل بیاعلان کر دیں کہ ونیا بحرکے وہ سارے مسلمان فیرمسلم میں جوآپ کی اس جماعت میں شامل نہیں ہیں اور ہراس مسلمان کی موت جاہلیت کی موت ہے جس کی گردن میں آپ کے امیر کی بیعت کا حلقه نبیں ہے۔اس ملرح کارویہ آپ اختیار کریں گے تو اپنے شری حقوق ہے تجاوز کریں مے اور اصلاح کے بجائے اُمنت کے اندر مزید خرابوں کے موجب بنیں مے۔ آپ خودہی مختذب دل سے سوچیں کہ آخر اُس بیجارے صادق الایمان وصالح العمل مسلمان کے کافر ہونے کی کیا وجہ ہے جو انتکبار ونفسانیت کی بنا پرنہیں بلکہ ناوا تغیت یا عدم اطمینان کی وجہ ہے آپ کی جماعت میں شامل میں ہوتا؟ اور اس بات کی کون سی معقول وجہ ہے کہ جماعت بنانے کاحق مرف آپ کو حاصل ہواور دوسرے مسلمانوں کو نہ ہو؟ دورِ انتشار میں تواصلاح کی کوشش کرنے والا کروہ لاز ما ایک عن بیس ہوتا الک بیک وقت ایسے بہت ہے مرده موجود ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں جوسی مقد کے لیے سیح طریقہ یر کام کر رہے ہول۔اور بکٹرت افراد ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں جوالیک مذت تک بھی فیصلہ نہ كرسيس كدان بيس سيمى كے ساتھ شامل ہوں يا نہ ہوں اور شامل ہوں تو كس كے ساتھ ہول۔ اس حالت میں کمی گروہ کا اپنے لیے وہ حقوق تابت کرنا جو شریعت میں صرف الجماعت كوديه مكتے ہول جموث بھى ہاور فسادا تكيز بھى۔ايے دعوے كرنے كے بجائے بر كروه كوا بني ابني جكه كام كرنا جا بيئ اوراسيندل من بي تخلصانه خوا بش ركمني جا بيد كه كي طرح مجروبى الجماعت وجود ميسآ جائے جوع دخلافت راشدہ ميں موجود تھی۔ اور ہميشہ اس بات سے چوکٹار مناجا ہے کہ کہیں اس کی اپنی گروہ بندی اس الجماعت کی پیدائش میں مددگار ہونے کے بجائے اُلی مالغ ومزاحم ندہو جائے۔

ترجمال القرآن (ذی القعده وذی الجیم۲۳۱۱ه/تومبر'دیمبر۲۵۸۵۰۰)

### وام ہم رنگ زمیں

جس طرح عداوتوں میں مب سے زیادہ خطرناک وہ عدادت ہے جو دوئی کے بیرائے میں کی جائے اُس طرح محرابیوں میں سب سے زیادہ خطرناک وہ محرابی ہے جو ہدایت کے لباس میں جلوہ کر ہو۔ آپ کھلے وشن ہے زک تو اٹھا سکتے ہیں مر دھوکا نہیں کھا سکتے۔ای طرح آپ ملی محلی محمرای کی طرف بلانے والے سے متاثر ہوکر مُرتد تو بن سکتے میں مراس غلط جمی میں نہیں پڑ سکتے کہ اصل اسلام وہی ہے جس میں اب آپ واخل ہوئے ہیں۔ایک مخص علانیہ آ کراسلام کی مخالفت کرے قرآن پر حملہ کرنے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پراعتراضات کرے اور اسلام کے عقائد اصول احکام سب کو غلط تھیرائے تو مسلمان یا تواس کی بات رو کر دے گا اور اسلام پر قائم رے گا یا پھر اسلام کوچپوڑ کر اس کے ندہب میں چلا جائے گا اور اپنے آپ کومسلمان کہنا چھوڑ دے گا۔لیکن اُس مخض کا معامله کتنا پُرفریب ہے جو آ کرمسندارشاد پر بیٹھے قرآن کھول کر دعظ شروع کر دیے آیات البي كى تغيير بيان كريئ ايمان وعمل صالح كي طرف دعوت ديئ عبادات وخلوص كي تلقين كرے اور جب اس طرح آب كے دل يرأس كے مادئ برحق اور داع خربونے كاسكة بیٹے جائے تو وہ آپ کو بیسمجھانا شروع کر دے کہ نماز پانچ وفت کی نہیں صرف تین وفت کی فرض ہے روزے پورے رمضان کے نہیں صرف تین یا حد شیے حدوس دن کے فرض ہیں۔ ز کو ق کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں جس قدر دل جا ہے خیرات کر دیا کرہ اور اس طرح اسلامی احکام میں سے ایک ایک کی قطع و تر پد کرتے ہوئے ہر قدم پروہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بیعی یقین ولاتا جائے کہ یکی قرآن کی تعلیم ہے اور یکی رسول کا اسوہ حسنہ ہے۔ بیچارے عام ناواقف مسلمانوں کا ایسے زہر سے بچنا کس قدر مشکل ہے جو یوں مشائی میں ملاکران کو دیا جارہا ہو۔

یوئی کے ایک مسلمان ڈپٹی کلکٹر صاحب جو'' حق گو' تنظمی فرماتے ہیں' اور اس
ہے پہلے اشاعت اسلام کی خاطر سؤر کا گوشت طلال کرنے کی تجویز پیش کر بچے ہیں۔ (1)
آج کل انھوں نے '' مواعظ قرآن' کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں وہ عام مسلمانوں
کو محراہ کرنے کا بھی پُرفریب طریقہ انتظار فرما رہے ہیں۔ اُن مواعظ کو امرت سرکی ایک مشہور تالیب حدیث جماعت (2)
مشہور تالیب حدیث جماعت (2) کے ماہوار رسالے میں شاکع کررہی ہے۔

<sup>(1)</sup> صاحب موصوف کی اس جویز پرہم نے اسپے مضمون ''مطلبت کا فریب' ہیں تیمرہ کیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو ''تقیمات'' صفحالے)

<sup>(2)</sup> امرتسر کی بربادی کے بعداب سے جماعت لا مورآ می ہے۔

اور شہادت کا وقت ہوتا ہے۔ تو کیا تمماری ہے دلی کی نماز اُس کا منہ چڑانا نہ ہوگا۔ نماز علی خدائے واحد وقد وی کے جلال ویزرگی و کریائی کا اعتراف ہوتا ہے۔ تم اس کے حضور میں ادب سے ہاتھ ہائدہ کر کھڑے ہوتے ہو۔ بھلا سوچ تو یہ تنی بڑی گنتا تی ہوگی کہ ایس کے حزید کری گنتا تی ہوگی کہ ایس کے حزید کو کہ اگر کسی حاضر ہو کہ تم اسی حرکتیں کرو کہ اگر کسی دنیاوی امیر کے سامنے کروتو تم کوفوراً دربار سے نکال کر باہر کر دے۔ تم پر امیر کے سامنے کروتو تم کوفوراً دربار سے نکال کر باہر کر دے۔ تم پر حیف وصد حیف ہے کہ اپنی نماز عی اُناظ خدا کا ضفیب مول لو۔ لہذا مناز کے لیے جا رضر ورکی شرطیں ہیں۔ مشاغلی دنیاوی سے یک وی کہ جسم دلباس کی طہارت الفاظ قرآن کو جھتا اور باایمان ہونا''۔

ویکیے قرآن کا وعظ ہے" قرآنی تعلیمات کی نشر واشاعت" کرنے والے رسالے میں شائع ہور ہا ہے۔ تمہیدالی ہے کہ جوسلمان پر ھے گا بیقین لے آئے گا کہ واعظ کا مقدوع ہادت میں اخلاص کی تلقین کرتا ہے۔ بیسب ہا تھی جع ہوکرا کی سید ھے ساوے مسلمان کو واعظ کی طرف سے بالکل مطمئن کر دیتی جن بین اوراس کے دل جن کوئی خوف اس امر کا باتی نہیں رہتا کہ اس کے وظ میں کوئی چڑاس کو مار کے دل جن کوئی جو اس امر کا باتی نہیں رہتا کہ اس کے وظ میں کوئی چڑاس کو مار جب آدی صلالت کے تمام خطرات سے مامون ہو جاتا ہے قوای مرشداندا کھاؤ میں اس سے کہا جاتا ہے:

" کیموئی کے بہترین اوقات فطر تا بہدونی ہوتے ہیں۔ جب کہ
آ دی سوکر افعنا ہے یا جب سونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور جب
وہ اپنے گھر کام سے فارغ ہوکر سرشام لوشا ہے۔ اس کے علاوہ جو
اوقات بھی نماز کے ہوں گے وہ دنیاوی معروفیت یا آ رام وسیر و
تفریح کے ہوتے ہیں۔ اپنے اوقات میں نماز میں کیموئی پیدا کرنا
ذرا مشکل ہے ورنہ ایسے وقول میں نماز پڑھنا خطرے سے خالی
نہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جوان وقول میں کیموئی حاصل کرتے

ہیں اور یکی وجہ ہے کہ جولوگ اِن اوقات میں نماز اوا کرتے ہیں وہ ۔ نہایت بدد کی اور سراسیکی سے اوا کرتے ہیں۔ اِس کے بعد سامع کو وعظ کی ایک اور خوراک دی جاتی ہے تا کہ وہ اس دعوت منالات سے مخرف ند ہو جائے:-

"حرکات جسمانی کا مقعد نمازنبین وہ اظہارِ خشوع و خضوع کے ساتھ کیموئی پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اصل نماز تمھاری افقدیس و تعبیر دخمید و طاوت قرآن پاک ہے جس کے لیے تمھارے دمانی اوردل کامستعداور کیک شوہونا شرط ہے"۔

یددوسری خوراکی ہمنم کر کے جب سیدھا سادا مسلمان دوبارہ گراہی کے خطرے

سے بےخوف ہوجاتا ہے تو زہر کا یہ آخری بُرعه اُس کے طق سے پنچ اتارا جاتا ہے: د

میرے قبی تاقص میں تو یہ آتا ہے کہ اس کا اشارہ (یعنی ویست عون
السماعون کا اشارہ) اُن فتوں کی طرف ہے جن کی کوئی سندقر آن

میں میں ہے کی نوہ قرآن کے احکام سے بڑھ کر ہمارے لیے
معمول بہ بیں اور ان کا متبجہ یہ ہوتا ہے کہ خلاف فی فطرت اوقات میں
ہم سے نماز پڑھوائی جاتی ہے جن میں نہ ہم نہ دل سے نماز میں
رجوع ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے مفاد زعری کے لیے کوئی کام کر کتے

رجوع ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے مفاد زعری کے لیے کوئی کام کر کتے

ہو ہو بی اور نہ اپنے مفاد زعری کے لیے کوئی کام کر کتے

اس تمام وعظ کا اصل مقعد بجزاس کے اور پھونیں ہے کہ ظہر اور مغرب کی نماز کا وقت اڑا دیا جائے گئونکہ ظہر کی نماز کے لیے اگریزی حکومت اور اگریزی کمپنیوں نے اپنے مسلمان ملازموں کے لیے کوئی وقت دیتا پہند نہیں کیا ہے۔ اور مغرب کی نماز کا وقت برتمتی سے وہی ہے جوسینما کا ہے کلب کی تفریحات کا ہے ٹینس بلیرڈ اور برج کھیلنے کا برتمتی سے وہی ہے جوسینما کا ہے کلب کی تفریحات کا ہے ٹینس بلیرڈ اور برج کھیلنے کا ہے۔ اس وقت کھیل جھوڑ کرنماز پڑھتا ہمارے ''صاحب لوگوں'' کونا گوار ہوتا ہے۔ اس مقعد کوخود'' واعظ' معاصب ہی نے کھول کراس طرح بیان فر مایا ہے:۔

" مرے بعض دوست ایسے ہیں جو ماشاء اللہ بڑے پابندِ نماز ہیں۔
میں نے اُن کو دیکھا ہے کہ شام کوئینس اور برج کھیلتے کھیلتے وہ دفعتہ
ثماز پڑھنے لگ مجھے یا کسی پارٹی میں کھاتے کھاتے اُٹھ کھڑے
ہوئے اور جھٹ نماز پڑھ لی۔ یا اجلاس میں مقدمہ کی ساعت کر
رہے ہیں کہ بکا کی گھڑی نے ان کوظمر کی نماز یاد دلا دی۔ اُٹھ
کھڑے ہوئے اور عادی نماز کے ارکان چور سے پراوا کرڈالے۔
میں بھی اِس می کم نمازوں کونمازی شارئیس کرتا اور بھیشہ قرآن کی بیہ
میں بھی اِس می کم نمازوں کونمازی شارئیس کرتا اور بھیشہ قرآن کی بیہ
آیے یاد کرکے میں کانب جاتا ہوں"۔

اب ذراغور مجيئ فيمنول كي ايك مم تو ووتحي جنبول نے دِنتر دل كاوقات ميں مسلمانوں کونماز کے لیے چھٹی ویتے ہے اٹکار کردیا 'اوراس معاملہ میں اُن پر ختیال کیں۔ مسلمان ان دشمنوں کا مقابلہ تو کر سکتے ہتے اور انحول نے کیا۔ جو ستے مسلمان شخے انموں نے مکم خداد ورسول کے مقابلہ میں کی جابر کے تھم کی برواند کی حتی کہ بہتوں نے تماز کی خاطر اسینے روزگار تک سے ہاتھ دھولیا۔ اور پوضیف الایمان سے انھول نے ا كرچه روز كار كى خاطر تماز ترك كر دى محر پر بهر بحى ول جل اي اس كزورى يرشرمسار رے۔ایک دوسری منم دشمنوں کی وہ تمی جنموں نے نماز کے خلاف بلنے کی اس کونسول اور انوكا ادرمسلمانوں كواس سے مخرف كرنے كے ليے طرح طرح كى تحريصوں كے جال بجائے ممان ان دشنوں کا مقابلہ بھی کرسکتے تھے اور انھوں نے کیا اس لیے کہوہ کھلے وثمن منے أن كے شرہے فكا جانا آسان تھا۔ليكن أس دعمن كے شرہے بچنا كس قدر مشكل ہے جواتھی وشنوں کے متعد کو حاصل کرنے کے لیے جراور خالفانہ بلنے کے ذرا کع جموز کر تعیمت اورومنا کا ذر بیدا عمیار کرنا ہے۔ قرآن کو آلہ کاربنا کرمسلمانوں کو بینن دلاتا ہے کہ ظهراورمغرب كي تمازنو خدا في تم يرفرض بي بيس كي تمي ان نمازوں كا يعندانو ورامل أن جالل طاؤل نے تممارے محلے میں ڈال دیا ہے جو بیمون الماعون کے معداق ہیں۔ان كالموس نے تم كو بالكل خلاف فطرت اوقات برنمازوں من لگا ديا اوراس كا انجام بيہ مُوا

کہتم سے دفتروں کی طاز میں چھوٹی ونیائے کاروبار چھوٹے کلب اور سینما چھوٹے افر سے دفتروں کی طاز میں چھوٹے افران تی کی تمام را ہول سے تم الگ ہو مجھے۔ قرآن نے ہرگز ایسی نماز کا تھم نہیں دیا۔ وہ تو مرف تین وقت کی تمان تم سے پڑھوانا جا بتا ہے اور وہ بھی اس ضروری شرط کے ساتھ کہ مثاغل دینوی سے یکموئی ہو۔

میدوہ و من ہے جودوئ کے جدایہ من کی جدوہ مناالت ہے جس کو ہدایت کا نہایت کا ہے۔ وہ مناالت ہے جس کو ہدایت کا نہایت خوش نمالیاں پریٹایا گیا ہے۔ جو کام کھلے دعمن نہ کرسکے علائیہ مراہ کرنے والے نہ کرسکے اس کو انجام وسینے کے لیے اب میدوست نما دعمن اور عدمی اصلاح مند اُسلے ہیں۔ اب ساوہ لوح مسلمان کے دین والحان کا اللہ علی حافظ ہے۔

بادى التكريس في يعلم من اوقات فمازى يرب ليكن فورب ويلمي تو معلوم ہوگا کہ بیدایک بڑے مخطرے کی انتہا ہے۔مسلمانوں کو بیج وقتہ نماز رسول الله صلی الله علیہ وملم سے قریب قریب ای تواتر کے ساتھ بیٹی ہے جس کے ساتھ قرآن پہنچا ہے۔جس طرح قرآن کے متعلق جارا بیتن کدوہ بر تر بیف سے محفوظ ہے اس بنیاد پر بن ہے کہ اس کو لا کوں آ وميول من حضور سن سنائ محركروزول أوميول في محابد سن سنائ اورأن كے بعد مركزرن والحنسل سے آنے والى نسل كو قرآن أهى الفاظ كے ساتھ كانچار مائے اى طرح بع وقته فماز کی فرمنیت پر یعنین کرنے کے لیے بھی جارے پاس اس سے زیادہ معنبوط اور معظم کوئی دوسرا جوت نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں آ دمیوں نے آئخفرت معلم سے بیکم سنا اور آپ کی افتد او میں اس پر سالہا سال تک عمل کیا ہے ان کے بعد نسلاً بعد نسل کروڑ ہا كرور مسلمان يمى سنت اور و يكفت اور مل كرت ملية عن بي كداسلام من بالي وفت ك نماز فرض ہے اور مسلمانوں میں ہر حتم کی فرقہ بندیوں کے باوجود مجھی اس مسئلے میں کوئی اختلاً ف نہیں ہُوا ہے۔اس تواتر سے جو یقین ٹماز کے معالمے میں حاصل ہوتا ہے وہ اگر ممی کے فٹک ڈالنے سے حزازل ہو جائے تو پھر اُس یفین کو متزازل کر دینا بھی پچے مشکل تہیں رہنا جوہمیں قرآن مجید کے متعلق ایسے ہی تو اتر سے حاصل ہُوا ہے۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کمدسکتے ہیں کداگر الی متواتر خبریں بھی شک وشبہ کی زومیں آسکتی ہیں تو ایک مخص اس امریس مجی دک کرسکا ہے کہ آیا مح صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع مبعوث بھی ہوئے تھے یا دیس اس لیے کہ جس توائز کے برا تھ ہم کو آئفسرت سے بھے وقتہ نماز کھنی ہے ای توائز کے برا تھ ہم کو آئفسرت سے بھے وقتہ نماز کھنی ہے۔ اگر شک کی بیاری ہمارے دل پراس قدر قالب ہو جائے کہ آج ہم بھے وقتہ نماز کے فرض ہونے میں شہر کرنے کئیس تو کہ جو جب نیس کہ کل بی بیاری ہم کو آئفسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق ہمی شک میں اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق ہمی شک میں اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق ہمی شک میں وال وے ساتھ و د باللہ من ذالک۔

باطل کی طرف دون وسیند والوں کا بدعام قاعدہ ہے کہ وہ اپنی دون وسیند والوں کا بدعام قاعدہ ہے کہ وہ اپنی دونت بدفتاب دیں کرے بلکہ سب سے پہلے دین کے مسلمات و ما تعدید اس سے پہلے دین کے مسلمات و ما تعدید اس سے کمی ایک چیز پر حملہ کر کے اپنی پوری قوت مرف ای کو حوائر ل کرنے میں مرف کر والے ہیں۔ بدایک محری نفسیاتی چال ہی نہ بھنے۔ اس لیے وہ اسپند کام کی ابتدا دی تا بدکوک وشہات کی حج ریزی سے اور کسی ایک بھین کی بنیاو ڈھانے سے کرتے ہیں۔ جو لوگ اس پہلے حملے کے مقابلے جی جاری ہیں ہو اس کے دو ایس کا دین وائیان تو ہیشہ کے لوگ اس جملے کے مقابلے جی جاری ہیں جاری ہیں۔ جو لوگ اس جملے کے مقابلے جی جاری ہوجاتا ہے۔ لیکن جو کر در طبیعت کے لوگ اس جملے کی تاب نیس لا اسکتے وہ پہلے مور سے پر فکست کھانے کے بعد ایسے مظوب ہوجاتے ہیں کہ کراہ کرنے والا ان کے مور سے پر فکست کھانے کے بعد ایسے مظوب ہوجاتے ہیں کہ کراہ کرنے والا ان کے مقابلے میں سے ایک ایک کو مسار کرتا چلا جاتا ہے اور وہ کرائی کی آخری منزل تک اُس کی بیروی کے جلے جاتے ہیں۔

بدایک فطری بات ہے کہ آدمی کے ول میں جب شک کی بیاری پیدا ہو جاتی ہے اور یقین کی قوت پر شک کا مادہ عالب آجا تا ہے تو پھر شکوک کے سیلاب میں اس کے پاؤں اکمر جاتے ہیں۔ اور جب وہ ایک وفعہ بہد لکانا ہے تو پھر بہتا ہی چلا جاتا ہے کہیں اس کے قدم جے نہیں پاتے۔ ایک بیتی بات کا اٹکار دراصل اُسی ایک بات کے اٹکار پرختم نہیں ہوتا بلکہ اس سے انسان کے قس میں بداستعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ویسے ہی دوسرے معتمل انکار کردے۔ اس لیے کہتمام باتندیات کی بنیادایک ہی ہوتی ہے۔ جب وہ بات کا بھیلات کا بھیلات کا بھیلات کی بنیادایک ہی ہوتی ہے۔ جب وہ

بنیاد کی ایک معاطے میں متزلزل ہو جاتی ہے تو دوسرے تمام بیٹی امور بھی کمزور پڑجاتے بیں اور اس وقت یہ بات بالکل دامی مثلالت کے اپنے افتیار میں ہوتی ہے کہ اپنے متبع سے جس چیز کا جاہے اٹکار کروالے۔

اسلام میں جینے باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں اُن سب کے بانیوں نے اِی طریقے
سے کامیابی حاصل کی ہے۔ قادیانی تحریک کی نمایاں مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کے
بانی نے بھی سب سے پہلے اسلام کے ایک بیٹی سئلے ( یعنی ختم نبوٹ ) کے متعلق لوگوں کے
دلوں میں فکوک ڈالنے شروع کیے تھے۔ جولوگ اس پہلے شیلے سے فی گئے وہ تو ہمیشہ کے
لیے فکا مجے۔ محرجن کے بیٹین کی بنیاد اس مسئلے میں حزاز ل ہوگئی وہ محرائی کی دعوت سے
لیے فکا مجے۔ محرجن کے بیٹین کی بنیاد اس مسئلے میں حزاز ل ہوگئی وہ محرائی کی دعوت سے
ایسے مغلوب ہوئے کہ محرز اصاحب نے پھرجس جس چیز کا جا ہا ان سے انکار کرالیا' اور جو
چیز بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف چیش کی اُس کا اقراد اُن سے کرا کے جھوڑا۔

اس حقیقت کونگاہ میں رکھ کر ذرا سوچے تو سمی کہ بنج وقتہ نماز جیسی ایک بیتی چیز بھی جن لوگوں کے ولوں میں فنک کا شکار ہو جائے گی کیا ان کا شک مرف اس ایک چیز پر آ کرڈک جائے گا؟

جناب "حق مو" صاحب جس فرہب کی بنیاد رکھ رہے ہیں اس کے تمام خدوخال
ہم کو اُن کی کتاب "مطالعہ حدیث" بیل نظر آ بھے ہیں۔ اس کی حقیقت کو لئے کا تو یہاں
موقع دیس ہے۔ مرہم اس خالف حدیث بعاصت ہے جو ان کے افکار و نظریات کو
مسلمانوں میں پھیلاری ہے ہے ہے چھنا چاہتے ہیں کہ کیا اب حدیث کی دشنی میں آپ اوگ
اس حد تک یوجے جارہے ہیں کہ قرآن ہے بھی آپ کی جنگ چیز چل ہے؟ "وق مو"
صاحب حدیث کی روشنی میں آپ کے دوست بھی محرنماز کے اوقات بہ جگانہ پر بیر تملہ تو
مرف حدیث کی روشنی میں آپ کے دوست بھی محرنماز کے اوقات بہ جگانہ پر بیر تملہ تو
مرف حدیث بی رفیس خود قرآن پر تملہ ہے۔ کیا قرآن میں آپ کو بیر آیے نہیں لی ؟
اُنج الصّلوة لِلْدُوک الشّمٰ میں (نی اسرائیل: ۸۷)

<sup>(1)</sup> بيتفيد "محمات" حساقل من درج ہے۔

اس آیت میں ''آ فاب فیصلنے پر' سے مراد ظہر کے سوا اور کون سا وقت ہوسکتا ہے؟ اور کیا آپ نے قرآن میں میر میں پر حا؟

> وَاَقِيمِ الصَّلُوةَ طَرَفِيَ النَّهَادِ وَزُقَفًا مِنَ الْيَلِ (مود: ١١٣) ثمارَ قَائِمُ كرودان كدووول كنارول يراورتمورُ كي رات كزرنے كے بعد۔

یہاں دن کے دونوں کتاروں سے مرادا کر فجر اور مغرب نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر کیا بہآ یت بھی قرآن میں آپ کوئیں ملی؟

وَسَيِّحَ بِهِ مَعْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوْبِهَا وَمِنَ اثَانِ الْكَانِ اللَّهِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِيَ الْمَالِولِ اللَّهِ الْمَالِولُ اللَّهِ الْمَالِولُ اللَّهِ الْمَالِولُ اللَّهِ الْمَالِولُ اللَّهُ الْمُلْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللِّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَ

کیااس آیت میں جارعلیمہ علیمہ اوقات کی تصریح نبیل ہے؟ قبل طلوع الشس اور دن کے کناروں میں سے ایک کنارا تو ظاہر ہے کہ من کا وقت ہے۔ قبل غروب سے مراد عصر ہے۔ انائی اللیل سے مراد عشاء ہے۔ ان تین وقتوں سے الگ دن کے دوسرے کتارے سے مرادا کر مغرب کا وقت نبیمی تو کیا ہے؟ پھر بیآ ہے۔ بھی تو قرآن میں تھی'آپ سے اس کو کیوں ندویکھا؟

فَسُسُعُنَ اللَّهِ حِسْنَ فُسُسُونَ وَحِسْنَ تُعْبِعُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّنُونَ وَالْاَدُحِي وَعَشِيًّا وَحِنْنَ تُعْهِرُونَ - (الروم: ١٨١)

السَّنُونَ وَالْاَدُحِي وَعَشِيًّا وَحِنْنَ تُعْهِرُونَ - (الروم: ١٨١)

پي الله كي مح كرو جبتم شام كرت بواور جب من كرت بور اوراس كي في كروسه اوراس كي في كروسه بيركواور جبتم يردوپيم كاونت آ ہے۔
کياس آيت شي جيئن فُمُسُونَ ہے مرادم غرب ہے سواكوئي اورونت ہے؟ اور

كاجنن فظهرون س ظهر كسواكولى دومراونت مراد بوسكاب؟

اگر بیآ یات قرآن عی کی جین اوران سے نماز کے پورے پانچ وقت ثابت ہوتے جی قرآن عی کی جین اوران سے نماز کے پورے پانچ وقت ثابت ہوتے جی جی آئی ومنا کہا جا سکتا ہے جس جس مسلمانوں کو یعین دلایا عمیا ہے کہ نماز صرف تین وقت کی ہے اور بیر کر ظیر ومغرب کی نماز کا تھم قرآن جی نہیں ہے؟

اب ذرا" حل كو" صاحب ك أس متلى استدلال بربعى ايك تكاو د ال ديكھيے جو

انمول نے ظیراورمغرب کے اوقات کوسا قط کرنے کے حق میں پیش فرمایا ہے۔

دو کہتے ہیں کہ دونوں اوقات ایسے ہیں جن ش آدی کو یکوئی میٹر نہیں ہو گئ اور لماز کے لیے یک بوئی ایک فیر فطری اوقات ہیں۔ لیکن سے بیا لکل فیر فطری اوقات ہیں۔ لیکن سے بجیب بات ہے کہ بی جن کو صاحب اپنی کتاب "مطابعہ صدید" ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجد میں اللہ تعالی نے نماز کو پابندی وقت کے ساتھ فرض کیا ہے اِن المصلوة تعاقب علی المفر فیون کو کتابا موفود کا (التساون ۱۹۱۱) اب اگر دور اپنی عشل پر پکوہی زور دستے ہیں تو ان کو فود معلوم ہو جاتا کہ پابندی وقت کے ساتھ کیموئی کی شرط لگاناکی عاقل کا کام نہیں ہو سکا۔ عمل زعر کی جس ان دونوں شرطوں کا ساتھ ساتھ نہما تقریبا عال عاقل کا کام نہیں ہو سکا۔ عمل زعر کی جس ان دونوں شرطوں کا ساتھ ساتھ نہما تقریبا عال ہو یا نہیں ہو گئا تو بھر وقت کی پابندی نہیں ہو سکتی۔ جب جس فض کو کام کا جس می با نہدی نہیں ہو سکتی۔ جب جس فض کو کام کا جس سے فرصت ہوگی نماز پڑھ لے گئے۔ یہ دوجھ نے شرطیں جہاں ایک ساتھ دکائی جا کیں گی وہاں سے فرصت ہوگی نماز پڑھ لے گئے۔ یہ دوجھ نے شرطیں جہاں ایک ساتھ دکائی جا کیں گی وہاں ایک ساتھ دکائی جا کیں گی وہاں ایک ساتھ دکائی جا کیں گی وہاں ایک ساتھ دکائی جا کیں گی دہاں ایک ساتھ دکائی جا کیں گی دہاں ایک ساتھ دکائی جا کیں گی دہاں ان میں سے کوئی ایک ساتھ ہو کر دہے گی۔

معلوم ہوتا ہے کہ 'خل گو' معاجب نے ایک خود بین آ دی کی حیثیت ہے مرف ای اور اپنے طبقے بی کی کیموئی کے اوقات کا لحاظ فر بایا ہے ورنداگر وہ مجوی طور پر عام انسانوں کے حالات پرنظرر کھنے تو ان کومعلوم ہوتا کہ یک سوئی کونماز کے لیے ضروری شرط قرار دینے کے بعد مرف مغرب اورظہری نہیں بلکداس کام کے لیے سرے ہوئی وقت مغرر کیا تی ہوئی ہے جو کی وقت مغرر کیا تی ہوئی ہے اپنے جی کرمی کا وقت کیموئی کا ہوتا ہے۔ گر کیا اس مزدور کو معمل ہوتی ہے جے طلوع آ فاب سے پہلے اپنے کارخانے جی مجمع کی وقت کیموئی حاصل ہوتی ہے جے طلوع آ فاب سے پہلے اپنے کارخانے جی

بی جاتا ہے؟ آپ کتے ہیں کہ همر کا دفت یک وقی کا ہے۔ ممکن ہے کہ ڈپٹی کلٹروں کے لیے ہوجو چار ہے دفتر سے اُٹھ کر گھر بھی جائے ہیں۔ گرکیا اُس دکا ندار کے لیے ہی یہ دفت یک وقت یک وفی کا ہوتا ہے جس کے پاس تیسر سے پہری فریداروں کا بجوم ہُوا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عشاء کا دفت یک وفی کا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے لیے ایسا ہو۔ گراس ملازم سے پوچھے جواپی نائٹ ڈپوٹی پر ہوتا ہے۔ کیا وہ بھی افرار کرے گا کہ عشاء کے دفت اسے پوچھے جواپی نائٹ ڈپوٹی پر ہوتا ہے۔ کیا وہ بھی افرار کرے گا کہ عشاء کے دفت اسے یک وفی میتر آتی ہے؟ نماز تھا ایک مخص یا ایک خصوص کروہ کے لیے تو نہیں ہے۔ نہ اس کے اوقات مقرر کرنے میں محض "مسا حب لوگوں" کے نظام الاوقات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یہ وقت بھی ایسا محتین نہیں کیا جا ہوگاں کے لیے رات دن کے اوقات میں سے کوئی دفت بھی ایسا محتین نہیں کیا جا سکتا جس میں سب کو یک سوئی حاصل ہوتی ہو۔

المام اوگوں کو بھی چھوڑ ہے۔ ایک فیض ہی کو لے بیجے۔ کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ
دوزاند دویا تین مرتبہ نہ بھی ایک ہی مرتبہ مقررہ وقت پراسے بیشہ یکسوئی حاصل ہوا کرتی
ہے؟ کیسوئی گھڑی کی سوئی کی پایند تو نہیں ہے کہ جہاں سوئی چگڑ کاٹ کر ایک خاص نشان
پر پچٹی اور یکسوئی حاصل ہوئی۔ مگن ہے کہ مج کا وقت کی فیض کے لیے عوا کی کہ ہوتا
ہو۔ گر لازم نہیں کہ بیشہ ایسا ہو۔ لہذا آپ کے نتوب کے مطابق جس روز مج کو اُسے
یکسوئی نصیب نہ ہواس روز وہ مج کی نماز چھوڑ دے۔ ای طرح عصر اور عشاک اوقات
کی تعیین بھی اگر یکسوئی کے ساتھ مشروط ہوتو شاید کوئی فیض بھی بھیٹہ پابندی کے ساتھ اِن
اوقات میں نماز نہ پڑھ سے گا۔ لہذا فتو گی اس صورت میں مرتب کرتا پڑے گا کہ ان اوقات
میں سے اگر کمی وقت یکسوئی حاصل ہوتو نماز اوا کر اور دنہ دوسرے وقت کے لیے آفار کو۔
یہ لازی نتیجہ ہے نماز کے لیے یکسوئی کو ضروری شرط قرار دینے کا اور اس شرط کو پورا کرنے کا
یہ لازی نتیجہ ہے کہ دوسری شرط مین یابندی وقت کی شرط ساقط ہوجائے۔

سوال بدے کہ جمید صاحب نے بدشرط قرآن کی کس آیت سے نکالی ہے؟ قرآن پس کیاں ارشاد یُوا ہے کہ نماز کے لیے بک سوئی اور صنور قلب ضروری ہے؟ فلد اَفْلَتَ الْسُدُومِ مَوْنَ الْمَلِيْنَ عُمْ فِي صَلاً تِهِمْ عَاجِعُونَ (مومون: ۲۱) سے فلد اَفْلَتَ الْسُدُومِ مَوْن: ۲۱) سے استدادال می نیس راس لیے کہ خشوع کے منی کیموئی کے نیم مراعت کے ہیں۔ لینی خدا کے سامنے اسپید آپ کو ذکیل اور حقیر اور ضعیف و عاجر مجھنا اور اعضا و جوارح سے اس کا اظہار کرتا۔ یہ بات کیموئی کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر انسان دل میں یہ اعتقاد رکھتا ہوکہ وہ خدا کے ساتھ وہ ہاتھ باعد حد کر کھڑا ہو کہ موکد وہ خدا کے ساتھ وہ ہاتھ باعد حد کر کھڑا ہو کہ کو کہ میں داخل ہو گیا ، خواہ اُسے مشاغلی دُندی ہے کیموئی حاصل ہو یا ندہو۔

وَلاَ تَقُورُ الصَّلُوهُ وَ اَقَتُمُ سُكُادِى (نَاءِ: ٣٣) سے بحی استداؤل فلا ہے۔ اللہ لیے کداس تھم سے متعمل بی اس کی غایت بھی بتا دی گئی ہے کینی حقی تعلیموا ما تقولون و تشری کو معاجب کا استدالل بیہ ہے کہ جب شراب حرام نہ ہوئی تھی اس وقت نشری حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کردی گئی تھی اور اس ممانعت کی اصلی وجہ بیتی کہ نشری حالت میں کیموئی تیس ہوتی ۔ گر بیسراسر فلا ہے۔ نشے کی قوس سے بڑی خصوصیت بی ہے کہ اس میں کیموئی تیس ہوتی ۔ قرآن کا بیمینے والا الی خلاف واقعہ اس میں کیموئی واقعہ بیات کیمی کو کی اس کی بی وجہ بھی بیان کردی کہ بات کیمی کو این اس کی بی وجہ بھی بیان کردی کہ اس کی حالت میں تم کو اپنے او پر قانونیس رہتا زبان سے بھی کا کیونکل جاتا ہے اور تم کو فیر کشیل ہوتی کہ تھی کے دیک جاتا ہے۔ ابندا جب تم اس حال میں ہوتو نماز کے فیکل ہوتی کہ تو نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہ درہے ہو۔

اس میں شک بیل کہ کیسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے۔ جس قدرزیادہ حضور قلب انابت اور توجہ الی اللہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی اُسی قدر زیادہ کال اور بارگاہ اللہ علی متبول ہوگی۔ محرکسی چیز کا وجر کمال ہونا اور چیز ہے اور شرط لازم ہونا اور چیز نماز کے لیے جوارکان مقرر کے مجھے ہیں اگر ان کو ایمان کے ساتھ اوقات مقررہ میں اواکر دیا جائے تو ہمر حال نماز ہوجائے گی خواہ کالی ہویانہ ہو۔ اس لیے ہم کو صرف اطاعب امرک جائے ویک نے دی گئی ہے نہ کہ در جو کمال کو ویکنے کی۔ اگر ہم اوائے فرض پر اکتفانہ کریں اور خود ایلی دی ہے جس کے لیے حرید الی درجہ ہے جس کے لیے حرید الی درجہ ہے جس کے لیے حرید

قواب اورانعام ہے۔ لیکن احسان کوہم پر فرض فیش کیا گیا کیونکہ اس کی فرضیت اسلام کو مرف کا طیمین کے لیے محضوص کر وہتی اور عام افراد انسانی جن میں کمال کو کانچنے کی مسلاحیت فیس کی اس سے محروم رو جائے۔ بی وجہ ہے کہ قرآن میں نماز کی فرضیت پر تو بہت زور دیا گیا ہے 'محراس کے ساتھ حضور تقب اور مشاخل و نیاوی سے کی سوئی کی شرط نہیں لگائی میں۔

''حق کو'' میاحب نے اسلام کی نماز کوبھی راہوں کی عبادت اور جوگیوں کی ضرورت مجدلیا ہے ای لیے وہ یک سوئی کونماز کے لیے ضروری شرط قرار دے رہے ہیں جوقریب قریب وصیان اور مراقبه کی بم معنی ہے۔ حالاتکہ نماز دراصل تارک الدنیا لوگوں کے لیے بیس ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو دنیا کے دھندوں میں سینے اور فطرت كمام داميات بورے كرف اور فنوى زعرى كى سارى وقد دارياں اسين سر لين كا تھم دیا ممیا ہے۔ اگر جناب ''حق کو' ذرا فور وکر سے کام لیتے اور اسلام کی اسپرٹ اور اس ك فظام كى مقتلى بنيادول كو بيجيد كى كوشش كرت توان كومعلوم موجاتا كديد ندجب دين كودنيا ے الگ جیس کرتا بلکہ دنیاواری کی اس طرح اصلاح کرتا جا بتا ہے کہ وی عین دین داری ین جائے۔اس نے نجات کا راستہ و نیاسے باہر ہیں لکالا ہے۔وہ دُنوی کاروبار کے عین مغرمار می سے ایک سیدها راسته ناال ہے اور کہتا ہے کہ یمی راستهم کو جنت العقیم کی طرف فے سام کا اس کا اصل الاصول بدہے کہتم دنیا کے تمام کاروبار ایک بورے اور کے دنیاداری طرح انجام دو محربہ حقیقت پیش تظرر کھوکہ تممارا اصلی ماکم خداہے اُسی کے تھم کی اطاحت تم پر واجب ہے کا ہراور باطن میں جو پھے تم کرتے ہوسب کو وہ جانتا ہے -اورا يك دن تم سے تمارى زعرى ك تمام اعمال كاحماب لينے والا ہے۔ اكرتم في ونيا مى اس کے اعلم کی اطاعت کی اسینے معاطات میں اس کے عدود کو فوظ رکھا اور اس کے مقرد کے ہوئے قوانین بمل کیا تواس کی خوشنودی سے مرفراز کیے جاؤے درنداس کے خنب مى كرفاركيد جاؤك يك يى سبق ب جس كوباربارياد ولان ك في خازفرض كى في ب اور اس کے لیے ایے اوقات مقرر کیے مجت میں جن میں اس تذکیر کی سب سے زیادہ

مردرت سهد

قرآن كا يبلا ورق كمو لئے بى آپ كويدآ بت لئى ہے: فَالِكَ الْجَعْبُ لاَرُبْبَ فِيْهِ عُلَى لِلْمُتَّقِبُنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْبُ مُونَ العَسْلُوةَ وَمِمَّا رَزَقْتُهُمْ يُنْفِقُونَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلْبِحَتَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَلِيلِكَ وَبِالَائِورَةِ هُمْ يُوقِئُونَ - (الِتمره

سے فعدا کی کتاب ہے اس میں کوئی فک دیں۔ یہ ہدایت ہے اُن کی کار گاروں کے لیے جوفیب پر ایمان لاتے میں نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو بھی ہے جو بھی سے فری کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے میں اس کتاب پر جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے اور ان کتاب پر جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے اور ان کتاب پر جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے اور ان کتاب پر جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے اور ان کتاب پر جو تھے سے پہلے نازل کی می تھی اور جو آخرت پر یعین در کھے ہیں۔

ال آ مت پر قور یکھے۔ قرآن کی ہدا مت ورجمائی سے مراد بجواس کے پھوئیں کہ وہ انسان کو دنیا میں گرو کی کی مواہ متا تا ہے علم کی روشی دیتا ہے زاولیہ نظر کو سید ما کر دیتا ہے اور قبل کا وہ ماستہ دکھا تا ہے جوانسان کو اس ڈنیوی زعر کی کے بیچ در بیچ راستوں میں سے سلائی کے ساتھ گزار کر قلاح آخروی کی طرف لے جانے والا ہے۔ کر بیراستہ مرف ان فض کے لیے کمل سکتا ہے اور ای کے لیے آسان ہو سکتا ہے جو فیب پر ایمان لائے ان فض کے لیے کمل سکتا ہے اور ای کے لیے آسان ہو سکتا ہے جو فیب پر ایمان لائے خدا کو مانے کی می آخر کے قبی آئے پر یعین رکھ نماز پڑھے اور می خدا کی خوشنو وی کے فیا بنا وہ مال فرج کر کرے جس کو وہ موزیز رکھتا ہے۔ جو فیم ان شرائط کو پر را کرے گا دی فرآن کے بتائے ہوئے طریق زعر کی جس کی وہ موزیز رکھتا ہے۔ جو فیم ان شرائط کو پر را کرے گا دی فرآن کے بتائے ہوئے طریق زعر کی بھی سے گا اور وہ کا امریاب ہوگا اُول نیک عَدلی مُلْکی بِنْ رُبِّهِمْ وَاُولِیْکَ مُنْمُ الْمُقْلِمُونَ وَ (ہر ہ: ۵)

اس سے تماذی اہمیت مجھ میں آئی ہے۔ نماز ایمان بالخیب کورائ کردی ہے۔ وہ ایک اُن دیکھے خدا پر ایمان ہی ہے جو ایک فض کواپنا آ رام اینا کام کائ اسے فوا کد و منافع سب کو چور کرون جل کی وفد نماز

پڑھنے پر آ مادہ کرتا ہے اور اس کو بار بار مینی کرم پر یامسٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان

گر کی سے قس کے اس طرح بار بار متاثر ہونے اور ای کی متابعت بی جوارح کے

حرکت کرنے کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ قس پر ایمان کا افتد ار متھم ہوتا چلا جاتا ہے اور

اس بی اتی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ مقتصیات ایمان کے مطابق سرت کی تھیل کر سکے

در حقیقت نمازی ایک ایما قسل ہے جس بی انسان قول وعمل اسلام کے پورے مقیدے

کا عادہ کرتا ہے۔ تجبیرے لے کرسلام تک جو کچھ ہے وہ اُس مقیدے کی تحرار ہے۔ خدا پر

کا عادہ کرتا ہے۔ تجبیرے لے کرسلام تک جو کچھ ہے وہ اُس مقیدے کی تحرار ہے۔ خدا پ

کو جا کم حقیق سجھنا اس کی خوشودی کا طلب گار ہونا اس کے یوم الحساب پر ایمان اس کو حاکم حقیق سجھنا اس کی خوشودی کا طلب گار ہونا اس کے حساب سے ڈرنا اس کو عالم وجبیر جانا میسب بچونماز بی آ جاتا ہے۔ شھور جلی بی شہور نفی بی قو خرور یہ

سب آمور ہر اُس فنس کے ول بی موجود ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتا ہے کی تک اگر اس

 اپافرش جاتا ہے اس سے برامید ہی کی جاسکتی ہے اورای سے برامید کی جاسکتی ہے کہ نماز سے فارم جو کر جب وہ عملی زندگی کے میدان جی قدم رکھے گا تو اسی ان دیکھے بلم و جہر معبود کا خوف اس کو خفیہ اور علانیہ گناہوں سے رو کے گا اس کے ہاتھ کوظلم و تعدی کی طرف ہوھے سے بازر کھے گا اسے خدا کے احکام کی اطاعت اوراس کے قوانین کی پابندی اوراس کے قائم کردہ صدود کا لھا گرنے پر اُبھار سے گا اوراس جی اتی قوت پیدا کردے گا اوراس جی اتی قوت پیدا کردے گا کہ شرآ ساکش کا خیال اسے اوا سے فرض سے روک سکے نہ و نعوی فوائد کی طبح اس کو صد سے تجاوز کرنے پر آبادہ کی موسکے نے نہ و نعوی فوائد کی طبح اس کو صد سے اگر نماز سے اُس کی اطاق تربیت اتی کھل نہی ہو سکے تو کم از کم اُس کی فرض شای اور اطاعت کیشی اور خدا تربی اُس محض سے تو زیادہ تی ہوگی جو خدا کی پکار سنتا ہے اور ٹس سے اطاعت کیشی اور خدا تربی آب موسکے تو خدا کی پکار سنتا ہے اور ٹس سے مستمنیں ہوتا۔ یا جس کو بھی جو خدا کی طرف جائے۔
مستمنیں ہوتا۔ یا جس کو بھی میں خادت بی تیس پڑی کہ جب خدا اور خاتی کے تفاضے اُسے مستوں جی کھی ہو وہ خاتی کے خدا کی خدا کے خات کے اسے اُسے کے خدا کی خدا کی خدا ہے اور خدا کی سے تو نوادہ کی طرف جائے۔

سب كي جود جواد جماد كراس كى طرف لي دادراس كي عملى بها آورى كوبرأس ييز يرتر في وجمس من به و الله المواد الله و و الله و الله و الله و و الله و و الله و و و و الله و و الله و الله و و الله و ا

آب كتي ين كدون مشاغل كاوقات من نماز بدولى يه بوتى بدول اسيخ كاروبار يا كميل كودين يزار بتاب- خداكى طرف توجه نبيس بوتى \_ بخير سمح بوجع محن رَئے ہوئے الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں اور بلا ارادہ چندجسمانی حرکات سرزوہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی نماز بدی قیت رکھتی ہے۔ جوش اپنے کاروبار یا اپی تغریح سے اتنی ولچیلی رکھتا ہے کہ اُس سے سٹنے کے بعد بھی اُس کا دل وہیں پڑار ہتا ہے وہ تو اپنے خدا کے لیے بدی قربانی کرتا ہے کہ اپنی اسی دلچین میں بھی اس کا علم یاد کرتا ہے اور اس کے فرمان کی بجاآ وری کے لیے مجد کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ کیما اچھا بندہ ہے وہ کہ اپنی توجد الى يسد فاطر يزس بناكر فداك طرف يجير دينا ب اور بادل تاخواستدى سي محر دل پر جركر كے خدا كا ذكر كرتا ہے۔ كيا آب كے فرد يك إس اعار اس اطاعب امر اور اس فرض شای کی کوئی قیست می نیس ہے؟ کیا پیض اینے خدا کی آ زمائش میں پورائیل أترا؟ كياس في مولاس اور فداترى كا جوت نيس ديا؟ كياس في اليعمل عن ابت نیں کر دیا کہ اس میں فرض کی خاطر اسے مرفویات کو قربان کر دیے کی قوت موجود ہے اكروه إن ايماني اور اخلاقي مغات كاما لك نه تعالق كما جزهي جواس كوقا كده بخش يا دل پهند کام سے بٹا کرنماز کی طرف مینے لائی؟ یہاں بجو اطاعی امراور خوف خدا کے اور کیا مغت یادیسی ہے؟

افسول ہے کہ اسلام کے ایسے ایسے اہم میائل ادر احکام پر آج وو لوگ اینے

إجتبادكي فينجيال جلاري بين جن من شاتئ على ومتلى استعداد ي كداسرار وين تو دركنار اس کے حبادی بی کو مجھ میس نداخا خوف خدا ہے کہ مجامت وی این سطی اور جابلاند اجتهادات کی اشاصت سے براروں مسلمانوں سے اعتقاد وحمل کوخراب کرنے کی ذمر داری اسية سريلية موسة وري شاتى اخلاتي جرأت سه كمام وهم كاجمونا بتدار جوزكر جو يحدنه جائے ہوں اس کے جانے والوں سے بوجس اور جو یک نہ مجھے ہوں اس کو بھے والوں سے مجمیل رسلمانوں کی کیمی شامن ہے کہ آئے اس حیثیت کے لوگ دین وونیایس ان ک رہنمائی کرنے کے لیے اٹھنے کی جراُت کردے ہیں۔

ترجمان الترآن

(ريخ الكانى و يمادى الاولى ١٥٥٠ الد/ جولائى واكست ١٩٣٥ م)

# نماز کے متعلق ایک عام قبہ

می مشید مشمون کی اشاعت سے بعد ہمیں ایک خط موصول ہُوا جس میں حسب ذیل فید کا اظہار کیا حمیا ہے:-

" بہاں تک اوقات نماز کا تعلق ہے آپ نے " می گو" کے جہات کوال طرح وور کر دیا ہے کہ کسی بحث و کلام کی محیات باتی نمیں ربی کی جہاں آپ نے بیتایا ہے کہ انسان کی علی زیر گی رنماز کا کیا اثر مترتب ہوتا ہے اور نماز کس طرح انسان کو اطاعت احکام الی کا خوکر بناتی اور اس میں فرض شای کا ماقہ پیدا کرتی اور اسے زیر گی کے معاطلات میں اسلام کے والین کی پایندی کرنے کے قابل بناتی ہے وہاں ایک فیہ پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی جواب میری سجھ میں بناتی ہے وہاں ایک فیہ پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی جواب میری میں بناتی ہوں کہ نماز اور مرف خواب کی اسلام کی دومری فرض عبادات بھی ای خوش کے لیے نماز بی نیس اسلام کی دومری فرض عبادات بھی ای خوش کے لیے دی تیس اسلام کی دومری فرض عبادات بھی ای خوش کے لیے دکھی تیس کہ انسان کی عملی زیر گی پر ان کا اثر متر تب ہوا اور ان کے لیے جو صورت مقرر کی گئی ہے وہ یقینا الی ہے کہ اس کا وہی اثر اخلاق و سیرت اور کردار پر متر تب ہونا جا ہے جو مقعود ہے۔ گر اس

کی کیا دجہ ہے کہ آج ہم اس افر کومسلمانوں کی عملی زندگی جی مفقود

۔ پاتے ہیں؟ چاہیے تو بی تھا کہ نماز پڑھنے والے روز ورکھنے والے 'ج

اور زکو ڈاواکر نے والے مسلمان اسلامی اخلاق کے نمونے ہوئے'
محدافت' امانت' تقویٰ وطہارت کے پہلے ہوئے۔ گرواقداس کے
خلاف نظر آتا ہے۔ نمازیوں روز و واروں اور حاجیوں کو ہم یا نقبار
اخلاق و معاملات ان لوگوں ہے چھے بھی مختلف نہیں پاتے جو نماز'
روز ہ اور دومری عبادات کے تارک ہیں۔ پکھ بہت سے عبادت
گذار لوگوں کا حال تو ہم ہدد کھتے ہیں کہ انحوں نے اپنی عبادت
گذاری کو اپنے معاملات کی خرائی کے لیے پر بنا رکھا ہے اور ان
گذاری کو اپنے معاملات کی خرائی کے لیے پر بنا رکھا ہے اور ان
گذاری کو اپنے معاملات کی خرائی کے لیے پر بنا رکھا ہے اور ان
گذاری کو اپنے معاملات کی خرائی کے لیے پر بنا رکھا ہے اور ان
گذاری کو اپنے معاملات کی خرائی کے لیے پر بنا رکھا ہے اور ان

وجہ سے اؤنی ہوگئی ہے۔ ہم جانے ہیں کہ آگ کٹڑی کو جلا دیتی ہے۔ تر بدو مشاہدہ کی کرار نے اس امر میں کسی فید کی مخوائش باتی نہیں رکھ ہے کہ آگ کا کام جلاتا اور کٹڑی کا کام جل جاتا ہے۔ اس بیٹی علم کے بعد اگر کسی وقت ہم بید دیکھتے ہیں کہ کٹڑی کو آگ پر رکھا چار ہا ہے اور وہ نہیں جلتی تو ہم کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ آگ میں جلانے کی خاصیت نہیں رہی ہے بیک ہے ہی ہدائے کی خاصیت نہیں رہی ہے بیک ہم بیدائے ہی کہ کٹڑی گئی ہے اس میں آگ کا اثر قبول کرنے کی ملاحیت نہیں ہے۔ بالکل ای طرح جس طریق تربیت و ہدایت کے متعلق ازروئے عقل ہم جانے ہیں کہ نفوں پر اس سے ایک خاص اثر متر تب ہوتا چاہیے اور اس کی مین فطرت ہم جانے ہیں کہ نفوں پر وہی اثر متر تب ہوتا چاہیے اور اس کی مین فطرت کر وہی اثر متر تب ہوتا چاہیے اور اس کی مین فوری اثر متر تب ہوتا ہو کہ ہے کہ اور تی اثر متر تب ہوتا ہو کہ ہے کہ ہمارے دل اس کی تا شیر کو اگر ہم بعض نفوں کے تن میں ناکام دیکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل فیس اس کی تا شیر کو اگر ہم بعض نفوں کے تن میں ناکام دیکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل فیس اس کی تا شیر کو اگر جم بعض نفوں کے تن میں ناکام دیکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل فیس میں کہ کئی کٹڑی کی طرح اِن فیس می ہی اثر قبول کرنے کی ملاحیت نہیں ہے گ

جہاں بحد نمازی ظاہری سورت کا تعلّق ہے دوقوائی کے موا بھی بی فیل ہے کہ
اوقات مقررہ پر چیرجسانی حرکات کا اعادہ اور چید مقررالفاظ کی بحرار ہے اور بھی حال
دومری حیادات کا بھی ہے۔ ایک خاص جینے بی شخ ہے شام بھی اگل وشرب اور میاشرت
سے چھتب دہے ای کا نام روزہ ہوگیا۔ سال بیں ایک مرجیا ہے مال بھی سے لیک مقررہ
مقرار مخصوص معیار فی کے لیے لکال دی پر زکو ہ ہوگی۔ ایک خاص زیا نے بھی جاز کا سفر
مقرار مخصوص معیار فی کے لیے لکال دی پر زکو ہ ہوگی۔ ایک خاص زیا نے بھی جاز کا سفر
کرلیا اور مخصوص مقابات پر چیر مناسک اوا کر دیے سے تج ہوگیا۔ خلام ہے کہ بجائے خودان
افعال میں کوئی ایسی چرفیل ہے جوانسان کی س پر اثر انداز ہو گئی ہو مجر ڈ افعال ہونے
افعال میں کوئی ایسی چرفیل ہے جوانسان کے اس پر اثر انداز ہو گئی ہو مجر ڈ افعال ہونے
عام سفروں کے درمیان کی جس کی در ش روزے اور کوئی صاحب عقل بیٹیں کہ سکتا کہ ورزش
عام سفروں کے درمیان کے بھی فرق نہیں۔ اور کوئی صاحب عقل بیٹیں کہ سکتا کہ ورزش
بسانی سے زوح میں لطافت پیدا ہوتی ہے 'یا فاقہ کرنے سے اظلاقی تربیت ہوتی ہے'

موجاتے ہیں۔

مرجو چزان اعمال کو دوسرے افعال ہے متاز اور ان کو تبذیب اخلاق و ترکیۂ
اللہ و تصفیہ رُوح کا ایک بہترین ذر بع بناتی ہے دہ ایمان ہے رہ ایمان ہی رکوع و جود اور
قیام و تعود کو '' نماز' ' بناتا ہے ۔ وہی قاقے کو '' روزے' ہی تبدیل کر دیتا ہے ۔ وہی قیل کی
ماہتے ہی افتقاب پیدا کر کے آئے '' کو قا'' کا بلند مرتبہ بخشا ہے اور وہی ایک فاص شم
کے سفر کو سروسیاحت کے ادنی مقام سے افعا کر '' جی '' کے اعلی مقام پر پہنچا دیتا ہے۔
در هیقت ان تمام عبادات کی رُوح اور ان کا جو ہر دہی ہے ۔ اس سے ارکان عبادت ہی در هیت ہیں متنوب ہیدا ہوتی ہے۔ اس کے بردات اس می متنوب ہیدا ہوتی ہے۔ اس کے بردات اللہ میں متنوب ہیدا ہوتی ہے۔ اس کی بدوات اللہ میں متنوب ہیدا ہوتی ہے۔ اس کی بدوات اللہ میں متنوب ہیدا ہوتی ہے۔ اس کی بدوات اللہ میں متنوب ہیدا ہوتی ہے۔ اس کی بدوات اللہ میں متنوب ہیدا ہوتی ہے۔ اس کی بدوات اللہ میں استعداد بیدا ہوتی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخص واقعی ایمان رکھتا ہو خدا کو اپنا خدا سجمتا ہو آخرے کی زندكى يرعقيده ركمتا مؤمحم الله عليه وملم كوخدا كارسول مانتا مؤاوران كى لا تى موئى تعليم كو خدا کی تعلیم سجمتا موتو ممکن نیس ہے کہ وہ دن میں پانچ وفت نماز کاسبق تازہ کرے اور پھر مجى اس كى لورح ول اس سيق ك اثر سے يكسر خالى رہے اور اس كى روز مرہ زندى ميں خوف خدا اوراطاعت احکام الی کا کوئی نشان نمایاں نہ ہو۔ برسال پورے ایک مینے تک سخت ضوابط کے ماتحت پر بیز گاری اور خدا تری کی تربیت یا تاریبے اور پر بھی اس کی زعر كى يمن قطعاً كوئى انقلاب منه مؤحى كدوه بالكل ايها كوريه كا كوراره جائے كدكويا اس نے کوئی تربیت یائی بی بیس - خالص ایمان بالغیب کی تحریک پر ہرسال اسپے محبوب مال کی قربانی کرتا زہے۔اور پھر بھی اُسی رفتح نفس اور قسادت قلب اور حرام خوری وخود غرضی کے مرض میں جتلارہے جوایک بے ایمان خود پرست انسان میں یائی جاتی ہے۔اپیے رت کی یکار پر لبیک لبیک کہتا ہوا اپنا محربار چھوڑ کر اپنے مفید ومحبوب مشاغل ترک کر کے فقیرانه لباس پیمن کر نکلے ایک مدّت دراز تک ای شوق اور عشق کی کنن دل میں لیے ہوئے سنركرك يهال تك كهمركز اسلام ميں پانچ كرائي آئلموں سے الله كى أن روش نشانيوں كا مثاہدہ کر لیے جو خدا کے ستچ اور مطیع فرمان بندوں کی سرفراز یوں پر اور سر کشوں کی نامرادیوں پر کملی کوائی دے رہی ہیں اور پھر بھی جب واپس آئے تو اس سفر کے آثار اور متابع ہے اس کی سیرت الیم معرآ ہو کہ وہ کو یا کہیں کیا بی نہیں اور اس کی آتھوں نے پھھ دیکھائی نہیں۔

بیضرور ہے کہ کیت و کیتے کے اعتبارے ہرفش پر ان عبادات کی تا شیرات کی اندان کی کہ وہیں صلاحیتوں کے لحاظ ہے اور قوت ایمانی کی زیادتی اور کی کے لاظ ہے اُن کا کم وہیں اور شدید وضعیف ہونا ایک فطری بات ہے۔ لیکن ہے کہ طرح ممکن نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ جو عبادت کی جائے وہ بالکل بی ہا اثر ثابت ہو۔ ہم یہ بات قطعید کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ جو محضی نماز کو فعاء ومکر کے ساتھ جو کرتا ہے جس کی زیم کی ہیں روز واور فسق ایک ساتھ پائے جاتے ہیں 'جس کی سیرت ہیں جرام خوری اور ذکو قاور تون کہ ہم ہیں جو جو اور تو کہ حرات کو ایک دوسرے کے ساتھ طار ہا ہے اس کی اور ذکو قاورتوں ہم ہیں جو جو اور توک حرات کو ایک دوسرے کے ساتھ طار ہا ہے اس کی اور زوز ' نہیں فاقہ ہے' اس کی قریر نے جاتے ہیں بات کی ایک میں دیا تی گیا تی ''در زوز ' نہیں فاقہ ہے' اس کی قریر نے کہ اس کے تن میں دیا تی ایک سخرے جیسا بیران اور لندن کا سنر۔

یہ جو پھر کہا گیا اس کے معداق صرف وہی لوگ ہیں جن کی سیرت اور کردار پر معترض کے بیان کے مطابق عبادات اسلامی کا کوئی اثر مترتب بیل ہوتا۔ لیکن جھے یہ سلیم کرنے سے قطبی افکار ہے کہ سلمانوں میں جینے نمازی روزہ دار زکوۃ کے پابند اور جی ادا کرنے والے ہیں سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک قلیل تعداد ایسے منافقین پر بھی مشتل ہو لیکن الحمد للد کہ اکثریت کا یہ حال نہیں ہے۔ اکثریت جس مرض ہیں بتال ہو وہ نفاق نہیں بلکہ ضعب ایمانی ہے۔ ای ضعف کا یہ نتیجہ ہے کہ عبادات کی تا چریں بھی ضعیف ہوگئی ہیں۔ نمازی پر جے ہیں روزے رکھتے ہیں زکوۃ دیتے ہیں کی جھی کر آتے ضعیف ہوگئی ہیں۔ نمازی پر بطح ہیں روزے رکھتے ہیں ذکوۃ دیتے ہیں کی جھی کر آتے سے بھا پ آئینے کی سطح پر ایک ہلی سی مجھوڑ کر گرز مجائے۔ یہ تا چیر کا عدم نہیں بلکہ اس کا ضعف ہے۔ ایمان کی چھاریاں دلوں کیں دبی چھی اب بھی موجود ہیں اور ان کی حرارت سے عباد تیں بھی نہ نہا کی کہ نہا رہاں دلوں کیں دبی چھی اب بھی موجود ہیں اور ان کی حرارت سے عباد تیں بھی نہا تیں کی خونہ اور ان کی حرارت سے عباد تیں بھی نہا دتیں کی خونہ کی کہ نہ

پچھاڑ منرور کررئی ہیں۔لیکن وہ اثر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ عبادت گزاروں کی سیرت اور کردار میں اس کے نشانات پچھے بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتے۔

مل سے استے سے بھی انکار کرتا ہول کہ مسلمانوں میں جولوگ عبادات کے پابند ہیں ان کا مال مبادت نہ کرنے والوں سے بدتریا اُن کے برابر ہے۔ واقعہ بدہ کہ ہماری قوم میں اب بھی اگر مجمو**ی** حیثیت سے دیکھا جائے تو اخلاتی حیثیت سے وہی عضر زیادہ كبهتريايا جاسة كا جونماز روزے كا يابند ہے۔ كر اصل معالمه بياہے كه ديكھنے والوں كى نگاموں میں خدافراموش لوگوں کی بدنبیت عبادت گزاروں کی برائیاں زیادہ محکمتی ہیں۔ ایک تارک موم وملوهٔ کی بدسیرتی و بدمعاملکی اتنی زیاده بری معلوم نیس بوتی جتنی ایک پابندِسوم وصلوق كى بديرتى وبدمعاملكى بينمازى سے يُراكى بى متوقع موتى ہے اس ليے جب وہ نُدائی کرتا ہے تو اس کی مجھ زیادہ شکایت نہیں ہوتی۔ تمرنمازی سے ہرخض یہ اُمید ر کھتا ہے کہود خداسے ڈرنے والا اور پر بیز گار ہوگا۔ اس لیے جب اس سے عام تو قعات کے خلاف نم سے اوصاف کا تلمور ہوتا ہے تو پیمعاملہ ہرآ نکھ میں کھٹک اور ہرزبان پرشکایت پدا کردخاهه سفیدویوار پرسیای کی ایک چینت می موتو برد یکینے والا اس میب پرانگل أخاسة كالدياوري خاسة كى سياه ديوارول ير عننا جاسيه وكليل ديكي - كن كويمي اس ك يداد اول

بے جامیات اگر در کیا جائے ہو تھے ہے۔ مرف ای بی ہے کہ جارے درمیان ایک عظیم اکر منت بید کا دوں اور حاجیوں کی ہے جو ان عبادات سے اصلاح میں کے وہ پرے فرا کر حاصل ہو کے اصلاح میں کے وہ پرے فرا کر حاصل ہی ہے جو دراصل ان سے حاصل ہو کے بیل۔ اور یہ بات کی کہ بیسب بیل ہے۔ اس کا ایک اہم سبب ہے۔ اور دہ یہ کہ ایمان جو ان مبادات کی جان اور ان کی تا غیر کا اصل موجب تھا دلوں میں ضعف ہوگیا ہے۔ جو ان مبادات کی جان اور ان کی تا غیر کا اصل موجب تھا دلوں میں ضعف ہوگیا ہے۔ بیم رضعت ایمان کی تا غیر کا اصل موجب تھا داو وہ ہے قرآن کی تعلیم سے تا بلد ہوتا۔ خدا میں مبان کی دعوت و بینے کے لیے جس چے کو ذریعہ بنایا تھا وہ تو بھی قرآن تھا گر عام مسلمان اس کے ہم سے مردم اور ای کی تعلیم سے ناواقف ہیں۔ اب آخر دلوں میں ایمان مسلمان اس کے ہم سے مردم اور ای کی تعلیم سے ناواقف ہیں۔ اب آخر دلوں میں ایمان

#### كانشوونما ہوتو تمس طرح۔

ایک اور چیزجس کا جماری عبادتوں کوضعیف الاثر بنانے میں براحصہ ہے دین اور ونیا کی علیحد کی کا غلط تخیل ہے۔ بیدورامل جا بلیت کا اعتقاد تھا جس کواسلام نے بالکل مٹاویا تفايم تمرنه معلوم اس نے تمس طرح مسلمانوں میں راہ یالی۔ زمانی جا ہلیت میں لوگ به بیجھتے تنے کہ دین انسانی زندگی کے شعبول میں سے محض ایک شعبہ ہے جس کا دوسرے شعبوں ے کوئی تعلق نہیں۔ غربی رسوم عبادات اور قربانیاں تھن اس لیے مفروری ہیں کہ خدایا د بوتاؤں کوخوش کیا جائے اور زندگی کے معاملات میں اُن کی تائید حاصل کی جائے۔ إن فرائض کوانجام دے کر جب انسان عبادت کا ہوں سے باہر نکلے تو غرب کی طرف سے اس یر کوئی ذمته داری عائد نبیل ہوتی اور وہ مختار ہوتا ہے کہ اپنی و نیا کے معاملات جس ڈھنگ پر جا ہے چلائے۔ اسلام نے اس غلط صد بندی کومٹایا۔ دین کو زندگی کا ایک شعبہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا نظام العمل قرار دیا تھا۔ عقائد اور اخلاق کے درمیان ایمان اورسیرت کے ورمیان عبادات اورمعاملات کے درمیان مرجی اعمال اور و تنوی اعمال کے درمیان ایک محمرار بلاقائم کیا۔ اور انسان کی دِنعوی زندگی بی کو بالکید دِی زندگی بنا دیا۔ اس نے بتایا كردين اس دنيا كے معاملات سے الگ كوئى چيز تبين ہے بلكدائى ونيا كے كاروباريس الله تعالی کے قانون کی پیروی اور اس کے مقرر کیے ہوئے صدود کی پایندی اور اس کی رضا کے ا تباع كا نام وين بـــــــ عبادات اورمعاملات ووعقف چيزين بيس بلكه معاملات بى مس صدوداللد کی پابندی اورخوشتودی الی کی طلب اورتقرب الی الله کیسعی کا نام عبادت ہے۔ نماز روز اور عج و زکوٰۃ کوعبادت اور فرض قرار وسینے کا بیہ مقصد نہیں ہے کہ عبادت کو اٹھی اعمال می مخصر کردیا جائے بلکہ دراصل بیاعمال انسان کو اُس بڑی عبادت کے لیے مستعد كرتے والے بيں جس كا وائرو أس كى يورى زغرى ير وسيع ہے۔مسلمان كى عبادت كاه بوری کا نات ہے۔اس کی ساری زندگی عبادت ہے۔اس کو بر آن خدا کا عبادت گزار بنده مونا جاہے۔اس کا معبر صرف اس کی مجد تک محدود نبیس بلکہ مجد اس کی تربیت گاہ ہے جہاں وہ عبادت کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کی نماز اور اس کے روزے اور اس کی

دوسری عبادتوں کا رباباس کے معاملات سے منقطع ہوجائے اور وہ اپنی زندگی کے اعمال میں قانون الجی زندگی کے اعمال میں قانون الجی کے اجام سے آزاد ہوتو تھن صوم وصلوق کی پابندی سے وہ دین دار اور مبادت کر اربندہ نہیں بن سکتا۔

افسول ہے کہ دین کا بہتھور دفتہ رفتہ مسلمانوں کے ذہن سے محو ہوتا جارہا ہے اور دین و دُنیا کی علیمر کی کا وی جا بی تصوراس کی جگہ لے رہا ہے جس کو اسلام نے منادیا تھا۔ اور بیداسی غلاقت ورکا نتیجہ ہے کہ جا دات اور معاملات کا باہم تعلق منعظع ہو گیا۔ عملی زیرگ سے تمازوں کا ربط فوٹ گیا۔ معاشیات پرزگو قاکی فرماں روائی باتی ندری۔ سال کے گیارہ مینے رمضان کی حکومت سے آزاد ہو گئے بلکہ رمضان المبارک فریب خود بھی اپنے معدود میں مرف حلق کا دربان بنا کر رکھ دیا گیا۔ جج کی حیثیت ہندوؤں کی جا ترا اور عبدا نیوں کے Pilgrimage سے زیادہ ندری۔ اور یہ غلاجی عام طور پر لوگوں میں چیل عبدا نور کی دیا تھا ہوگی کہ نماز اور فحظ اور محکور روزے اور فیس و فحور رکو قا اور حرام خوری اور ہو کہ حربات میں ماتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔

تريمان القرآن (شعبان۱۳۵۳ه مطابق نومبر ۱۹۳۵) و

## قرباني برمنكرين حديث كاحمله

و پھلے سال عید انعمیٰ کے موقع پر ہنجاب کی ایک جماعت نے ایک اشتہار شاکع کیا تغاجس مين قرباني كوايك فبخل بيمعني فغنول بلكه منعر اورمسرقانه رسم قرار ديامميا تغااور مسلمانوں کومشورہ دیا ممیا تھا کہ "ارمنی غیر ذی ذرع کی اس نام نہادستند" کوچپوڑ کر اس روید کو جو قربانی میں مناقع کیا جاتا ہے قومی ادارات کی اعانت تیموں اور بواؤں کی یرورش اور میطروزگارول کوروزگارفراہم کرنے میں صرف کریں کے بعد میں معلوم ہوا کہ اس معاعت نے اس کام کوا چی تبلیغ کا ایک مستقل جزو بنالیا ہے کہ ہرسال بقرعید کے موقع يرمسلمانوں كو قربانى سے باز رہنے كى تلقين كى جائے۔ ہم نبيل كيد سكتے كداب تك ان معرات کی بیکوششیں س قدر بارآ ور بوئی بی لیکن بلغ کا جوانداز افتیار کیا میا ہے---مسلمانوں کے نفسیات کا جو حال اس زمانے میں ہم و کھورہ ہیں اس کو مذنظر رکھتے ہوئے ہم کوخوف ہے کہ ہزاروں مسلمان اب تک اس فریب میں جتلا ہو سے ہول سے اور اكراس كالمدارك ندكيا كياتو آعے جل كرند معلوم اور كتنے مسلمان اس كے شكار موں۔اس لے ہم بقرعید کی آمدے پہلے ضروری بیجے ہیں کہان غلافہیوں کورفع کریں جوان لوگوں ک طرف سے قربانی کے خلاف بیمیلائی جاری ہیں۔<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) میمنمون وی القده ۱۳۵۵ می کلما کیا تفار افسوس ہے کہ یہ بھا عت اب تک قربانی کے خلاف اپی (باتی برمنی ۲۱۲)

اس جماعت کی جوتحریری جاری نظر ہے گزری ہیں ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی پران کو تین میٹیتوں سے اعتراض ہے:-

ایک میر کر قربانی ان کے نزدیک رسوم جاہلیت میں سے ایک رسم ہے جس کو "مولو یول" نے محض جہالت کی بناء پر ایک اسلامی طریقہ قرار دیے لیا ہے۔ چنانچوان کے گروہ کا ایک مصنف قربانی کے متعلق المی تحقیق انتق ان الفاظ میں چیش کرتا ہے کہ "قربانی کی رسم تمام دُنیا کی دخشی و مَدَنی قوموں میں تھی۔ آج سوائے مسلمانوں کے کوئی اس کونیس کرتا"۔

دوسرے بیرکہ معاشی حیثیت سے وہ اس کو نقصان دہ سجھتے ہیں۔ان کا خیال بہ ہے کہ جورو پیدیکرے کی کرون پر چھری پھیرنے میں صرف کیا جاتا ہے وہ بالکل ضائع ہوجاتا ہے۔اس کے بدلے میں کوئی عقلی بیاباذی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

تیرے یہ کدان کو قرآن میں قربانی کا تھم کہیں نظر نہیں آیا۔ ربی حدیث تو اس
سے انکاد کر دینا ان کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ کل ہے اور اس کورد کرنے کا مسلک
اختیار بی اس لیے کیا گیا ہے کہ اسلام کے جس تھم پر غیر قوموں کو اعتراض ہویا جس تھم کی
مصلحت خودا پی سجھ میں ندآئے اس کو آسانی کے ساتھ دائر ہو دین سے خارج کیا جا سکے۔
پونکہ یہ اعتراضات ایے لوگوں کی طرف سے پیش کیے سمجے ہیں جو اپنے آپ کو
مسلم کہتے ہیں اور قرآن کو ججب قطعی مانے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن بی سے قربانی کے احکام
میان کریں سے اور قرآن بی سے یہ بھی بتا کیں سے کہ اللہ تعالی نے کن مصالح کی بنا پر
عبادت کے خصوص طریقوں ہیں قربانی کو شال فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>بقید حاشیہ سند ۱۵ ) تبلغ سے بازلیں آئی ہے۔ چنا نچہ ۱۳۱۸ ویس بھی بقرعید کی آمد پر ہمیں معلوم ہوا کدال نے حسب دستور موام الناس کو اس غلاقتی میں ڈالنے کی کوشش کی کد قربانی ایک بدعت ہے جے "مولو یول" نے ایجاد کیا ہے۔ واضح رہے کہ بیدوی جماعت ہے جس کا ذکر" وام ہم رنگ زمیں" میں گزر

#### قرآن مجيد ميں قربانی كے جواحكام ديے محت بيں ان كوتين اقسام پرمنقسم كيا جاسكتا

ایک تنم کی قربانی وہ ہے جو مناسکِ حج میں ہے ایک خاص منسک ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے:-

وَإِذْ يَوْانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ..... وَاذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكُ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّا بَيْنَ مِنْ كُلِّ نَجِّ عَمِيْقٍ لِيَاتُوكُ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّا بَيْنَ مِنْ كُلِّ نَجِّ عَمِيْقٍ لِيَاتُهُ فَيْ اَيَامٍ مُعْلُومًا تِ عَلَى مَا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُو واسْمَ اللهِ فِي آيَامٍ مُعْلُومًا تِ عَلَى مَا لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُو اسْمَ اللهِ فِي آيَامٍ مُعْلُومًا تِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيهُمَةِ الْانْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْمِمُوا الْبَائِسَ رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيهُمَةِ الْانْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْمِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ – (الحَيْدِ الْمُعَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اور جب ہم نے اہرا ہیم کے لیے فانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی ( تو علم دیا کہ ) ..... اور اوگوں میں ج کے لیے پکار دے کہ ہر راہ دُور دراز سے تیرے پاس پیدل اور ہر طرح کی دُیلی سوار ہوں پر آئیں۔ یہ اس غرض کے لیے ہے کہ وہ اپنے حق میں منافع دیکھیں اور چند معلوم دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جواس نے ان کو بخشے ہیں۔ پھرتم ان جانوروں میں سے خود بھی کھا و اور تھے دست فقیر کو بھی کھا و اور تھے دست فقیر کو بھی کھا و اور تھے دست

جیرا کہ آیت کا افاظ سے ظاہر ہور ہا ہے ، ج قائم کرنے کا بیتم ہنا ہے کعب کے ساتھ ہی اہراہیم علیہ السلام کودیا کیا تھا اور اس کی غرض یہ بیان کی گئی کہ لوگ یہاں آ کر وین و دنیا کے منافع سے مستفید ہوں اور خدا کے نام پر قربانی کریں۔ پھر بھی فرض آخی مناسک کے مناقعہ تھے یہ پر مقرد کیا گیا کوئکہ بیم تعب ایرا ہی کی وارث ہے۔ وَلِلْهِ مناسک کے ماتھ آتس علی النامی جی البیت من استعکاع الله سیالا (آلیم ان عام) اور قربانی جی شامل ملی النامی جی البیت من استعکاع الله سیالا (آلیم ان عام) اور قربانی جی شامل ملی ایرا ہی کے مناسک ک

وَالْبَلَنَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُوا المُسَمَّ اللَّهِ عَنْ فَالْأَكُمُ وَاللَّهِ عَلَيْهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُوا المُسَمَّ اللَّهِ عَلَيْهَا مَسْوَاتُ فَإِذَا وَجَهَتُ جُنُونُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا اللَّهِ عَلَيْهَا مَسُوا مُنْهَا وَاطْعِمُوا اللَّهِ عَلَيْهَا مَسُوا مُنْهَا وَاطْعِمُوا اللَّهِ عَلَيْهَا مَنْهُ وَالْمِنْقُ وَاطْعِمُوا اللَّهِ عَلَيْهَا مَا يُعْتَرُ - (الحج: ٣١)

اور قربانی کے اونوں کوہم نے تممارے لیے اللہ کے شعار میں سے قرار دیا ہے تممارے لیے اُن میں ہملائی ہے ہی تم ان کو صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو ( یعنی انھیں قربان کرو ) اور جب وہ پہلو کے بل تھم جا کی ( یعنی ان کی جان نکل ہے ) تو ان میں دہ پہلو کے بل تھم جا کی ( یعنی ان کی جان نکل ہے ) تو ان میں سے خود بھی کھا کا اور اس کو بھی کھلا کا (جو اللہ کے دیے ہوئے ) رز ق

دوسری منتم کی قربانی وہ ہے جو تنع یا قران کے فدید میں یا احسار کی صورت میں ا یا اُن جنایات کی جزامی واجب ہوتی ہے جو تُحرم سے حالت و اِحرام میں سرزد ہوں۔ اس کے احکام حسب ذیل ہیں:۔

> (۱) وَآثِيمُوا الْمَحَجُّ وَالْمُعُمُّرَةَ لِلْهِ قَانَ أَحْصِرُتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِسْنَ الْهَسِدِي وَلا تَسْحُسلِسَقُّ وَارُؤُمَسَكُمْ خَصَى يَسْلَعَ الْهَدَىُ مَحِلَةُ - (اِجْره: ١٩٧)

اور جی اور حمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو لیکن اگر کہیں تم روک دیے جاؤ تو جو پچھ ہدید کی قربانی میٹر آئے جیج دو اور اپنے سرمنڈ واؤ جب تک کہ قربانی اپنے مقام پرنہ بھی جائے۔

(٢) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيْطًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَّالِهِ فَفِلْمَةٌ مِنْ مِهَامٍ أَوْ صَلَقَةٍ لَوْ نُسُكِ - (جَره: ١٩٧)

میرجوکوئی تم میں سے مریض ہویا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہو (اور اس بنا پراسے احرام کی قیود تو ژنی پڑیں ) تو وہ فدید میں یا تو روز ہے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ (٣) فَمَنْ تَمَعُعُ بِالْعُبْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَسَمَنْ لُسَمَ يَسِجِدُ فَعِيسَامُ فَلَقَةِ أَيْسَامٍ فِي الْحَجِّ وَمَهُ عَدِ إِذَا رَجَعُتُمْ – (إثره: ١٩٧)

المرجوكولى عمره ك ذريع سے في تك فائده افعات تو جو يكو قربانى ميتر آسة كروك وروس على ميتر آسة كروك الدول على ميتر اسان ون كرون مركا مين ون كرون مركا مين ون كروز مركا مين ون كروز مركا مين ون كروز مركا مين والمنابقة الليفين احسنوا لا تفقلوا العنهذ والفيد والفيم مُومُ وَمَن فَعَلَدُ مِن النّعيم مَعَمَم بِهِ خَوَا عَدل مِن النّعيم مَعَمَم الله مَن النّعيم مَعَمَم الله المُعَالِق مِن النّعيم مَعَمَم الله مَن النّعيم مَعَمَم الله مَن النّعيم مَعَمَم الله مَن النّعيم مَعْم الله مَن النّعيم مَعْمَم الله مَن النّعيم مَعْمَم اللهُ مَن النّعيم مَعْمَم اللهُ مَن النّعيم مَعْمَم اللهُ مَن النّعيم مَعْمَم اللهُ مَن النّعيم مَعْمَمُ اللّه المُعَمِم اللهُ مَن النّعيم مَعْمَم اللهُ مَن اللّه مَن النّعيم مَعْمَمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه مَن النّعيم مَعْمَمُ اللّه اللّه اللهُ اللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن ال

اے الل ایمان! شکار نہ مارو جب تک کرتم طالب احرام ہیں ہو اور
تم میں سے جو کوئی جان ہو جد کر شکار مار لے وہ اس کے بدلے مویشوں میں سے آس کے ہم قدر ایک جانور قربان کرے جس کا فیصلہ تم میں سے وہ عادل آدی کریں اور بیر قربانی کعبہ پہنچا دی جاسئے۔

ان آیات می قربانی کے جالوروں کو لفظ حدی اسے تبیر کیا گیا ہے۔ امام رازی فراس کا نفظ کی لفوی تحقیق ما فیقیدی سے اس لفظ کی لفوی تحقیق میان کرتے ہوئے کہیں برکھودیا تھا کہ منفقی الفیدی ما فیقیدی

<sup>(</sup>۱) اس کا مطلب ہے کہ بی تھی تے سے چندروز پہلے ملہ بھی کیا وہ عمرہ کرکے اِحرام کول دے اور ان قود سے آزاد ہوجائے جو حالی اِحرام کے لیے شریعت نے مقرر کی جیں۔ پھر جب تی کی تاریخی آئی او دوبارہ اِحرام با عمد لے۔ اس صورت میں جو قائمہ عمرہ کے ڈریعے سے آفیایا جا تا ہے اس کے شکرانہ کے طود پر قربانی کرنے کا بھم دیا گیا ہے۔

<sup>(2)</sup> بدی سے متن میں وہ بچر جوافشہ تعالی سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس سے محری طرف بغور جدید لے جاک کے مرک طرف بغور جدید لے جائی جائے جس طرح کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے تقرب پیدا کرنے کے لیے اس کے پاس جدید لے اس کے باس جدید لے باس کے باس جدید لے باس جدی

اللى بَهْتِ المَلْهِ عَزُوجَلُ مَنْ فَرِيْهَا اللهِ بِمَنْ لَهِ الْهَدْيَةِ يُهُدِيْهَا الْإِنْسَانُ اللَى عَيْرِهِ مَقَوَّبًا اللهِ بِمَنْ لَهِ الْهَدْيَةِ يُهُدِيْهَا الْإِنْسَانُ اللَى عَيْرِهِ مَقَوَّبًا اللهِ بَعْنَ لَمُ اللهِ اللهُ عَيْرِهِ مَقَوَّبًا اللهِ بَعْنَ اللهِ اللهُ عَيْرِهِ مَقَوْدُ اللهِ اللهُ عَيْرِهِ مَعْنَ اللهِ اللهُ عَيْرِهِ مَعْنَ اللهِ اللهُ عَيْرِهِ مَعْنَ اللهِ اللهُ عَيْرِهِ مَعْنَ اللهِ اللهُ عَيْرِهُ مَنْ اللهِ اللهُ عَيْرِهِ مَعْنَ اللهُ اللهُ

فَتَقُدِيْرُ الْآيَةِ حَثَى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ وَيُنْحَرُ فَإِذَا نُحِوَ فَاحْلَقُوا -آيت كامفيوم بيب كه جب كل بدى اين مقام پرين كرون ندكر دى جائل وقت تك مرندمنڈ واؤ اور جب ذرح بوجائ منڈادو۔

مر چونکر ہے جارت مفید طلب نہ تھی اس لیے ''دور جدید کے محققین اسلام'' نے اس کی طرف توجہ کرنا مناسب نہ مجاراور بیتو خیرا بام رازی ہیں انھوں نے خوداللہ تعالی کی عبارت کو بھی قائل اعتبانہ مجاجس نے سورہ بائدہ والی آیت بیس مسلم بابلغ المنگفیة کی عبارت کو بھی قائل اعتبانہ مجاجس نے سورہ بائدہ والی آیت بیس مسلم بابلغ المنگفیة کی تعین کردی ہے۔ بیآ یت قطعی طور پر بدی کے معنی متعین کردی ہے۔ بیآ یت قطعی طور پر بدی کے معنی متعین کردی ہے کہ قرآن میں جہاں بیافظ آیا ہے وہاں اس سے مراد قربانی بی ہے نہ کہ مجداور۔

تیسری منم کی قربانی وہ ہے جس سے اداکرنے کا علم نی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے بالعوم سب مسلمانوں کو دیا گیا ہے:-

> قُلُ إِنَّ صَلَوبِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَا بِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لاَ قَسِيمُكَ لَسَهُ وَبِسَذَالِكَ أُمِرُتُ وَآنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِيْنَ -(العام: ١٩٣ / ١٩٣)

کو اے جو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری مردی کو استری کو استری کا کوئی شریک نبیل اور جھے
موت اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نبیل اور جھے
اس کا بھم دیا حمیا ہے اور میں فرما نیرداروں میں سب سے پہنلے ہوں۔
اس آیت میں صلوٰ ق کے بعد اسک کا ذکر ہے جس کے متی عبادت اور تعلوع کے بھی اور قربانی کے بھی ۔ قرآن میں بیالفظ زیادہ تر دوسرے ہی متی کے لیے آیا ہے۔ چنا نجے

سورؤ سنج مل ہے:-

وَلِـ كُـلِ أُمَّةٍ جَعَلُنَا مَنْسَكًا لِيَذَكُرُوا الشَمَ اللَّهِ عَلَى مَا دَزَقَهُمْ مِنُ بَهِيْمَةِ ٱلْآنْعَامِ - (الْجُ : ٣٣)

اور ہرائنت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تا کہ وہ ان جانوروں پرانشد کا نام لیں جواللہ نے انھیں بخشے ہیں۔

اورسوره بقره بس يهد-

فَقِلْهَةٌ مِّنْ صِهَامِ أَوْ صَلَقَةٍ أَوْ نُسُكِ (لِقْرُه: ١٩١)

تواس كافدىيدودون ساوا كياجائ ياصدقه سے يا قربانى سے

ان آیات سے نمک کے عنی متعین ہو گئے۔ اب یددیکی کے صلوٰ ق کے ساتھ نمک کے لیے بھی کو صلوٰ ق کے ساتھ نمک کے لیے بھی بسلڈ الک اُجسوٹ (جھے اس کا عم دیا گیا ہے) کے الفاظ استعال ہوئے ہیں مینی جھے اس کا عم دیا ہے۔ اور اس کے بعد آن اوُلُ الْمُسلِمِينَ فرمایا گیا ہے جس سے معنی جھے اس کا عم دیا ہے۔ اور اس کے بعد آن اوُلُ الْمُسلِمِينَ فرمایا گیا ہے جس مان سان فاہر ہوتا ہے کہ بیتم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاص میں سے بلکہ تام مسلم ویا ہے اور کے لیے ہے۔ اس معا بر حضور نے تمام مسلم مسلم مسلم اوں کو قربانی اوا کرتے کا تھے دیا ہے اور اس کی تاکی فرمائی ہے۔ جنانچہ اصادیت میں آیا ہے:۔

مَنْ كُلَنَ فَهُ يَسَالُ فَلَمْ يَعَمَّحُ فَلا يَقْرَبُنُ مُصَلَّانًا - فَلا يَقْرَبُنُ مُصَلَّانًا - جوهما الم

قرعب بحی شا ئے۔

اِنْ اَوْلَ مُسْبِحُنَا فِي يَوْمِنَا هذا المُسْلُوةُ ثُمَّ اللَّهُمَّ -عارسه آج كون (يعن يقرعيد كروز) بمارى يهلى مهاوت فها ذ المهادري ميروزي - الميان عادي المرابع الميان ال

مَنُ صَلَّى مَعَنَا هَذَا الصَّلُوةَ فَلْهَذَبَحْ بِعُدَ الصَّلُوةِ -وفض ہارے ساتھ بینماز (نینی بقرعید کی نماز) پڑھے وہ نماز کے بعد ذرج کرے۔ یہ بیں قربانی کے متعلق قرآن کے مساف اور مرتے احکام جن بی کی فک وفیہ اور تاویل کی محیائش فیل ہے پڑھیے ان کو اور پھر دادو یکیے اُن لوگوں کی جرائت کی جو ایک طرف تو قرآن پر مسب سے بڑھ کر ایمان رکھے" کا دھوئی کرتے ہیں اور دومری طرف علی الاعلان بیالقاظ کھیے اور شائع کرتے ہیں کہ:-

" قربانی کی رسم تمام دنیا کی وجنی اور مُدَنی قوموں بین تھی۔ آئ سوائے مسلمانوں کے کوئی اس کوادائیں کرتا''۔ " میر کی کرمنروری ہو کیا کہ غیر طابی خواو کو اوال ہے کل اور سرفانہ رسم میں حصر لیں''۔

"ووروپیے جو بھرے کی گردن پر چھری پھیرنے اور اسے زبین بیل گاڑ دیے کے لیے مرف کیا جاتا ہے تو می اداروں کو لمنا چاہے۔ وہ اس روپ سے ہرسال ایک تقیم الثان تجارتی بیک کھول سکتے ہیں گران کیم اور دوسرے علوم کی توسیع و اشاعت کر سکتے ہیں اعتقادات واخلاق کی اصلاح کر سکتے ہیں بیراؤں اور ناداروں کی ہدوکر سکتے ہیں اور بزاروں شکی کے کام کر سکتے ہیں بشرطیکہ تقلید کے بال سے آزاد ہوجا کیں اور فنول بلکہ مُعزر رشوم کوچھوڑ دیں '۔ جال سے آزاد ہوجا کیں اور فنول بلکہ مُعزر رشوم کوچھوڑ دیں '۔ فرین ہے کہ سوائے نقل و تقلید کے آج سے کی صاحب نے قربانی کے عقلی و تج لی فوائد پر روشی دیں ڈائی'۔

بے قرآن سے کھلا ہوا معارفہ نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن تھیم ایک چیز کا تھم دیتا ہے
اور آپ کہتے ہیں کہ پہلے اس کے مقلی وتجر بی فوائد پر روشنی ڈائی جائے۔قرآن ایک چیز کے متعلق کہتا ہے کہ لم شخمہ فیلہ خیر ( تمعار سے لیے اس میں بھلائی ہے) اور آپ اسے ایک فندول بلکہ مسرفانہ رسم قرار دیتے ہیں۔قرآن ایک چیز کوشعائر اللہ میں شار کرتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے محرآ پ اس کے مقابلے میں مغربی مستشرقین کی ہے تھیں نے اس کے مقابلے میں مغربی مستشرقین کی ہے تھیں نے اللہ اللہ میں مغربی مسلمانوں نے اختیار پیش فرار کے اختیار کے اختیار کی ایک رسم تھی جس کوآج میں صرف مسلمانوں نے اختیار

#### بسوشت عش زجرت كداي جدانوالجي است

قرآن پر ایمان رکھے کا دھوئی اور پھر قرآن کے مقابلے بی یہ جرأت! اگر ان دونوں کا اجتماع میں یہ جرأت! اگر ان دونوں کا اجتماع میکن ہے۔ دونوں کا اجتماع میکن ہے۔ قرآن کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ جس قدر اعتراضات اس پر ہو سکتے ہیں ان کا جواب وہ خود ہی وے دیا ہے۔ آ ہے ذورا یہ بھی دیکھیے کرقر بانی کے تھم پر جواعتراضات کے جواب بھی قرآن کیا گھتا ہے۔

جالیت میں جس طرح فیراللہ کے لیے دکوع وجود ہوتے تے اور فیراللہ ہے دوعا اور استعانت کی جاتی تھی اس طرح فیراللہ کے لیے نذریں اور قربانیاں بھی ہوتی تھیں۔ عرب ہندوستان ایران معر زوع فرش کون سا ملک ایرا ہے جہاں معودان باطل کے امنام اور بیکلوں پر قربانیاں نہ چ حاتی جاتی ہوں۔ حی کہ خدا پرست یہودی قوم بھی اس شرک میں جاتا ہوئی اور بار بار اس نے بتوں پر قربانیاں چ حانے کا ارتکاب کیا جس کی شرک میں جا جہ جگہ بائیل کے عبد منتی میں آتی ہے۔ قرآن میں بھی جا بلیت کی ان مشرکانہ رسموں کا ذکر ہے مثل فربایا۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَّا ذَرًا مِنَ الْعَرُثِ وَالْاَثْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا طَلَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَطَلًا الِشُوكَاتِنَا - (انعام: ١٣٧٤)

اور انعول نے بھینی کی پیدا وار اور مواثی میں سے اللہ کا ایک حصہ تغیرا دیا اور بختی کی پیدا وار اور مواثی میں سے اللہ کا ایک حصہ تغیرائے دیا اور بنیال خود کہنے گئے کہ بیہ اللہ کا ہے اور بیہ ہمارے تغیرائے ہوئے شریکول کا ہے۔

وَقَالُوا هَذِهِ آنَعَامٌ وَّحَوْثَ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ يُشَآءُ بِزَعْمِهِمُ وَآنَعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَآنُعَامٌ لاَ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ – (انعام: ١٣٩)

اور انھوں نے کہا کہ بیہ جانور اور کھیتیاں ممنوع ہیں کہ ان کو اس شخص

کے سواکوئی نیس کھا سکتا جے ہم اپنے خیال کے مطابق کھلانا جا ہیں۔
اور کھوا سے جانور ہیں جن کی پشت پر سوار ہونا حرام کر دیا گیا ہے
اور کھو ایسے جیں جن پر وہ اللہ کا نام نیس لیتے۔ یہ ان کی
افتر اپردازی ہے (کہ ایس جا بلاندادر مشرکاند باتوں کو خدا کی طرف
منسوب کرتے ہیں)

قرآن نے آ کرجس طرح عبادت کی تمام دوسری صورتوں کا زُخ غیراللہ سے اللہ کی طرف پھیر دیا۔ ای طرح نذرول اور قرباندول کا رُخ بھی اُدھرے اِدھر پھیرا۔ اس نے بدایت کی کے مشرکین فیرخدا کے لیے رکوع و تحود اور قربانی کرتے ہیں مم کو کہ ہمارا ركوع و يجود اور بهاري قرباني خداك ليے ہے۔ قُلُ إِنَّ صَالُوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِيلُهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ (الانعام: ١٦٣) مشركين اسيخ جانورول يرغيرخدا كا تام لينة بيل -تم ان يرصرف خدا كانام لو- فَاذْ كُرُواهُمُ اللَّهِ عَلَيْهَا - وه غيراللَّه كنام يرجانورول كوجيورُ ديية بي اور پيرندكي كوان پرسوار موسف ديية بي اورندان كا كوشت كمانا يا كملانا پند كرتے ہيں۔ تم اس جالت كے جواب شل بكرى كاونوں سے برطرح كا فاكدہ افحاؤ۔ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلْهَا إِلَى الْبَيْتِ الْبَيْنِ (الْحَ:٣٣) قرباني كا كوشت كمادًا ورالله كريمُول كوكملادُ فَكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْمُقْلِعُ وَالْمُعْتَرُ (٣١) ال لے کہ اللہ کو فوان اور کوشت کیل منجا مکر تماری دو خالعی نیت کی ہے۔ خيراللكوترك كرسك الشك لمرف زجوح كرايا فكن يتنال الله لتعوقها ولا جماؤها ولكن يُنظَهُ النَّفُوى مِنكُم (اللَّ : ٣٤)

مرفض جو مکست تشریع می ادنی بسیرت بھی رکھتا ہے اس الم کے لیے ہیں بھی بھی مشکل نہیں کہ شرک و بت برحی اور رئوم جا تلیت کو مثانے کے لیے اس اسے زیادہ کارگرکوئی مشکل نہیں بوسکتی کہ جن اقسام اور جن شکلوں کی عبادتیں مشرک قوموں میں رائح ہوں اُن سب کو اللہ کے لیے تفصوص کر دیا جائے اور غیراللہ کے لیے انفی سب کو ممنوع تفہرا دیا جائے۔ دنیا میں توحید فی الاعتقاد کا قیام بغیراس جائے۔ دنیا میں توحید فی الاعتقاد کا قیام بغیراس

تدیر کمکن بی ند تھا۔ یہ بات کچھ انسان کی فطرت بی بی ہے کہ وہ جس کی کو اپنا ہا و

ہادئی سجمتا ہے اس کے سامنے ندر و نیاز اور قربانی ضرور چیش کرتا ہے۔ چنا نچہ ابتداء

آفریش ہے آج کی دنیا ہیں کم وجیش اس طریق عبادت کا سلسلہ جاری ہے۔ حق کہ

جہالت کی بناو پرخود مسلمان بھی اس تم کے شرک فی العبادت ہیں جبتا ہو رہے ہیں۔ پس

جب عبادت کے مختف طریقوں میں سے آیک میدطریقہ بھی نوع انسانی میں رائج ہا اور

اس طریقے کی طرف نوع انسانی میں آیک فطری میلان پایا جاتا ہے تو اظامی فی العبادت

کے لیے ناگر ہر ہے کہ ندرو نیاز اور قربانی کو بھی فیراللہ کے لیے ممنوع کر کے مرف اللہ کے

لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اس چن کی عقل و روحانی اور اظافی و مازی منعت علی تو لوگوں کا

اگر صوس نہ ہوتو میدان کی اپنی نظر کا تصور ہے۔ اللہ کے علم اور اس کی حکمت میں تو لوگوں کا

مُنْ خِلِمِ مِنْ لَهُ اللّٰهِ مَنَ اور حُنفا اُو لِلْهِ بِن جانا اس سے بدر جہا زیادہ مفید ہے کہ اُن کے لیے

آگر میں دی لاکھ علیم الثان بنک کھل جا تھی یا ۲۰ ہزار کا لیے قائم ہوجا کیں۔

قربانی کی ایک دوسری مصلحت بھی ہے جس پر قرآن سے دوشنی پر تی ہیں۔

قربانی کی ایک دوسری مصلحت بھی ہے جس پر قرآن سے دوشنی پر تی ہیں۔

قربانی کی ایک دوسری مصلحت بھی ہے جس پر قرآن سے دوشنی پر تی ہیں۔

قربانی کی ایک دوسری مصلحت بھی ہے جس پر قرآن سے دوشنی پر تی ہیں۔

تریان کا ایک دومری سے ن کے من پر ان سے دول کی انسانی کا ایک گروہ آو وہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے گئی دہ جو خدا کے ساتھ اس کی گلوق کو احتفاد اور عبادت میں شریک تخیرا تا ہے اور خدا کے بیٹنے ہوئے رزق میں سے فیر خدا کے ساتھ ایک دوسرا گروہ ہے فیر خدا کے ساتھ ایک دوسرا گروہ ہے فیر خدا کے ساتھ ایک دوسرا گروہ ہی ہیٹ موجود رہا ہے اور اب بڑھتا جارہا ہے اور بیدوہ گروہ ہے جوسرے سے خدا کا قائل میں بیا اگر ہے بھی تو تحض وجوب متلی کی بناء پر اس کو اس طرح ما تنا ہے جیے ریاضی کے مین فارمولے کو ما تنا ہے۔ باقی رہا خدا سے کوئی تعلق تو وہ ان کے ہاں مفقود ہے۔ ان لوگوں کو یہ احساس تک فیمیل کہ و نیا کے جس مال و متاح سے وہ فاکدہ اٹھا رہے ہیں جس خوا نات سے فیمی کی پیداوار کھا رہے ہیں 'جس دولت و ثر وت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں 'جن خیانات سے خدمت لے رہے ہیں' ان میں سے کسی چیز کے بھی وہ ما لک نہیں ہیں' نہ کسی جیز پر ان کو ذاتی استحقاق حاصل ہے' بلکہ بیر خدا کی بخشش اور اس کا انعام ہے۔ یہ خطاب جس میں لوگ جتلا ہیں' ان کو کیسے کیسے زوحانی' اظلاقی اور عملی مفاسد میں جتلا کر رہی ہے جس میں لوگ جتلا ہیں' ان کو کیسے کیسے زوحانی' اظلاقی اور عملی مفاسد میں جتلا کر رہی ہے جس میں لوگ جتلا ہیں' ان کو کیسے کیسے زوحانی' اظلاقی اور عملی مفاسد میں جتلا کر رہی ہے

اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ آئ جرآ کھوں والا اُن خرابوں کا برائ العین مشاہدہ کررہا ہے۔ اللہ تعیانی نے انھی مفاسد کاستہ باب کرنے کے لیے مال ودولت اور زبین کی پیداوار بس سے ذکو آگا اور حیوائی دولت بس سے قربائی کا قاعدہ مقرر کیا' تا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کھورژق عطا فرمایا ہے اس کا ایک حصدوہ بمیشہ خدا کی جناب میں نذر کرتا ہے اور بہ حقیقت اس کو یا درہے کہ ہم ان چیزوں کے ما لک اور مختار مطلق نہیں ہیں' بلکہ یہ بغیر کسی استحقاقی ذاتی کے ہم کو عطا کی گئی ہیں' اور اِن میں عطا کرنے والے کی مرضی کے خلاف تقرف کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیے اس مضمون کی طرف آیا ہے ذیل میں خلاف تقرف کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیے اس مضمون کی طرف آیا ہے ذیل میں کسی قدرالمیف انتازے کے مرکع ہیں:۔

وَهُوَ اللَّهِ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلا تَعْرُونَاتِ وَغَيْرَ مَعُرُونَاتِ وَالنَّحُلَ وَالرُّرُعَ .... كُلُوا مِنْ تَمْرِهِ إِذَا الْمَرَ وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلاَ وَالرُّرُعَ .... كُلُوا مِنْ تَمْرِهِ إِذَا الْمَرَ وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلاَ تُسُرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُ الْمُسُرِفِينَ ... وَمِنَ الْانْعَامِ حَمُرُلَةً وَقَرُشًا تُسُرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُ الْمُسُرِفِينَ ... وَمِنَ الْانْعَامِ حَمُرُلَةً وَقَرُشًا تُسُرِفُوا إِنَّهُ وَلا تَتَبِعُوا خَعُواتِ الشّيطُنِ .. (الانعام: كُلُوا مِمّا وَرَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُوا خَعُواتِ الشّيطُنِ .. (الانعام: ١٨٣١ مِم)

اور وی ہے جس نے بافغ آگائے ہیں جن بیل ہے کی میں بیلیں بیٹیوں چڑھائی جاتیں اور اس میں نہیں چڑھائی جاتیں اور اس میں نہیں چڑھائی جاتیں اور اس نے خلستان اور کھیت پیدا کیے ہیں ..... جب وہ پھل لا کی تو ان کے پیل کھاؤ اور فصل کا منے وقت اس کا (بیٹی خدا کا) حق اوا کرواور حد ہے نہ گزر و کہ وہ حد ہے گزر نے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس نے جانوروں میں ہے بعض بلند قامت بیدا کیے ہیں جو بار برداری کے جانوروں میں ہے بعض بلند قامت ہیں۔ اللہ نے تم کو جو پچے دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔

وَلِكُلِ أُمُّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذُكُرُو اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِنُ بَهِيْسَمَةِ الْاَنْعَامِ فَالِهَ حُمْ اللَّهُ وَّاحِدٌ فَلَهُ اَسُلِمُوا وَبَشِرِ الْمُخْيِئِينَ السلین اِذَا ذُکِو اللّهٔ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصّبِويْنَ عَلَى مَا اَصَابَهُمْ وَالصّبِويْنَ عَلَى مَا اَصَابَهُمْ وَالمُعْبِينِ المصلوة وَمِمًا وَذَفْتُهُمْ يُتَغِفُونَ - (الحَجَ ٣٥٠) اورجم نے ہرائست کے لیے قربانی مقرد کردی ہے تاکہ وہ اللّه کا نام لیں اُن جانوروں پرجواللّہ نے ان کو بخشے ہیں۔ پس یادر کموکہ تممارا فدا وہی ایک خدا ہے ای کی اطاعت می تم سرتنگیم فم کرو۔ اورا نے فدا وہی ایک خدا ہے ای کی اطاعت می تم سرتنگیم فم کرو۔ اورا نے نی اُن عاجزی کرنے والوں کوخوش خبری سنادہ جن کا حال ہے ہے کہ جب ان کے سامنے الله کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اُنہے ہیں اور جونماز پیرے اور جونماز میں جونے درق میں جابت قدم رہتے ہیں اور جونماز پڑھے ہیں اور جونماز پڑھے ہیں اور جونماز میں جونے درق میں سے خرج کرے ہیں۔

بیرسم قربانی کی دوسری مصلحت ہے۔ اگر کسی کے پاس عقلی تر از و ہوتو وہ ایک پلڑے میں اس کور کھے اور دُوسرے پلڑے میں اُن تمام تو می اداروں اور تجارتی جینکوں اور بیتم خانوں کو رکھے جنمیں چندہ وینے کے لیے بیرخالفین حدیث قربانی کو بند کرانا چاہتے ہیں اور پھرمواز ندکر کے جمیں بتائے کہ ان دونوں میں سے کون سازیادہ وزنی ہے۔

اب ذرا اقتصادی اعترا مات کوبھی جانج لیجی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اطاعت ال ہے۔ گرقرآن کہتا ہے: فیٹھ فیٹو اور فیٹھ لوا مِنٹھا وَاطَعِیْوُا الْفَائِعَ وَالْمُعْتُوْ۔ ''اس میں سے خود بھی کھاؤ اور با تکنے والے خریب اور ما تکنے والے سائل کوبھی کھلاؤ''۔ آئ آپ کا پنے ملک میں لاکھوں اللہ کے بندے ایسے بین جنعیں ہفتوں اور مبینوں اچھی قوت بخش غذا نصیب نہیں ہوتی۔ کیا اُن کوصد قد اور بدی اور نسک کے ذریعے ہے گوشت بھم پہنچانا آپ کی رائے میں اصول معیشت کے خلاف اور نسک کے ذریعے ہے گوشت بھم پہنچانا آپ کی رائے میں اصول معیشت کے خلاف ہے؟ لاکھوں انسان اور گلہ بان ہیں جوسال بحر تک جانور پالنے ہیں اور بقرعید کے موقع پر اُن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا اُن کی روزی کا دروازہ بند کرنا آپ کے نزد یک بورونگاروں کوروزگار مبیا کرنا ہے؟ ہزار ہا غریب ہیں جن کو قربانی کی کھالیں مل جاتی ہیں روزگاروں کوروزگار مبیا کرنا ہے؟ ہزار ہا غریب ہیں جن کو قربانی کی کھالیں مل جاتی ہیں اور ہزار ہا قصائی ہیں جن کو ذرئ کرنے کی آجرت مل جاتی ہے۔ کیا یہ سب آپ کی قوم سے فائد ج ہیں کہ آپ ان کی رزق رسانی کوفنول بلکہ معزاور داخل اسراف میکھتے ہیں؟

پھریہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کو تمام توی ضروریات اور سارے فوا کہ و منافع مرف
ای وقت یاد آتے ہیں جب خدا کے کسی تھم کی پابندی میں روپیرمرف ہورہا ہو؟ کویا کہ
بیکوں کا قیام اور قومی ادارات کا فروغ اور اعتقاد و اخلاق کی اصلاح اور بیبوں اور
بیواؤں کی پرورش کا سارا کام مرف قربانی تی کی وجہ سے ڈکا پڑا ہے۔ اِدھریہ بند ہوئی اور
اُدھر تو می اداروں پرروپیہ برسنا شروع ہوجائے گا۔

اوراگرآپ کی قوی عظیم اسی بی مکتل ہے کہ سارے ہندوستان کا روپیہ تی کرکے آپ ہرسال ایک تجارتی بیک کھول سکتے ہیں قو ذرای تکلیف گوارا کرکے پہلے ملک بحرکے سینما ہالوں اور فجیہ خانوں اور بدکاری و اسراف کے دوسرے اڈوں پر تو اپ ایجنٹ مقرر فرمائے تاکہ مسلمانوں کا جس قدر روپیہ وہاں ضائع ہوتا ہے وہ قوی فنڈ میں وصول ہوتا شروع ہوجائے۔ اس طرح آپ ہرسال نہیں ہردوزا یک تجارتی بینک کھول کیس کے۔ شروع ہوجائے۔ اس طرح آپ ہرسال نہیں ہردوزا یک تجارتی بینک کھول کیس کے۔ کھراگر آپ میں کچھیری قوت ہے تو قربانی کی تخریب کے بجائے آپ اُسے

رکوہ کی تھیری میں کیوں نہیں صرف فرمات کہ تنہا ای ایک چیز سے آپ وہ تمام قوی فروریات پوری کر سکتے ہیں جن کی خاطر قربانی بند کرنے کی تبلغ آپ نے شروع کی ہے۔
مزوریات پوری کر سکتے ہیں جن کی خاطر قربانی بند کرنے کی تبلغ آپ نے شروع کی ہے۔
آ فری گذارش بیر ہے کہ اگر ایک دفعہ مسلمانوں میں بیر ذہنیت پیدا ہوگئ کہ جن جن جن بندی مراسم میں روپیہ مرف ہوتا ہے اُن کو بند کر کے وہ روپیہ قوی اداروں اور تہارتی بیکوں پر مرف ہوتا جا ہے تو معالمہ مرف قربانی بی پر زکا ندرہ جائے گا۔ کل کوئی اور بند و خدا اُنٹھ کر کے گا کہ بیرج 'جس پر کروڑوں روپیہ برسال فرج ہورہا ہے اور جس کا کوئی فائدہ ہماری بچھ میں نہیں آتا اُ اِسے بند ہوتا جا ہے اور اس روپے سے تجارتی بینک کوئی فائدہ ہماری بچھ میں نہیں آتا اُ اِسے بند ہوتا جا ہے اور اس روپے سے تجارتی بینک

مرآج قربانی بند موکی اورکل خواد آب نے جابایا نہ جابا جج کی باری آ کررے گی۔

ترجمان القرآن

(زى القعده ١٣٥٥ الامطابق جؤري ١٩٣٧ء)

## تحقيق قرباني برتنقيد

يچيلامنمون پريس مي جاچكا تفا كەرسالە" ابلاغ" امرتسركا تازە پرچە (بابت ماھ ذى القعده هي وصول بُواجس مي جناب "عرشي" امرتسري نے" و تحقیق قربانی" کے عنوان سے قربانی پر اپی تحقیق پیش فرمائی ہے۔اس مضمون میں قربانی کے خلاف جودلائل پیش کیے محتے میں اگر چہ اُن میں سے اکثر کا جواب ہم اپنے پچھلے مضمون میں دے چکے میں کین پر بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہاس " تحقیق قربانی" برمفصل تبرہ کیا جائے۔ فاضل مضمون نگارنے اپی تحقیق کی ابتدا انسائیکو پیڈیا برٹانیکا کے ایک اِقتباس سے ی ہے جس میں بتایا ممیا ہے کہ قربانی کے متعلق "فقد یم انسان" کا نظریہ کیا تھا' زُوم اور ہونان میں قربانی کی رسم کن عقائد برجن تھی۔ سامی خداہب میں بہود کا کیا عقیدہ تھا' '' دور ٹانی میں جب انسان و بوتاؤں کی حقیقت سے واقف ہو گیا'' تو اس نے قربانی کی رسم کمن تاویلوں کے ساتھ باقی رکھی بہود کے رہی اور بونان کے قلنی خدا اور ارواح کے متعلق كياعقيده ركمت عفي اورقرباني كے ساتھ اس عقيده كارابط كس تنم كا تفا و قديم آربول اورابل روم اورابل عرب میں قربانی کی کیار سمیں تھیں بھرمسیحت نے کس طرح قربانی کا ابطال كيا اور جابليت كے أن خيالات كوجوانساني اقوام من تھيلے ہوئے تنے كس طرح مثايا اور بیا قالان تخیل انسانوں میں پیدا کیا کہ "غربا کو چھے دینا قربانی کے برابر ہے" اور"جو

خیرات دیتا ہے وہ گویاستائش کی قربانی خدا کو پیش کرتا ہے'۔ بینتمام بیانات جوتمہید کے طور پر بیسویں صدی کی'' کتاب مقدس' سے نقل کیے مجھے ہیں' بلائبہ ہماری معلومات میں ہیش قیمت اضافہ کرتے ہیں۔ مگر ہماری سمجھ میں بیہ بات نہیں آئی کہ ان کو اس مضمون میں کیوں نقل کیا ممیا ہے۔

اوّل توبيتمام بحث غيرمتعلق ہے اس ليے كه فس مسلمصرف بير ہے كه آيا خدا اور رسول نے قربانی کا تھم دیا ہے یانہیں؟ اگر ثابت ہو جائے کہ نیس دیا ہے تو انسائیکو پیڈیا کی شہاوت قطعاً غیرضروری ہے۔اور اگر حقیق سے بیٹابت ہو کہ قربانی ایک سنت اسلام ہے اور خدا ورسول کے تھم سے جاری ہوئی ہے تو مسلمانوں کو ببرحال اس کا اخباع کرنا جا ہے خواہ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کی نگاہ میں وہ کیسی ہی جہالت اور تاریک خیالی ہو۔ اس لیے کہ ہارا التباع اسلام کسی انسائیکلو پیڈیا کی تائید وتقیدیق پر موقوف نہیں ہے اور نہ ہونا جا ہے۔ چربه بات سخت جمرت انگیز ہے کہ جولوگ اینے آپ کو قرآن کاملغ کہتے ہیں اور جن کا دعویٰ میہ ہے کہ ہم قرآن کے سواکسی چیز کے تمیع نہیں ہیں وہ ایک ندہبی مسئلہ کی تحقیق میں بورپ کی محقیق کوسب پر مقدم رکھتے ہیں۔اگر قربانی کی تاریخ اور جا بلیت اُولیٰ کے اعتقادات بی پر مجھ روشی ڈالنی تھی تو اس کے متعلق خود قرآن میں کافی موادموجود تھا' اور اس سے بیمجی معلوم ہوسکتا تھا کہ جا ہلیت کی قربانی اور اسلام کی قربانی میں فرق کیا ہے۔ کیکن جناب عرش نے قرآن کوچھوڑ کر محققین بورپ کی طرف توجہ فرمائی اور سب سے پہلے انمی سے دریافت کیا کہ بیقربانی جو تیرہ سو برس سے اسلام میں رائج ہے اس کی اصلید تمماری مختین میں کیا ہے؟ بیشرف تقدم جوایک اسلامی مسئلہ کی مختین میں اہل فرنگ کے علم ورائے کوعطا کیا گیا ہے اس کی وجدا کرہم بیان کریں سے تو ہم پر بد کمانی کا الزام عائد ہوگا۔اس کیے جناب عرثی خود ہی اس پرروشنی ڈالیس تو زیادہ بہتر ہوگا۔ہم صرف اتناعرض كري مے كه جن " بحقظين " كے خيالات كو آپ نے مئله قرباني ميں اپن تحقيق كا نقطهُ آغاز قرار دیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسلام کے اصول وارکان بلکہ خود اسلام اور نبوت اور وی اور قرآن کے متعلق بھی ان کی تحقیقات پیش کریں اور آپ سے دریافت کریں کہ ان کی نظرے آپ اسلام کی کس کس چیز کود کھنے کے لیے تیار ہیں؟

مريد برأ ل بد بات بمى يجوكم قابل تعجب نبيس كه جولوك رسول الندسلي الله عليه وسلم کے تول وقعل اور آپ کے اسوؤ حسنہ کے متعلق بخاری اور مسلم اور مؤطّا اور تمام دوسری کتب حدیث کی شہادتیں ہے تکلف ردّ فر ما دیتے ہیں' اُن کے معیارِ تنقید پر'' قدیم انسان'' اورزُوم و بونان اوراُم سامیہ اور اقوام آربد کے متعلق محققین فرنگ کے بیانات کس طرح بوراأتر جاتے ہیں؟ حالاتکہ ان کا زمانہ عصر نبوت سے سینکڑوں ہزاروں سال قبل کا ہے۔ اور اُن کے متعلق جو تاریخی شہادتیں آج وُنیا میں موجود ہیں وہ اُن تاریخی شہادتوں کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں رکھتیں جو نی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق حدیث میں یائی جاتی ہیں۔جن ذرائع پراعتاد کر کے آپ پرانی قوموں کے احوال پر عالمانہ کلام فرمارہے ہیں اُن میں سے توی ہے توی ذرایعہ بھی ابن ماجداور حاکم اور بیہی کی کسی ضعیف سے ضعیف روایت کے مقالبے میں نہیں لایا جا سکتا۔ پس جب آپ اُن ذرا لَع سے استناد فرماتے ہیں اور اُن کی سند پر ہم کوخبر دیتے ہیں کہ'' قدیم انسان'' بد کرتا تھا' اور سامی مَدَاهِبِ مِين بِيعَقيدِه تَعَااورروم و يونان والله بيه خيالات ريكت تنط تو بم كوبهي اجازت <u>جو</u> كه بخارى اورمسلم كى سند يربيعرض كرين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كابيمل تفا اورحضور نے فلال مسئلے میں فلال تھم دیا تھا۔ اگر اس کو مانے سے آپ اٹکار فرمائیں گے تو ہم آپ مصصرف اتناور بافت كري ك كد النيسَ مِنْكُمُ رَجُلُ رُحِينَة؟

قربانی کے متعلق انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی تحقیقات سے فاصل مضمون نگار جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ بیہ ہے کہ:-

" ترتی تہذیب نے قربانی کی کراہت واضح کردی"۔

اس فقرے کا مغیوم غالبًا اس کے سوا اور پھی نیں کے قربانی اصل میں تو تھی ہی ایک کروہ چیز' مگر قدیم زمانے میں جہالت کی وجہ ہے اس کی کراہت لوگوں سے تفی تھی' اب چونکہ تہذیب ترتی کر پچل ہے اس لیے اس کا مکروہ ہونا واضح ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ پیشِ نظر رکھے اور پھر ذراسورۂ جج کی وہ آیت ملاحظہ فرمائے جس میں ارشاد ہُوا ہے: - ''اور قربانی کے اونوں کو ہم نے تمعارے لیے اللہ کے شعار ہیں سے قرار دیا ہے۔ تمعارے لیے ان جس بھلائی ہے لہذا تم ان کومف بَست قرار دیا ہے۔ تمعارے لیے ان جس بھلائی ہے لہذا تم ان کومف بَست کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو ( یعنی ذرج کرو ) اور جب وہ کس پیلو پر کر جا کیں تو ان جس سے خود کھاؤ اور قالع اور سائل کو بھی کھلاؤ''۔ (رکوع۔۵) جج

ہر مخص جس کو خدا نے تعوژی سی عقل بھی عطا فر مائی ہے بیک نظر محسوس کرے گا کہ بدونوں عبارتیں مریخا ایک ووسرے سے نبرد آن ماجی ۔سور و جج جی جس چیز کوشعائر اللہ قرار دیا حمیا ہے اور جے ایک کارخیر کی حیثیت سے کرنے کا تھم دیا حمیا ہے اُس کوعرشی صاحب کی مقدم الذکر عبارت مکر و و تغیراتی ہے اور ہم کو بیخبر سناتی ہے کہ اسے کا دِخیر بھیے کا خیال اُس زمانے کے جابل اضانوں میں بایا جاتا تھاجب تہذیب نے ترتی نہ کی تھی۔ چھوڑ و بچے اس خیال کو کہ قربانی واجب ہے یانہیں؟ ہرشراور قربید میں کرنی جاہے یا صرف مقام منی میں؟ قربانی کرنا افضل ہے یا اس سے جدلے میں کھے خیرات کر دینا؟ سوال ہدہے کہ ا مرسمی در ہے میں بھی قرآن سے قربانی کا علم کیا معنی جواز بھی نکلنا ہے اگر کوئی اونیٰ سے ادنی در ہے کی فعنیات اور بھلائی بھی اس تعل کی طرف قرآن ہیں مفسوب کی تھی ہے تب بھی كيا قرآن إس الزام سے في سكتا ہے كدوہ أس زمانے كى الك كتاب ہے جب تهذيب نے کافی ترقی نہ کی تھی؟ اور پھراس کے بعد کیا اے خدا کی کتاب مانا جائے گایا کسی ایسے مخض کی تعنیف جوبیسویں صدی کے مقالبے جس چھٹی صدی کا ایک بنم مہذب انسان تھا؟ یہ نتیر ہے قرآن سے پہلے انسائیکو پیڈیا پرٹانیکا کی طرف رجوع کرنے کا۔ جس مقام ہے آپ نے اپی تحقیق کی ابتدا کی اور جن مسلمات کو لے کر آپ مسلم قربانی کی بحث وتنقیح کے لیے چلے وہ پہلے بی قدم برآب کا قدم پھلا کر کہیں سے کہیں لے محے۔ ان كامنطق متيجدتوبيدلك م كرآب كوقرآن كے كماب اللہ ہونے سے انكار كردينا جاہے۔ لیمن چونکہ آپ کی عقل کے خلاف آپ کا وجدان اس کتاب پر ایمان رکھنے کے لیے امرار کررہا ہے اس وجہ ہے آپ اس منطق نتیجہ سے بینے کی کوشش کررہے ہیں اور قرآن

کے ترجہ وتفیر میں مزتر ایف کے پیٹی ہوئی تاویلیں کر کے صرف یہ بات ٹابت کونا چاہتے ہیں کہ قرآن نے قربانی کا تھ جیس دیا ہے۔ حالت کھا اس سے وہ الزام جو خود آپ کے تسلیم کردہ اُصول کی بنا پر قرآن کے خلاف عائد ہونا تھا مرف بلکا ہو جاتا ہے دُور کی طرح جیس ہونا۔ کروکہ اس الزام سے تو قرآن صرف اُس صورت میں فی سکتا تھا جبکہ دہ قلعاً و

ا يباياً قرباني بندكر ف كالحكم ويتا-

انسان کی حیثیت اس دنت بوی بی عجیب موجاتی ہے جب دو کسی نظام عمل داخل مجى ربنا جابنا مواورنظرى وككرى حيثيت ساس مغرف بحى موچكا مو-الى حالت مين دواس نظام كي بريز كواية حراج كے خلاف يا تا ہے اوراس كے ايك ايك تاركواُد جز كرادمر توبنع كالمشش كرتائ بالكين اس كرماته يبحي تبيل جابتا كداس أدجارين كاداز فاش موراس کے قدم قدم پر ایس کو تاویل تحریف بخن سازی مھینے تان اور خدع وفریب کے اوزار استعال کرنے پڑتے ہیں من موشی ماحب ہم کومعاف فرمائی اگر ہم عوض كريس كراس وفت وواليدي مشكل موقف على يزيه نظرة تي بين قرباني يحتفلن ال كانتظانظرو البيل ب جواسلام كانظار نظر ب - قرآن مديث تغير فقداور "ستع متواتره" میں قربانی ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ایک نیکی اور بھلائی ہے جے ادا کرنے کے ليدا مكام دي مح بن اوران احكام كو يجالان كحقواعد مقرد كي محفظ بن-ال ك رعس آپ کے زدیک وہ ایک مکروہ چیز ہے جہالت ہے اور ترقی تہذیب کی وجہ سے منوض ہو بھی ہے۔اب آپ جائے ہیں کہ آپ کا بینطاء نظر اسلام کا نظار نظر بن جائے اورسارے احکام اس کے مطابق ڈھل جائیں۔لیکن ساڈ معے تیرہ سویرس میں اسلام نے جس قدرافر ي بيداكيا بي ووكل كاكل اليدمواد ي برا بواب جوآب كى اس فرض ك خلاف ہے جی کے قرآن کے مرج الفاظ بھی آپ کی اس فرض کے خالف ہیں۔ آپ "ستب متواترہ" کو" جہالت متواترہ" کہ کرنال دیں مے۔مدیث فقداورتغیر کے سارے لفریجر کوجعلی تغیرا دیں سے محرقرآن کی صریح آبات کا آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ کن کن الفاع كامقيوم بدليل سحيج كن كن عيارتون كو أدجوي سحيج كيال تك خدا سے كلام عل

اینے معتی بحریں ہے؟

عرثی صاحب نے اس سلسلے میں قرآن کی معنوی تحریف کرنے کی جوجیرت ٹاک کوششیں کی میں اُن کی صرف دومثالیں ہم محض اس لیے پیش کرتے ہیں کہ شاید ہمارے اِس بینکے ہوئے بھائی اور اس کے ہم خیال حضرات کو تنجہ کی توفیق میئر ہوجائے۔

قرآن میں بدواقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذن كرنے كا اشاره پايا تھا۔ اس كے انتثال ميں وہ واقعی اپنے بينے كو قربان كرنے پر آياد ہ ہو مے۔ جب انموں نے اپنے لخت و مکر کو ماتھ کے بل پچیاڑ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ يَا إِبُرَاهِيُمُ قَدُ صَبِّلَةً مَا الرُّوُيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِيْنُ (صافات:۵۰۱٬۲۰۵) اے ایراہیم ! تونے خواب بیجا کر دکھایا 'ہم ای طرح نیک بندوں کو جزا دیتے ہیں کے شک میں ہوئی آ زمائش تنی "۔ اس قضے کا صاف مغہوم جس کو ہر ماحب وتم أوى بلى نظر ميس محسول كرسكا ب يه ب كه الله نعالى في ايخليل كى آ زمائش كرنى جاي تمنى اس ليے جيے كوذ في كرنے كامرت كاكم ندديا بلكه كناية خواب ميں ابیا دکھایا کہ اپنے گخت و جگر کو ذریح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم چونکہ خدا کی محبت پر ہر محبت کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے اس لیے وہ محبوب حقیقی کے بحض اِس ذراہے ڈھکے چھے اشارے بی پر بیٹے کو ذرئ کرنے کے لیے آمادہ ہو مجے۔ یہی اصل قربانی تھی اور جب یہ پوری موکی تو اللہ تعالی نے بیٹے کا خون بہانے سے اُن کوروک دیا اور ایک ' زرج عظیم'' كواس كافديه بناديا\_

غور سیجے بید کتا عظیم الثان واقعہ ہے اور آئن قن الوا البور حتی تُنفِفُوا مِمّا تُبحِبُونَ (آل عمران: ۹۲) کی روح کوکس شاندار طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ "معرات محض" قربانی" کی خالفت کی وجہ سے قرآن کے اس نہایت سبق آموز ققے کوکس طرح من کرتے ہیں۔ اُن کی خالفت کی وجہ سے کہ حضرت کے اس نہایت سبق آموز ققے کوکس طرح من کرتے ہیں۔ اُن کی تاویل یہ ہے کہ حضرت ایرا ہیم نے دراصل خواب کا مطلب ہی غلط سمجھا۔ جوشِ ایمانی تو اُن میں ضرور تھا اور ایرا ہیم نے دراصل خواب کا مطلب ہی غلط سمجھا۔ جوشِ ایمانی تو اُن میں ضرور تھا اور ایرا ہیم نہیں عرشی صاحب اور مولوی در شراب عشق کی سرمتی " تک پہنچا ہُوا تھا، حمراتی بھی نہتی جتی بنتی عرشی صاحب اور مولوی در شراب عشق کی سرمتی " تک پہنچا ہُوا تھا، حمراتی بھی نہتی بنتی عرشی صاحب اور مولوی

احدالدین صاحب مرحوم کوارزانی ہوئی ہے۔ وہ خواب کا مطلب یہ بھے بیٹے تھے کہ بیٹے و ذرکا کر دو۔ حالا فکہ دراصل ذرکا کرتے ہوئے دکھانے سے خدا کا مقعد صرف یہ تھا کہ اس نیچ سے دُنوی اُمیدیں 'منقطع' ' کرکے اسے خدا کے دین کی عظیم خدمت کے لیے دقف کر دو۔ اپس جب وہ اپنے گخت و جگر کو بچھاڑ کر ایک ضرر رساں غلطی کا ارتکاب کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ فر مایا اور ذرکے عظیم (لیمنی بیٹے کو دین کے لیے وقف کرنے) کی طرف ان کی رہنمائی کی۔

اس تاویل میسب سے بڑی رکاوٹ میٹی کراند تعالی نے قد مسلفت الوُن بَا مُر مُر اکرخود میں تعدیق قربا دی کر معرت ابرائیم نے خواب کی تعبیر سی مجی تھی۔ فاضل مفتر نے اس رکاوٹ کو ورکرنے کے لیے آیت کر سے میں ایک ذرای تحریف کردی لفظی ترجمہ میں گار مرد میں ایک ذرای تحریف کردی لفظی ترجمہ میں گار مرد میں کا ترجمہ میں کو '' تو نے خواب کو بھی کرد کھایا''۔ انھوں نے اس کا ترجمہ میں کو کہاں سے کہاں پہنچا خواب کو بھی ایک چھوٹے سے لفظ '' تو '' نے مفہوم کو کہاں سے کہاں پہنچا ویا۔ جو تقد این تھی وہ تحریف بن گئی۔ اس کے بعد اگر کھذالیک مُخوزی المُستخب بندن کا فقرہ بیا ہو تھی ہوگیا تو بھی پروانیں۔ رہائ ہدا لفیو البُدا فی البُدا کی المُستخب واس نی تاویل سے اس کے معنی می تو اس نی تاویل سے اس کے معنی می قرار پائے کہ میکن حضرت ابراہیم کی عشل کی آر مائٹ تھی کہ آیا وہ خواب کا مطلب صیح سیمی بھی ہیں یا نہیں اور افسوں کہ بھیارے اس امتحان میں بری طرح فیل مدید

دیکھا آپ نے اجمع ایک جزئی مسئلہ میں نقطہ نظر کے پھر جانے سے انسان پر
کس طرح بڑے بڑے مسائل میں فہم قرآن کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔ جو واقعہ
حضرت ابراہیم کا عظیم الثان کارنامہ تھا وہ ان کی ایک غلقی بن گیا۔ جس واقعہ کومسلمانوں
کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ وہ اسلام کی زوح کو بجھیں اورا پے اندرایار وقر بانی
اور محبت خداوندی کا بیہ جذبہ پیدا کریں اس کے مقعد کوقطتی باطل کر دیا گیا اس کی جان
کال فی گی اور وہ محض اس امرکی ایک شہاوت بن گیا کہ جلیل القدر انہیا ہ تک خدا کے
اشارات کونہیں سجھے سکے بلکہ اس فعمت سے صرف بیسویں صدی کے ایک دعفتر اسرار "کو

مرفراز فرمایا حمیاہے!

ایب دومری مثال طاحظه بورسورهٔ نج بین الله تعالی فرما تا رہے: -وَلِـ كُــلُ اُمَّةٍ جَعَمَلُنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ - (الْجَ:٣٣) بر سرافظ بر

آیت کالفتی ترجمہ ہیہ ہے:-

''اور ہرائمت کے لیے ہم نے مقرر کیا عبادت کا ایک طریقہ تا کہ دہ نام لیں اللہ کا اُوپر اس کے جو بخشا ہے اُس نے ان کو جاریا ہوں میں سین'۔۔۔

بیالفاظ مرت طور پر بیر متاریج میں کہ قربانی ایک عبادت ہے اور بیطر یقہ خدا کا اپنامقرر کیا ہُوا ہے۔

محرعرش ماحب اس كاتر جمد يون فرمات بين -

"اورد کھو ہر اُمنت کے لیے ہم نے عبادت کا طور وطریقہ تھیرا دیا کہ ہمارے دیے ہوئے پالنو چاریائے ذریح کرے تو اللہ کا نام یاد کرے"۔

تغییر اور فقد کی تمام کمایوں کے ورق اُلٹنے میں صرف ایک مقصد اُن کے چیش نظر رہا ہے اوروہ بیاے کہ قربانی کی تائید میں اگر پہاڑنظر آئے تو اس سے آجھیں بند کرلیں اوراس کے ظاف ایک بال کی ذرای نوک ہمی نظرا سے تو اس کو پہاڑ بنا کرمرف ان مسلمانوں كے سامنے بيش كرديں جو يوار الم امل ماخذ تك تبيس بين سكتے اور جن كے ياس بيمعلوم كرنے كاكوئى در بعد تيس كدان نمائتى بہاڑوں كى حقيقت كيا ہے۔ ظاہر ہے كد جہال بحث كابيطريقة اور خفين كابيمعيار موومال كسنجيره بحث كى كوئى مخبايش بى نبيس موسكتي -اكروه جا بیں تو ان کی ایک ایک قلطی کا راز قاش کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے کوئی فا کدہ نہ ہوگا تا دفتیکه وه این و بنیت اور این طریق فکر کی اصلاح پر آماده ند بول۔

تر جمان القرآن ( ذی القعده ۱۳۵۵ حمطایق جنوری ۱۹۳۷ء)

# قربانی کی شرعی حیثیت

کے مدت ہے اخبارات میں بید غلاقتی پھیلائی جاری ہے کہ بقرعید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرنے کا کوئی تھم اسلام میں نہیں ہے بیر تھن ایک رسم ہے جو ملاؤں نے ایجاد کر لی ہے اوراس دفعنول کر سے بردو بیرضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس روپے کو کی ایجا کی ایجا کی مفاد کے کام پرخرج کیا جائے۔ اِن خیالات کی تبلیغ اب سے کی سال پہلے بعض منکرین مدیث نے شروع کی تھی اور اِسی زمانے میں میں نے رسالہ تر جمان القرآن میں مقرآن وحدیث کی سند اور مقلی دلائل سے ان کی مفتل تردید کروی تھی۔ کین اُب و کی مشرا رہا ہوں کہ پاکستان میں پھرید فتندا تھا یا جارہا ہے۔ اس لیے میں ضروری بجمتا ہوں کہ مخترا اس سینے کے متعلق اسلامی احکام واضح طور پر بیان کر دوں تا کہ من ناوا تعیت کی وجہ سے کوئی تعنی اس فتنے سے متاثر نہ ہو جائے۔

## قربانی کا تھم قرآن میں:

سب سے پہلے ہمیں بید کھنا ہے کہ قربانی کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ کیا وہ قربانی کو صرف عج اور معتقات جے تک محد ودر گفتا ہے کیا دُوسرے حالات ہی بھی اس کا عظم دیتا ہے؟ اس باب ہیں دوآ بیتی بالکل صاف ہیں جن کا جے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہلی آ بت سور و انعام کے آخری رکوع ہیں ہے:

قُلُ إِنَّ صَلَوبِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَا بِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لاَ حَسرِيُكَ لَسهُ وَبِلَالِكَ أُمِرُتُ وَآنَا آوُلُ الْمُسُلِمِيْنَ – (انعام: ١٩٣٤)

''اے نی! کہوکہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ ربّ العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ای کا جھے تھم دیا ممیا ہے اور سب سے پہلے سرِ اطاعت ثم کرنے والا میں ہوں''۔

دوسری آیت سوره کور می ہے:-

المصلِّ لِلوَبِّكَ وَانْ حَوْ (الكورُ ٢٠) " لين البيخ ربّ كے ليے تماز پڑھ اور قرباني

\_"5

بیآ یت بھی ملی ہے اور اس میں بھی کوئی اشارہ یا قرینداییا نہیں ہے جس کی بنا پر کہا م جاسکے کہ قربانی کا بیٹکم جے کے لیے خاص ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آبل گفت نے '' نخر'' کے معنی سینے پر ہاتھ باند صنے' اور قبلہ زُخ ہونے' اور اوّل وقت نماز پڑھنے کے بھی بیان كي جل الكن برسب ووركم على بيل عام فهم عربي عن ال انظاكا منهوم قرباني كرنا بى ليا جاتا ب- يجناني والكام القرآن عن علامه جنام لكين بي: -

"جن لوگول نے اس کے معلی اونٹ ذریح کرنے کے بیان کے جی ۔ آئی کی بات ہے کے کہ کاکہ اس افظ کا حقیقی مغموم کی ہے اور
مطلق افتیا نحر اس کر ایک عرب اس مقیوم کے موا اور کو کی مفہوم نہ
سمجے گا۔ اگر کہا جائے کہ قلال فض نے آئی نم کرکیا ہے تو ہر فض کی
سمجے گا۔ اگر کہا جائے کہ قلال فض نے آئی نم کرکیا ہے تو ہر فض کی
سمجے گا کہ اس نے آئی اونٹ ذری کیا نہ یہ کہ اس نے آئی بائیں ہاتھ
سمجے گا کہ اس نے آئی اونٹ ذری کیا نہ یہ کہ اس نے آئی بائیں ہاتھ

مجی وجہ ب کرفران کے تمام مترجین شاہ ولی اللہ میاحب شاہ عبدالقادرماحب شاہ عبدالقادرماحب شاہ عبدالقادرماحب شاہ عبدالقادرماحب شاہ میں معاحب مولانا مجودالحن مولانا الرف علی معاحب و بی تذریبا حمداحب وفیرہم نے بالا تفاق اس لفظ کا ترجہ فربانی ہی کیا ہے۔

### قرباني كاعم مديث من:

اب جمیل دیکتا جاہے کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم فرآن جید کے اِس عم کا منطا کیا سمجھا اوراس پر کیا عمل فرمایا۔ کیا آپ فرمرف تج بی جی قربانی کی ہے یا دید طقیہ جی جی آپ جیدالا تی سے موقع پر قربانی کرتے دہے؟ اور کیا آپ فے جرحید پر قربانی کمی کمار کی ہے یا بالالتوام کرتے دہے؟ اور کیا آپ فیصن بذات خوداس پر عمل کیا ہے یا مسلمانوں کو جی اس کا بھم دیا ہے؟ اس باب جی جومنتوروایات ہم تک بھی ہیں جی انسی مسلمانوں کو جی اس کا بھم دیا ہوں:۔

(۱) عَنِ الْبُرَاهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ جَعَ نَنْتُعَرَ – مَنْ فَعَلَدُ اللَّهُ عَالَتُهُ إِنْ مَا ثَنْ أَعْلَمُ فَلَمْهُ لِلْمُلِهِ لَيْسَ فَقَدُ اصَابَ مُنْتَنَا وَمَنْ ذَبْحَ قَبْلُ فَإِنْمَا هُوَ لَحُمْ قَلْمَهُ لِاهْلِهِ لَيْسَ فَقَدُ السَّمَ عَنْ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَيْسَ فَلَمْهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي فَيْمَى –

(٢) وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ ذَبَعَ بَعُدَ الصَّلْوةِ ثَمُّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَةً
 الْمُسُلِمِيْنَ – (يَخَارَئُ كَمَا بِ الاضاحى)

"براوین عازب کہتے ہیں کہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرایا:
"سب سے پہلاکام جس سے ہم آج کے روز ابتدا کرتے ہیں وہ
یہ ہے کہ ہم نماز پڑھے ہیں پھر واپس جا کر قربانی کرتے ہیں (ا)
جس نے اس پھل کیا اس نے ہارے طریقے کے مطابق کیا اور
جس نے نماز سے پہلے وی کرلیا تو اس کا شار قربانی ہیں ہیں ہے
بلکہ ووایک گوشت ہے جواس نے اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کیا"۔
دوسری روایت جی ہے کہ "جس نے نماز کے بعد ذی کیا۔ اس کی
قربانی ہوری ہوئی اور اس نے مطابق کا طریقہ یالیا"۔

ظاہر ہے کہ بدروایت بقرعید ہی ہے متعلق ہے۔ اور اس کا کوئی تعلق جی ہے ہیں اے کیوں کے سے نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص نماز اسی نہیں ہے جس سے پہلے قربانی کرنا اس سقب مسلمین کے خلاف اور بعد قربانی کرنا اس سقت کے مطابق ہے۔

(٣) قَـالَ يَـحُينَى بُـنَ سَـعِيْدٍ سَـمِعُتُ آبَا آمَامَةُ بُنَ سَهُلٍ قَالَ لَنَا نُسَمِّنُ ٱلْاَصْحِيَةَ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ نُسَمِّنُ ٱلْاَصْحِيَةَ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ ( يَخَارِئُ كَتَابِ الاَصَاحَ )

دمی کا بن سعید کہتے ہیں کہ ش نے ابوالمد ابن مبل انساری سے سنا وہ کہتے ہیں کہ ش مے ابوالمد ابن مبل انساری سے سنا وہ کہتے ہے کہ ہم لوگ مدینہ میں قربانی کے جانور کوخوب کھلا با کرمونا کرتے ہے اور عام مسلمانوں کا بی طریقہ تھا''۔

<sup>(</sup>۱) مرت طود پردیکها جاسکا ہے کہ بید فلصل لِوَبْکَ وَاقْتُمُوُ اور اِنْ صَلَوْتِی وَنُسُبَیٰ کَآفنیر ہے۔ تی ملی افٹہ طید دسلم نے ٹھیک ٹھیک قرآن کی ہوایت کے مطابق بیطریق مقرد فرمایا ہے کہ پہلے نماز پڑمی جائے بھر قربانی کی جائے۔

(٣) عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُعَسَیِّ مِنْ اِنْکَشَیْنِ وَآف اُحَدِی بِنْکَیْشَیْنِ – (یَمَارَیُ کَیَّابِ الاضاحی)

" نی ملی الله علیه وسلم کے خادم خاص الس بن مالک کہتے ہیں کہ " وحضور دو میں بھی دو ہی استان کیا کرتے ہیں کہ مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے ہیے اور میں بھی دو ہی مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں"۔

(۵) عَنْ عَائِشَة قَالَتِ الْاصْبِينَةِ كَتَا نَمْلَحُ مِنْهُ فَتَقَدِمُ بِهِ اللَّي الْمُعَلِينَةِ (بَخَارَيُ كَتَابِ الاضاحي) النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ (بَخَارَيُ كَتَابِ الاضاحي) حعرت عائد فراتي بي كر" بم مديد بي قرباني كروشت وتمك لا كارد كود يا كرية من اور يمر في صلى الله عليه وسلم كي خدمت بي بي من كرية من الله عليه وسلم كي خدمت بي

(۱) عَنْ آبِي عُينَةٍ مَوْلَى بَنِ آفَعَرَ آنَهُ شَهِدَ الْمِندَ يَوْمَ الْاَصْعَلَى مَعَ عُمَرَ بِنَ الْمُعَلَيْدِ ثُمْ خَطَبَ النَّاسِ فَقَالَ الْمُعْلَيْدِ ثُمْ خَطَبَ النَّاسِ فَقَالَ الْمُعْلَيْدِ ثُمْ خَطَبَ النَّاسِ فَقَالَ أَيْهَا النَّامَ أَنَّ رَمُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَاكُمْ عَنْ صِيامِكُمْ وَأَمَّا النَّهَا النَّهُ مَنْ صِيامِكُمْ وَأَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعُورُكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَأَمَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَا كُمْ عَنْ مِيامِكُمْ وَأَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَا المُحْمَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى ) اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِيدُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِي وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُعْلِي وَالْمُولُولُ الْمُولُ الْمُعْلِي وَالْمُولُ الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِي وَالْمُولُولُ الْمُعْلِي وَل

یماں میہ بات جان لین جا ہے کہ ج میں بقرعید کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں

ہے۔ قبد احضرت عمر کا بے خطبہ بینی طور پر مدید طبقہ میں ہُوا ہے اور جو تھم انھوں نے بقرعید کی قربانی کے حصلتی بیان کیا ہے اس کا تعلق بھی لاز ما ملہ سے باہر دوسرے مقامات سے

(2) قَالَ آبُوُ الزُّبَيْرِ آنَهُ سَعِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُواللَّه يَقُولُ صَلَّى بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَلِينَةِ فَتَقَلَّمَ رِجَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وصلَّمَ قَلْ نَحَوَ فَامَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَلْ نَحَوَ فَامَرَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَلْ نَحَوَ فَامَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَلْ نَحَوَ فَامَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّرَ وَلاَ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ا

ایدائر پر کہتے ہیں کہ دہیں نے جابر بن عبداللہ ہے سنا وہ کہتے تھے

کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہس یوم الحرکو مدید میں نماز پر حالی۔
پر بعض او کوں نے یہ بچھ کر کہ حضور قربانی کر بچے ہیں آ کے بودھ کر
اپنے جانور قربان کہ سرلیے۔ اس پر حضور نے تھے دیا کہ جس نے بچھ

سے پہلے قربانی کر لی ہے اسے پھر دوسری قربانی کرنی جا ہے اور

سے پہلے قربانی کر لی ہے اسے پھر دوسری قربانی کرنی جا ہے اور

سے بہلے قربانی کر لی ہے اسے پھر دوسری قربانی کرنی جا ہے اور

(A) عَنْ جَابِرٌ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ دَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
 وَصَلَمَ عِيْدَالاَ مُعْلَى قَلَمًا انْصَرَفَ أَتِى بِكُنْشٍ فَلَهَ حَهُ فَقَالَ بِسُمِ
 اللّهِ واللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ مُلِمًا عَنِى وَعَمَّنُ لُمْ يُصَحِّمِنُ أَمْتِى ﴿
 (منداح الله اكبَرُ اللّهُ مَلَا عَنِى وَعَمَّنُ لُمْ يُصَحِّمِنُ أَمْتِى ﴿
 (منداح الاوداو وَرُرَ مَرَى)

جارین حداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقرعید کی نماز پڑھی۔ پھر جب آپ بلٹے تو آپ کی خدمت میں ایک مینڈھا پیش کیا ممیا اور آپ نے اسے وزع کرتے ہوئے

فرمایا: الله کے نام پر اور الله سب سے برا ہے۔ خدایا یہ میری طرف سے اور میری طرف سے اور میری اور الله سے اور میری اور میری است اور میری افرف سے ہے جنھوں سے قربانی ندی ہو''۔

(٩) عَنْ عَلِى بُنِ الْمُحْسَيِّنِ عَنْ آبِى دَافِعِ آنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَعْمَى الْمُتَوى كَبُشَيْنِ مَسَعِبْنَيْنِ اَقُرَنَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَعْمَى الْمُتَوى كَبُشَيْنِ مَسَعِبْنَيْنِ اَقُرَنَيْنِ اَحُرَنَيْنِ اَحُلِيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَجَعَبَ النَّامَ اللَّى بِآحَلِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِى اَصَلَى وَجَعَبُ النَّامَ اللَّى بِآحَلِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِى اَصَلَى وَجَعَبُ النَّامَ اللَّى بِآحَلِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِى مَصَلاهُ فَلَهَ بَعْدُ بِنَفْسِهِ بِالْعَلِيثَةِ - (منداحَد)

علی بن حسین رضی الله عند ابوراض سے روایت کرتے ہیں کہ "رسول الله صلی الله علیہ وسلم بقرعید کے موقع پر دو مینڈھے خریدتے سے خوب مو آئے تازے بڑے سینگوں والے اور چپت کبرے۔ پھر جب آپ نماز پڑھ تھے اور خطبے سے فارغ ہو لیتے تو ان میں سے جب آپ نماز پڑھ تھے اور خطبے سے فارغ ہو لیتے تو ان میں سے ایک مینڈھا پیش کیا جا تا اور آپ اپنے مصلے پر کھڑے کھڑے اس کو ذریح فرما دیے"۔

(١٠) عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سِعَةً فَلَمْ يُصَحَحَ فَلا يَعْوَبَنْ مُصَلًا نَا— (منداح ابن الجر) مَنْ وَجَدَ سِعَةً فَلَمْ يُصَحَحَ فَلا يَعْوَبَنُ مُصَلًا نَا— (منداح ابن الجر) العربي ومنى الله عنه كنت بي كه رسول الله صلى الله عليه وبلم نفر الله عنه الله عنه كمت وكمتا بو يحرقر بانى نه كرف وه مارى فرمايا: "جوفض استطاعت ركمتا بو يحرقر بانى نه كرف وه مارى عيدگاه عن نه آئے"۔

(۱۱) عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْمُعَدِيْنَةِ عَشَرَ مِنِيْنَ يُصَبِحَى – (ترقری) بالمعَدِیْنَةِ عَشَرَ مِنِیْنَ يُصَبِحَى – (ترقری) ابن عمر کیتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم دس سال مدینہ ہیں رہے اور بھیشہ قربانی کرتے رہے'۔

بیگارہ روایتی مختف محایوں سے حدیث کی۔ ۲ معتبرترین کابوں میں وارد ہوئی ہیں۔ اوران سے ٹابت ہوتا ہے کہ نی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خدکورہ بالا احکام کا منشا سیسمجھا تھا کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے مخصوص نہ ہو بلکہ ذی استطاعت مسلمان بھی اپنی اپنی اپنی اپنی جگہ بقرعید کے موقع پر قربانی کرتے رہیں۔ اس طریقہ پر حضور تخود عامل رہے۔ دیسرے مسلمانوں کھی جاری کیا۔

### فقیماءأمت کی آراء:

قرآن اور حدیث کے إن ولائل كى بناء پر فقهاء أمّت نے بقرعيد كى قربانى كے متعلق بالاتفاق بيرائ دي ہے كه بيا يك مشروع فعل ہے اور سنن اسلام ميں ہے ہے۔ اختلاف الرب تواس ميں كديدواجب ب يانبيں مراس كامشروع اورسنت ہونامنعق عليه ے۔علامہ ابن مجرعسقلانی من الباری میں منامب فقہاء کا خلاصہ اس طرح بیان کرتے ہیں:۔ ''اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کے بقرعید کی قربانی شرائع وین میں سے ہے۔ شافعیوں اور جمہور کے نزویک میستب مؤکد ہے بطریق کفایت۔ اور شافعیہ میں ایک دوسری رائے ہیں ہے کہ فرخن کفامیہ ہے۔امام ابوحنیفہ کی رائے سے کہ تیم اور خوش حال آ دمی يرواجب ہے۔ امام مالك كى رائے بھى ايك روايت كى رُوسے يك ہے۔ كمرأنموں نے مقيم كى قيدنبيں لكائى ہے۔ أوزاعي رَبيه اور لید کی بھی یک رائے ہے۔حنفیوں میں سے ابو پوسف اور مالكيول من اهبب نے جمہوركى رائے سے اتفاق كيا ہے۔ امام احمہ بن منبل کی رائے یہ ہے کہ قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنا تحروہ ہے۔ ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ امام محمد كہتے ہيں كد قرباني ايك الى سقط بے جے جمور ديے كى اجازت جیں ہے'۔ (جلدہ ا'منی ۲)

اس معلوم ہوا کہ جہاں تک قربانی کے سقعہ اور مشروع ہونے کا تعلق ہے۔ مید مسئلہ ابتداء سے اتست میں متفق علیہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔

#### . أمّت كامتوارْعمل:

سب سے بڑا ثبوت اس کے سنت اور مشروع ہونے کا بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمد مبارک سے لے کرآج تک مسلمآنوں کی برنسل کے بعد دوسری نسل اس برعمل كرتى چلى آ رى سے۔ دو ميار يا دس يانچ آ دموں في بنيس بلكه ہر پشت كے لاكموں كروروں مسلمانوں نے اسے سے پہلی پشت كے لاكھوں كروروں مسلمانوں سے اس طریقے کو اخذ کیا ہے اور اینے سے بعد والی پشت کے لاکھوں کروڑ وں مسلمانوں تک اسے پنجایا ہے۔ اگر تاریخ اسلام کے کی مرطے پر کسی نے اس کو ایجاد کر کے دین میں شامل كرف كوكشش كى موتى توكس طرح مكن تفاكه تمام مسلمان بالاتفاق اس كوقبول كريلية اور کمیں کوئی بھی اس کے خلاف لب کشائی نہ کرتا؟ اور کس طرح یہ بات تاریخ میں چمیں رہ سنتی تھی کداس طریقتہ کو کب کس نے کہاں ایجاد کیا؟ آخرید است ساری کی ساری منافقوں بی پر تومشمل میں ربی ہے کہ صدیوں پر حدیثیں قربانی کی مشروعیت پر کمز دی جائیں اور ایک نیاطریقدا بجاد کر کے رسول خداکی طرف منسوب کردیا جائے اور بوری است و جمعیں بندكركا سے تعول كر بينے۔ اگريد مان لياجائے كہ جارى يجيلى سليس الى بى منافق تعيس تو معامله قربانی تک کب محدود رہتا ہے۔ پھرتو نماز' روز ہ جج' زکوۃ بلکہ خود رسالت محربیہ اور قرآن تک سب بی محصم محکوک ومشته موکرره جاتا ہے۔ کیونکہ جس تواتر کے ساتھ محیل تسلول سے ہم کوقر بانی پہنی ہے اُمی تو اتر کے ساتھ اٹھی تسلول سے بیرسب چیزیں ہمی پہنی جیں۔ اگران کا متواتر عمل اس معاملے میں مفکوک ہے تو آخر دوسرا کون سا ایسا معاملہ رہ جاتا ہے جس میں اے فلک سے بالاتر فعیرایا جاسکے۔

افسوس ہے کہ موجودہ زمانے میں بعض لوگ ندخدا کا خوف رکھتے ہیں ندخلق کی

شرم علم اور سجھ ہو جد کے بغیر جو تھی جس دی مسلے پر چاہتا ہے بے تکلف تیشہ جلا دیتا ہے مجر اسے کچھ پروائیس ہوتی کہ اس ضرب سے صرف ای مسلے کی جز کتنی ہے یا ساتھ ہی ساتھ دین کی جز بھی کٹ جاتی ہے۔

#### معاشی اعتراض:

وراصل اس وقت قربانی کی جو کالفت کی جاری ہے اس کی بنیاد بیتبیں ہے کہ کس نے على طريقے برقرآن وحديث كا مطالعه كيا مواوراس من قرباني كائكم نه بايا جاتا مو۔ بلكه اس خانفت کی حقیقی بنیاد مرف به به کداس ماده برسی کے دَور میں لوگوں کے دل ور ماغ پر معاشی مفاد کی اہمیت بری طرح مسلط ہو گئی ہے اور معاشی قدر کے سواکسی چیز کی کوئی ووسری قدران کی نگاہ میں باقی نہیں رہی ہے۔ وہ حساب لگا کرد کھتے ہیں کہ ہرسال کتنے لا کھ یا کتنے کروڑمسلمان قربانی کرتے ہیں اوراس پراوسطانی کس کتنارو پیدخرج آتا ہے۔ اس حساب سے ان کے سامنے قربانی کے مجموعی خرج کی ایک بہت بوی رقم آتی ہے اور وہ ج المعت بي كدا تنارو پيمن جانورول كي قرباني پر ضائع كيا جار با ہے حالا تكداكر يمي رقم تومی اداروں یا معاشی منعوبوں پرمرف کیا جاتا تواس سے بے تارفا کدے حاصل ہو سکتے متے۔ تمریس کہتا ہوں کہ بیا ایک سراسر غلط ذہنیت ہے جو غیر اسلامی انداز فکر سے ہمارے اندر پرورش پاری ہے۔ اگر اس کو ای طرح نشوونما پانے دیا گیا تو کل تعیک ای طریقے ے استدلال کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ برسال اتنے لا کھمسلمان اوسطاً اتنار و پییسغر حج بر مُرف كردية بين جومجوعي طور يرات كردڙ روپيه بنآ ہے محض چند مقامات كى زيارت يراتى خطيررقم سالاند مرف كروي كے بجائے كيوں نداسے بھى قومى اداروں اور معاشى منعوبوں اور ملکی دفاع برخرج کیا جائے۔ بیمن ایک فرمنی قیاس بی نبیس ہے بلکہ فی الواقع ای دہنیت کے زیراٹر ترکید کی لاویلی محومت نے ۲۵ سال تک ج بند کیے رکھا ہے۔ بھر كوكى وومرافخض حساب لكائے كاكه برروز استے كروزمسلمان يانچ وقت نماز يزھے بيں اور ال میں اوسطاً فی کس اتنا وفت مَرف ہوتا ہے جس کا مجموعہ اتنے لا کھ کھنٹوں تک جا پہنچا ہے۔اس وقت کو اگر کسی مغید معاشی کام میں استعال کیا جاتا تو اس ہے اتنی معاشی دولت پیدا ہوسکتی تھی۔ لیکن بُرا ہو اُن ملاؤں کا کہ انھوں نے مسلمانوں کونماز میں لگا کرمدیوں سے اٹھیں اس قدر خمارے میں جالا کر رکھا ہے۔ بیمی کوئی فرمنی قیاس نہیں ہے بلکہ فی الواقع سودیت روس میں بہت ہے ناصحین مشفقین نے وہاں کے مسلمانوں کونماز کے معاشی نقصانات اِی منطق ہے سمجھائے ہیں۔۔۔ پھریمی منطق روزے کے خلاف بھی یدی کامیابی کے ساتھ استعال کی جاسکتی ہے۔ اور اس کا آخری متیجہ بدے کہ مسلمان نری معیشت کی میزان پر تول تول کر اسلام کی ایک ایک چیز کو دیکمی جائے گا اور ہراس چیز کو " للاؤل كى ايجاد " قرار دے كرساقط كرتا چلا جائے كا جواس ميزان ميں اس كو بے وزن تظرآئے گی۔کیافی الواقع اب مسلمانوں کے پاس اپنے دین کے احکام کوجانینے کے لیے مرف ایک یکی معیارره گیا ہے؟

> "اخبارقامد" ۲۲ متبر۱۹۵۰ء

.

## ميكل اور ماركس كافلسفه تاريخ

جدید تہذیب جن عظیم الثان گراہوں کا سیاب نوع انسانی پر اُمُدال کی ہے اُس کے فکری ونظری سرچشموں میں سے ایک بڑا سرچشمہ وہ فلسفۂ تاریخ ہے جس کو بیگل نے پیش کیا اور جس کے مقد مات پر بعد میں کارل بارس نے اپنی ماڈی تعبیر تاریخ کی بنار کی۔ بیگل کے تاریخی فلنے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب و تمدّن کا ارتقاء دراصل اصداد کے ظہور تصادم اور احتزاج سے واقع ہوتا ہے اور تاریخ کے ہر دَور ایک وحدت ایک گل یا اگر استعارہ کی زبان میں کہنا چاہیں تو کہ سکتے ہیں کہ گویا ایک زندہ نظام جسمانی ایک گل یا اگر استعارہ کی زبان میں کہنا چاہیں تو کہ سکتے ہیں کہ گویا ایک زندہ نظام جسمانی ہوتا ہے۔ اس دَور میں انسان کے سیائ معاشی تمدنی و اخلاقی علی وعقلی اور نہی تعمورات ایک خاص مرتبے پر ہوتے ہیں۔ ان سب کے اندر ایک مناسبت ایک ہم آہنگ تصورات ایک خاص مرتبے پر ہوتے ہیں۔ ان سب کے اندر ایک مناسبت ایک ہم آہنگ کاتیت ہوتی ہے۔ وہ گویا اس زندہ وجود یا اس عصری وحدت کے مختلف پہلویا رُخ ہوتے ہیں اور ان سب میں اس پورے دور کی روح طاری وساری ہوتی ہے۔

جب ایک بڑا دورائی رُوح کوانہائی مدارج تک ترتی دے چکتا ہے اوراس دَورکو چلانے اوراس دَورکو چلانے اوراس دَورکو چلانے والے اصول نظریات اور افکار انسانی تہذیب و تمدّن کو اپنی قوت و استعداد کی آخری حد تک پنچا دیتے ہیں تب خوداس دَورکی آغوش سے پرورش پاکراس کا ایک دشن ظاہر ہوتا ہے۔ بین کچھ نے افکار نے رجانات نے نظریات اور نے اصول جوخوداس

رُویزوال وَور کے طبعی تقاضے سے پیدا ہوتے ہیں اور پرانے افکار سے اڑنا شروع کردیے ہیں۔

کی مذت تک قدیم اور جدید می منتکش جاری رجتی ہے۔ بالآخر کسر واکسار کے
بعد قدیم و جدید میں احزاج ہو جاتا ہے۔ پکو قدیم عناصر اور پکو جدید عناصر کی آمیزش سے ایک تی عصری تہذیب وجود میں آتی ہے اور اس طرح تاریخ کا ایک دُوسرا دَورشروع موجاتا ہے۔

پھراس نے دور کی زوح بھی جب اپنے اختائی مدارج تک ترتی کر جاتی ہے تو اس کی آخوش سے پھرا کی دُشمن فلاہر ہوتا ہے پھرا کی کھٹش شروع ہو جاتی ہے اور پھر کسر واکسار کے بعدا کی نیام کب پیدا ہوتا ہے جوا کی نئے دور تہذیب وتمدّن کی زوح بن جاتا ہے۔

اس عمل ارتفاء کو ایگل این اصطلاح می جدنی کل (Dialectic Process) کہنا ہے۔ اس کے نزدیک عرصہ تاریخ یا میدان دہر میں کو یا ایک مسلسل منطقی مناظرہ و مجادلہ مور ہا ہے۔ پہلے ایک دموی (Thesis) سائے آتا ہے۔ پہر اس کے مقابلے میں جواب دوی (Antithesis) میں ہوتا ہے۔ پھر ایک طویل جھڑے کے بعد مقل کی یا رُور کی ان کے درمیان ملے کراتی ہے بیخی پچھ با تیں اِس کی اور پچھ اُس کی قول کر کے ایک مرکب کے درمیان ملے کراتی ہے۔ آگے جل کر بدمرکب خود ایک دموی بن جاتا ہے بھر اس کا جواب کوئی مقابلے میں آتا ہے بھر اس کا جواب دموی مقابلے میں آتا ہے اور پھر ان کے درمیان لڑائی کے بعد مصالحت ہوتی ہے اور ایک نیام کرب بنا ہے۔

میکل کے بعد اس نظریہ کی زوسے جدلی عمل ایک کئی اجما کی عمل ہے۔ لین تاریخ

کے ایک دور کی پوری انسانی تہذیب مویا ایک زعرہ جسم یا ایک واحد وجود کی حیثیت رکھتی
ہے اور افراد اور گردہ کویا اس جسم کے احتماء یا اجزاء جیں۔ اپنے دور کے اجما کی حزاج یا
اپنے دور کے تمذن و تہذیب کی بحد گیر دُوح جس سے کوئی فرد اور کوئی گردہ آزاد نیس
موسکا۔ بوسے سے بوے آدی تامور ترین تاریخی اعظام تک اس جدلی کھیل اس کھل کی

کھکش باخود میں شارخ کے بیادوں سے زیادہ کوئی حیثیت بیس رکھتے۔ اس دریا کے طوفائی
بہاؤ میں '' خیال مطلق' ایک شاہانہ شان کے ساتھ بدروک ٹوک تاریخ کی شاہراہ پرخود
عی دعویٰ اور جواب وجویٰ اور بالآخر خود ہی احتراج بین الاضداد کرتا ہوا برحتا ہُوا جا جا رہا
ہے۔ مقل کل یا جان جہال کی تم ظریفی ہے ہے کہ دہ اشخاص اور گروہوں کو اس غلوجی بیں
جٹلا کرتی ہے کہ اس تاریخی ڈراہے میں وہ رہنما یا نداور کا رفر مایانہ پارٹ ادا کررہے ہیں۔
حالا تکہ دراصل جان جہال انھیں خودا پی بھیل ذات کے لیے استعمال کرری ہے۔ (۱)

کارل مارس نے بیکل کے اس فلسفیان نظریہ بیں سے بَدلی ممل کا خیال تو لے لیا محرز وح یا فکر کا تعالیٰ ہوئے اس معرز وح یا فکر کا تعالیٰ فلسفہ کی جائے اس سے الگ کردیا۔ فکر کے بجائے اس نے مادی اسباب یا معاشی محرکات کوتاریخی ارتفاء کی بنیا دقر اردیا۔

اس نے کہا کہ انسان کی زعدگی میں اصل اہمتیت جس چیز کی ہے وہ معیشت ہے۔
ایک تاریخی عہد کا معاشی نظام اسپنے عہد کی پوری انسانی تہذیب کی شکل وصورت بناتا ہے۔
ہرعبد میں قانون اخلاق تد بہ فلفہ علوم وفون اور فی الحملہ تمام انسانی افکار وتقورات
ہرعبد میں قانون کا معیشت کے اثر سے یا اس نظام معیشت کو چلانے اور قائم رکھنے
کے لیے بنتے ہیں جواس عہد کی سوسائٹی میں کارفر ما ہو۔

مارس کے نزدیک تاریخ کے دوران جل جَدلی عمل اِس طرح زونما ہوتا ہے کہ جب ایک معافی نظام کے تحت ایک طبقہ اسہاب زندگی کی تیاری وفراجی اوران کی تقسیم پر تابی موکر دوسرے طبقوں کو اپنا دست محر بنا لیتا ہے تو رفتہ رفتہ اِن دیے ہوئے طبقوں

<sup>(1)</sup> ہیگل دراسل خدا کومطل کل (World Spirit) بان جہاں (World Reason) 'روح مطلق (1) ہیگل دراسل خدا کومطل کی خیال مطلق (World Reason) وفیرہ ناموں سے یاد کرتا (Absolute Ideology) وفیرہ ناموں سے یاد کرتا ہے۔ اس کے نزد کی انسانی تمذین وتیذ ہب کے ارتفاہ میں درامش روح کل لین ذات خدا دندی ترتی کر رہا ہے۔ اپنی ذابت کی تحیل کے لیے کوشاں ہے۔ تاریخ کی شاہراہ پر ماری کر رہا ہے۔ اپنی ذابت کی تحیل کے لیے کوشاں ہے۔ تاریخ کی شاہراہ پر ماری کر رہا ہے۔ رہا انسان تو وہ بے جارہ محض خارجی مظہر یا آلہ کار کے طور پر استعال کیا ۔ ا

میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ معاشی پیدادار (Production) اور اسباب زندگی کی تقتیم اور ملکیتی تعلقات (Property Relations) کے ایک نظام کا مطالبہ کرتے ہیں جوان کے مفاد سے زیادہ مناسبت رکھتا ہو۔ یہ کویا اُس پرانے نظام کا جواب دعوی (Antithesis) ہے یا اُس کا وہ وحمن ہے جوخود اس کی آغوش سے برورش یا کر لکا ہے۔ اب دونوں میں مشکش شروع ہوتی ہے اور اس محکش میں حاضرالوفت نظام کے قوانین نمهب اخلاق اورتصورات كاليورا مجموعه أس نظام كى حمايت كرتاب جواس دَور ميس بهلي ے قائم تھا۔ اس کے مقابلے میں نئ أبحرنے والی طاقتیں جن كا اصل مطالبه معاشی نظام ى كوبدلنے كے ليے ہوتا ہے اس امرير مجبور ہوتى بيں كەقانونى ، ند ہبى اور اجماعى تصورات کے اس پرانے مجموعے کورڈ کردیں اور جواب میں ایک دوسرا مجموعہ مرتب کریں جوان کے مطلوبه معاشی نظام سے مناسبت رکھتا ہو۔ ایک مرّت تک طبقاتی نزاع (Class Struggle) يريار التي ہے۔ آخر كاراس نزاع كے نتيج من معاشى نظام بدل جاتا ہے اور اس كے ساتھ ى يرانے قانونی منهى اخلاقى اور فلسفياند تصورات كو بھى نے تصورات كے سلے جكہ خالى كرنى يزتى ہے۔

سے مارکس کی وہ مادی تعبیر تاریخ 'جس کو تاریخی مادیت المنانی انسانی (Dialectic Materialism) کہا جاتا ہے۔ اس میں انسانی محدث و تہذیب کے ارتفاء اور تاریخ کے تمام تغیرات کا محور اسباب معیشت کی فراہمی اور تعدی و تہذیب کے ارتفاء اور تاریخ کے تمام تغیرات کا محور اسباب معیشت کی فراہمی اور تقسیم کے سوال کو قرار دیا گیا ہے۔ مارکس کی تگاہ میں پوری انسانی زندگی اِس محور پر گھوسی ہے اور اس کو حرکت وسیخ والی طاقت دراصل طبقاتی نزاع کی طاقت ہے۔ اس کے نزدیک غدیب اظلاق اور انسانی تہذیب و تمذن کے لیے کوئی ایسے مستقل اصول موجود مجسل جی جواز کی وائدی ہوں اور انسانی تہذیب و تمذن کے لیے کوئی ایسے مستقل اصول موجود مجسل جی جواز کی وائدی ہوں اور ایسی معاشی اغراض کے لیے کی طریقہ افتیار کرتا ہے کہ انسان پہلے اپنے مادی مفاد اور اپنی معاشی اغراض کے لیے ایک طریقہ افتیار کرتا ہے گھراس کو محتم کرنے اور اچمی طرح کا میا بی کے ساتھ چلانے اور برحن بنانے کے لیے ماری خدم اور ایک فلام افکار و تعورات گھڑ لیتا ہے۔ اس کے اس کے

خیال پی مید بالکل ایک فطری اور معقول بات ہے کہ انسانوں کا جوطقہ کی دوسرے طریقے بیل اپنا معاثی مفاد مضمر پائے وہ سابق معاثی نظام کے تحت بیلے تداہب و اخلاق اور تہذیلی و تمذنی نظریات کو بھی رد کر دے اور اپنے مفاد کے مطابق دوسرے عقیدے اور اصافی تاریخ اصول گھڑے۔ وہ جمعتا ہے کہ خود غرضا نہ کھیش میں نقاضائے فطرت ہے اور انسانی تاریخ کے ارتقا و کا راستہ بس بھی ایک ہے کہ انسانوں کے فلف طبقے اپنی اغراض اور اپنے مفاد کے ارتقا و کا راستہ بس بھی ایک ہے کہ انسانوں کے فلف طبقے اپنی اغراض اور اپنے مفاد کے لیے جھڑی کو بی کا رکبی اور چیس جھپٹ کریں۔ آ دمی تاریخ کی شاہراہ پر ای طرح لاتا جھڑی تا آ رہا ہے اور اس کا کام بھی ہے کہ آ کے بھی یو بھی لاجھڑ کر چلے۔ مصافحت اور جھڑی آ رہا ہے اور اس کا کام بھی ہے کہ آ کے بھی یو بھی لاجھڑ کر چلے۔ مصافحت اور موافقت کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف معاشی اغراض کا اتحاد ہے۔ جو لوگ اس معاطے میں ان کا میں متحد ہوں آتھیں ایک گروہ بنیا بی چاہیے۔ اور جن لوگوں سے اس معاطے میں ان کا اختلاف ہو ان سے اس معاطے میں ان کا اختلاف ہو ان سے اس معاطے میں ان کا اختلاف ہو ان سے اس معاطے میں ان کا اختلاف ہو ان سے اس معاطے میں ان کا اختلاف ہو ان سے اس معاطے میں ان کا اختلاف ہو ان سے ان سے انہیں ان کی جائے۔

ال مضمون من جارے پیش نظر میگل اور مار کس کے نظریات پرکول تفصیلی تغید کرنا نہیں ہے۔ یہاں ہم جو پچھ بتانا چاہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ان نظریات نے ندہب اخلاق اور تہذیب وعمران کے متعلق بالعموم موجودہ زمانے کے تعلیم یافتہ لوگوں کا تعطہ نظر بنیادی طور پرغلط کر کے دکھ دیا ہے۔

' جولوگ بیگل سے متاثر ہوئے ہیں' ان کے دیاخ میں دو یا تیں مجری جزوں کے ساتھ بیٹے تی ہیں۔

ایک میر دوری پوری تهذیب ایک وحدت ہوتی ہے۔ اخلاق تو انین نرب اسکنس ظلفہ آرٹ اور بین الانسانی روابط جو ایک دور میں بائے جاتے ہیں سب کے سائنس ظلفہ آرٹ اور بین الانسانی روابط جو ایک دور میں بائے جاتے ہیں سب کے سب اپنے دور کے اجماعی مزاج بااپنے عہد کی تھی رُدح سے مظاہر ہوتے ہیں۔

دُوس سے کہ جب ایک تہذیب خوب پک جگتی ہے تو خود بخود تاریخی اسباب ک بناء پر اُسی تہذیب کے اندر سے ربخات کا ایک نیا مجموعہ افکار ونظریات اور تضورات کا ایک نیا افکار نمودار ہوتا ہے جو پرانے اصول تہذیب و تمذن سے جگ کرتا ہے بہاں تک کہ ایک ٹی تہذیب وجود میں آتی ہے جس میں پرانی تہذیب کے قیمتی اجزاء لے لیے ہیں۔اس طرح کے بعدد کرے جوئی تہذیبی وجود یس آئی بیلی جاتی ہیں۔ان یس سے
ہر بعد کی تہذیب پرائی تہذیبوں سے افعال ہوتی ہے کوئکہ وہ پرائی تمام تبذیبوں کے
مالح اجزاء پر مشمل ہونے کے ساتھ سے افکار ونظریات کے فیقی اجزاء بھی اپنے اندر
رکھتی ہے۔

فلامرے کہ جن او کوں کے ذہان میں بدو و خیال جم کے ہوں وہ در حقیقت کی الی تعلیم پرایان رکھ ی فیلی سکتے ہواب سے صدیوں پہلے (اُن کے حقیدے کے مطابق ایک گزرے ہوئے تہذی ورشی) دی گی ہو۔ان کے سائے جب ایرا ہیم موئی سینی اور میں مالیام کے نام لیے جا کیں گئے وہ می جواب دیں گے کہ '' یہ سب کے سب اپ ورکی پیداوار تھے۔ان میں سے ہرایک نے اپنے عہد کی تہذیب کے ستا ہے میں ایک جواب دی کی تہذیب کے ستا ہے میں ایک جواب دیوی کی تہذیب کے ستا ہے میں ایک جواب دیوی کی تہذیب کے ستا ہے میں ایک جواب دیوی ایک مقام کے بعد ایک مرتب تہذیب ایک مقام کے بعد ایک مرتب تہذیب اور کتنے می عراب دیوی پی ہو بھے ہیں اور کتنے می مراب بن بھے ہیں بیاں تک کے انسانی تہذیب ترقی کرتے کرتے ہوارے اس دور کتنے می مرکب بن بھے ہیں بیاں تک کے انسانی تہذیب ترقی کرتے کرتے ہوارے اس دور کتنے می مرکب بن بھی ہیں کہاں کو کی فقد راس کیا تا ہے می کرا ہے ہیں کہا تھوں کے نامی کا مراب کی پرانے جواب دیوگا کو کا ساموقع ہے' ۔ مرد میں انسانی تہذیب کو آگے ہو حالے کے کام کیا۔ گراب کی پرانے جواب دیوگا کو کام ساموقع ہے' ۔

ارس کے پروہگل کے متبعین کے ساتھ ندکورہ بالا دونوں خیالات می شریک اور پر ایک تیسرے خیال کا اُن کے دہاغ پر مزید تسلط ہوگیا ہے۔ دہ ان تمام ندہی اطفاقی اور قانونی تقورات کو جوکی خاص تاریخی عہد میں پائے جاتے ہوں اُسی خاص دَور کے معاشی نظام کی پیدا کردہ چر بجھتے ہیں اور ان کا خیال بیہ ہے کہ وہ تقورات اور اصول و قوانین اپنے ہی دور کے معاشی نظام کی جایت و حفاظت کے لیے وضع کیے ہوتے ہیں۔ لیزامنطقی طور پر اُن کے اس عقید ہے سے بیہ تھی نظام ہے کہ جب انسان کی معاشی مردریات میں کے اس عقید ہے سے بیہ تھی کھی ہوئے اس کی معاشی محاشی معاشی کے اس عقید ہے سے بیہ تھی کے جب انسان کی معاشی معاشی میں۔ لیزامنطقی طور پر اُن کے اس عقید ہے سے بیہ تھی کہ جب انسان کی معاشی میں دوریات میں کرنے کا طریقہ (System of Production & Distribution) بدل جائے تو

پرانے نظام معیشت بی کے ساتھ تھا 'سنے نظام کی زوح سے ان کوکوئی مناسبت نہیں۔ کون کہرسکتا ہے کہ اس بارسی نظریہ پر جو تنف اعتقاد رکھتا ہو دہ مدیوں پہلے کی کسی غربی تعلیم یا کسی شریعت یا کسی اخلاقی سسٹم پرائیان رکھ سکتا ہے۔

ابھی حال میں ہمارے ایک اشراکی ہمائی نے "سوشلام کیا ہیں ہے" کے عنوان

ایک معمون لکھا تھا جس میں انھوں نے قابت کرنا چا ہا تھا کہ سوشلام اور اسلام میں کوئی

قضاد ہیں ہے۔ مکن ہے اُن کی طرح بعض دوسرے اشراکی حضرات بھی اس غلاجی میں

جٹلا ہوں۔ اس لیے میں ان سے عرض کروں گا کہ ایک عرب وہ مارکس کی ماذی تعمیر تاریخ

ادراس کے منعتی نتائج پرا بھی طرح فور کریں اور پھر سوچیں کہ اس نظریہ کوشلیم کرنے کے

بعد کی مختی نتائج پرا بھی طرح فور کریں اور پھر سوچیں کہ اس نظریہ کوشلیم کرنے کے

بعد کی مختی نتائج ہو آپ کو مسلمان کہنے کی کون کی مختی ہیں تو آسے خرور

اختیار کریں مگر انھیں کم اذکم اسے دمائع کوقو صاف رکھنا چاہے۔ ایک عقیدے کی پیروی

کے ساتھ یہ دھوئی کرنا کہ ہم ساتھ بی اس کی مذرک بھی مختید ہیں سخت دمائی الجماؤ کا پید

بیگل اور مارکس دونوں نے حقیقت کو سیجھنے کی کوشش کی ہے مگر دونوں اس کی یافت بیس ناکام ہوئے ہیں۔ انھوں نے حقیقت کے معرف ایک جزم کو پایا اور اُسے گل حقیقت میں بتا کام ہوئے ہیں۔ انھوں نے حقیقت کے معرف ایک جزم کو پایا اور اُسے گل حقیقت قرار دینے کی کوشش کی۔ نتیجہ سے ہوا کہ خود بھی غلطی ہیں ببتلا ہوئے اور دوسروں کے لئے بھی غلافیمیوں کا جال بنا کرچھوڑ گئے۔

بیگل کے فلسفہ تاریخ میں جو چیز سمجے ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ تاریخ کے دوران میں انسانی تمذن و تہذیب کا ارتقاء اضداد کی جنگ اور پھر ان کی مصالحت کی صورت میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس محج خیال کے ساتھ اس نے بہت سے خیلات کی آ میزش کر کے ایک ایسے نظریہ کی محارت کوئی کر وی جس کے اکثر ستون محض ہُوا پر کھڑے کے میں۔ ایسے نظریہ کی مقارت کھڑی کر وی جس کے اکثر ستون محض ہُوا پر کھڑے کے میں۔ اس کا خدا کورو پر عالم قرار دینا اور یہ کہنا کہ خدا انسان کوخود اپنی تحیل کا آلہ بنار ہا ہے اورانسانی تہذیب و تمذن کے ارتقاء کی تاریخ دراصل اپنے معنیا کے کمال کی طرف خود

خدا کے سنر کی تاریخ ہے ' یہ سب کچھٹ ایک مہمل خیال آ رائی ہے جس کے لیے زمین و آسان میں کوئی ثبوت --- جسے ثبوت کہا جا سکے---موجود نہیں۔

۔ پھراس کا بدخیال کہ تاریخ کے تعییر میں انسان محض ایک بے شعور بے اختیار بے ارادہ ایکٹر ہے اور بید کہ دراصل وہ خدائی ہے جو انسانوں کے واسطے سے متضاد افکار پیش کرتا ہے ان کولڑا تا ہے اور پھر اُن کے درمیان مصالحت سے فکر وخیال کی نی صور تیں بناتا رہتا ہے ان کولڑا تا ہے اور پھر اُن کے درمیان مصالحت سے فکر وخیال کی نی صور تیں بناتا ہے دہتا ہے نیہ بھی آیک بے جوت اور بے بنیاد قیاس ہے جس کی تائید کی علمی حقیقت سے نہیں ہوتی۔

بیریگلی بنیادی غلطیاں ہیں جنوں نے اس کے بعد کو ایک چیتان بنادیا

ہراس کے بعد جب ہم اس کے جدال تاریخی کے نظریہ کود کھتے ہیں تو باوجود کے بہ نظریہ

اپنے اندرصدافت کی ایک جھلک رکھتا ہے ہمیں اس کے اندرقیاس آ رائی (Speculation) کا

مضر بہت زیادہ اور تاریخ کے حقیقی واقعات سے استشہاد بہت کم نظر آ تا ہے۔ اس نے

یہاں تک تو ٹھیک اندازہ لگایا کہ تاریخ کے دوران میں متعناد خیالات کے درمیان نزاع

پیاری ہے اور پھران اضداد کے درمیان مصالحت ہو کران کا ایک مرتب ان تی تہذیب

درمیان مصالحت کو ہوتی ہوتی ہے اور اس مصالحت سے جو مرتب بنا ہوتی ہے ہی کر ان کے

درمیان مصالحت کو ہوتی ہوتی ہے اور اس مصالحت سے جو مرتب بنا ہوتی ہے اس کی جی کو کی کہ بنا ایک وقی ہوتی ہے اس کی جی کو کی کہ بنا ہے وہ آ می جل کر پھر

کیوں اپنے اندر سے اپنا ایک ویشن پیدا کر دیتا ہے۔ اس جدلی می کا تفصیل اور خلیل مطالحہ

کیوں اپنے اندر سے اپنا ایک ویشن پیدا کر دیتا ہے۔ اس جدلی می کو تعنی ہوئی ہوئی ہوئی کے

مرنے کے بجائے ہی گل اس پر یوں نگاہ ڈ الی ہوئی ہوئی پر ندہ فضا ہیں اڑتے ہو کے کی

مرنے کے بجائے ہی گل اس پر یوں نگاہ ڈ الی ہوئی ہوئی پر ندہ فضا ہیں اڑتے ہو کے کی

مارکس کو اتنی بلند خیالی بھی نصیب نہیں ہوئی جو بیگل کے حصہ میں آئی ہے۔ وہ
انسان کی فطرت اس کی ساخت اور اس کی ترکیب کو جاننے اور سجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ
باہر کے حیوان کو تو دکھے لیتا ہے جسے معاشی ضروریات لاحق ہوتی کھیں مگر اس کے اندر کے
باہر کے حیوان کو تو دکھے لیتا ہے جسے معاشی ضروریات لاحق ہوتی کھیں مگر اس کے اندر کے
انسان کونہیں دیکھیا جو اس بیرونی حیوان شے خول میں رہتا ہے جس کے لیے بیرونی حیوان

کوآلہ بنایا گیا ہے اور جس کی فطرت کے مقتمیات پیرونی حیوان کی طبیعت سے بہت مختف ہیں۔ اس کم نظری وکوتاہ بنی نے اس کے تمام عمرانی نظریات کو یکسر غلط کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ جمعتا ہے کہ اندر کا انسان باہر کے حیوان کا تابع اور خادم بلکہ غلام ہے۔ اس کو عقل استدلال کی جبتو مشاہدہ وجدان خفیق اور خلیق کی جو قو تیں دی گئی ہیں وہ سب کی سب محض ہیرونی حیوان کی خواہشات اغراض اور ضروریات کی خدمت کے لیے ہیں۔ البذا اندر والے انسان نے آج تک اس کے سوا کچو تیں کیا نہ وہ آئندہ کرے گانہ وہ اس کے سوا کھی کرسکتا ہے کہ اس ایخ آقا مین باہر والے حیوان کی خواہشات کے مطابق اخلاق اور کی کھرکسکتا ہے کہ اس ایخ آقا مین باہر والے حیوان کی خواہشات کے مطابق اخلاق اور کون کے اصول بنائے نہ نہ ہم والے حیوان کی خواہشات کے مطابق اخلاق اور کونون کے اصول بنائے نہ نہ ہم ہم کے تصورات گھڑے اور اپنے لیے زندگی کا راستہ معتمن کرے۔۔۔۔ انسان کی حقیقت کا یہ کتنا گھٹیا اندازہ ہے! تہذیب کا یہ کتنا ذلیل تصور ہے! کرنے بلید ہیں وہ ذہن جو اسے تحول کرتے ہیں!

اس الکارٹیس کہ بیرونی حیوان کے احساسات اور مطالبے اعدونی انسان کی حیوانیت قوت فیصلہ پراٹر ڈالنے ہیں۔اوراس سے بھی الکارٹیس کہ بہت سے انسان اپی حیوانیت سے مظوب ہوجاتے ہیں۔ گر مارکس کا بیرخال کتا غلط ہے کہ اعدر کا انسان باہر کے حیوان پرکوئی حاکماندائر نہیں ڈالٹا۔اوراس نے تاریخ تہذیب انسانی کو کتا غلط پڑھا ہے کہ ساری تہذیب اس کواخی انسانوں کی بنائی ہوئی نظر آتی ہے جن کی انسانیت بی حیوانیت کی تالیخ تھی۔ حالانکداگروہ آزادانہ نگاہ سے دیکھا تو اے نظر آتا کہ انسانی تہذیب میں جو پھر چیتی اور شریف اور صالح ہے وہ سب ان لوگوں کا عطیہ ہے جنموں نے حیوان صفت انسانوں کی تالع اور شکوم بنا کر رکھا تھا اور جنموں نے اپنی طاقتور شخصیت سے حیوان صفت انسانوں کی تالع اور شکوم بنا کر رکھا تھا اور جنموں نے اپنی طاقتور شخصیت سے حیوان صفت انسانوں کی عظیم اکثریت کو متاثر کر کے تہذیب و شائنگی اخلاق و رُوحانیت اور عدل و انسانی کے تھے۔

اگر بیکل اور مارکس نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو انھیں انسان کی حقیقت کو بچھنے اور ارتقاء تہذیب انسانی کے اساس قانون کو دریا دنت کرنے میں وہ ٹھوکریں نہ لگتیں جوانھوں نے خود کمان اور قیاس کے تیم تکے لڑانے کی دجہ سے کھائی ہیں۔ قرآن کاعلم الانسان اور فلسفۂ تاریخ اُن تمام مسائل کو نہایت سیح اور تعنی بخش طریقے سے حل کرتا ہے جن میں یہ لوگ اُلحے کررہ میں ہیں۔

قرآن کی رُوے انسان محس اُس جوائی (Biological) وجود کا نام نہیں ہے جو

ہوک شہوت حرص خوف مضب وغیرہ داھیات کامل ہے۔ بلکہ دراصل 'انسان' وہ

رُوحائی وجود ہے جواس اُوپر کے حیوائی خول کے اعدر رہتا ہے اور اخلاقی احکام کامل

ہے۔اس کو وُدمرے حیوانات کی طرح جبلت (Instinct) کا غلام نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اسے
محس تمیز اکتساب علم اور فیملہ کی قو تمیں دے کرایک مدتک خودا فتیاری (Autonomy) عطا
کی گئی ہے۔ وُدمرے حیوانات کی طرح قدرت اسے ایک گئے بند مصرات پنہیں چلاتی

ور نساس کی ضروریات کی بالکلیے خود کھیل بنتی ہے بلکہ اللہ تعالی نے اسے کوشش (سعی) کی

ور نساس کی ضروریات کی بالکلیے خود کھیل بنتی ہے بلکہ اللہ تعالی نے اسے کوشش سے کرے' اپنی

ور نساس کی ضروریات کی بالکلیے خود کھیل بنتی ہے بلکہ اللہ تعالی نے اسے کوشش سے کرے' اپنی

وقت دے کر وُنیا جی چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ جو پچھ حاصل کرے اپنی کوشش سے کرے' اپنی

کوشش کے لیے جوئر ن اور جو داستہ چا ہے افتیار کرے اور اپ افتیار کردہ دُن نی بر جہاں تک

بر حسکتا ہے بر حتا چلا جائے۔ ای خودا فتیار کی حال اور اس کوشش کی قوت رکھے والی اور اسے کی کی میں اسان ہے۔

رہاباہرکا جوان تو دراصل وہ إس اعدونی انسان کو خادم اور آلہ کار کے طور پردیا

میا ہے۔ یہ خادم جابل ہے۔ اس کے پاس صرف خواہشات اور جسمانی مطالبات ہیں۔
اس کا نصب العین محض اپنے مرغوبات کو حاصل کرنا اور اپنی ضرور تو ل کو پورا کرنا ہے۔ یہ
اندر کے انسان کو اُلٹا اپنا بی خادم بنانا چاہتا ہے اور اسے مجود کرتا ہے کہ اپنی عقلی وعلی
قابلیتو ل سمیت وہ محض اس کے حیوانی مقاصد کی تخصیل کا آلہ کار بن کر رہ جائے۔ یہ اس
کی پرواز فکر کو اوپر کے بجائے نیچ کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کی نگاہ کو تھ کرتا ہے۔
اس محسوسات کا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے اندر جاہلیت کے تحقیبات پیدا

اس کے برعس وہ انسان جو اعدر بیٹا ہے اس کی فطرت نقاضا کرتی ہے کہ اس

ہرونی جوان کو اپنا خادم بنائے۔اللہ نے اس کو فجور اور تقوی کا الہای علم دیا ہے۔ نیکی اور بری کے جنگف راستوں (نجدین) جس تمیز کرنے کی استعداد بخش ہے۔اس کے اندرایک الی اخلاقی جس رکھ دی ہے جواندری اندر تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی جیوانی ضروریات کو بھی جانوروں کی طرح نہیں بلکہ انسانیت کے شایان شان طریقے سے پورا کرے۔ وہ جوانی طریقے اختیار کرنے جس آپ سے آپ شرم محسوس کرتا ہے۔ اس کا نصب العین حیوانی طریقے اختیار کرنے جس آپ سے آپ شرم محسوس کرتا ہے۔ اس کا نصب العین حیوانیت کے نصب العین سے بلند تر ہے۔ وہ ایک زیادہ اعلی درج کے وجود جس تبدیل مونا جا بتا ہے۔ اس کا اندر دجدانی طور پر بیطلب پائی جاتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اندر دجدانی طور پر بیطلب پائی جاتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زیدگی کسی اعلی وار فع متفد کے لیے ہے۔

پوری انسانی تاریخ دراصل ای کھی کا ایک مرقع ہے جواندر کے انسان اور باہر

کے حیوان میں پر پا ہے۔ باہر کا حیوان اعدونی انسان کو نیچے کھینچتا ہے اور اپتا تالع بنا کر

زندگی کے دو ٹیڑ ہے رائے پیدا کراتا ہے جن میں ظلم اور عدوان ہے فضاء اور منگر ہے گناہ

اور بنی ہے شہوات کی بندگی ہے لذات نفس کی غلامی ہے انسانی تعلقات اور روابط کی

ناہمواری ہے۔ اعدر کا انسان اس حالت ہے مطمئن ٹیس ہوتا اور اس کے خلاف بخاوت

کرتا ہے۔ گر بیرونی حیوان کو اپنا تالع بنانے کی کوشش میں وہ پچھ دوسرے ٹیڑ ھے زائے

پیدا کر لیتا ہے جن میں رہائیت اور ترک ونیا ہے نفس کھی اور فطری ضروریات سے

انحراف ہے تمدن اور اجہ کی زندگی کے فرائعن سے فرار ہے۔ بیرونی حیوان بھی اس کے

ظاف بخاوت کرتا ہے اور انسان کو پھراسپے ٹیڑ ھے راستوں کی طرف کھینے لے جا تا ہے۔

خلاف بخاوت کرتا ہے اور انسان کو پھراسپے ٹیڑ ھے راستوں کی طرف کھینے لے جا تا ہے۔

افراط اور تفریط کی مید دونوں طاقتیں بار بارا پناز ورکرتی ہیں۔ ہرایک کے اثر سے پچھا لیے نظریات اصول اور طریقے پیدا ہوتے ہیں جوا یک عضر حق کا اور پچھ عناصر باطل کے اپنے اندرر کھتے ہیں۔ پچھ دونوں تک انسان ان مخلوط اصولوں اور طریقوں کا تجربہ کرتا ہے۔ آخرکار اس کی اصلی فطرت 'جوشعوری یا غیر شعوری طور پر صراط متنقیم کے لیے بے چین رہتی ہے نیڑ ھے راستوں سے بیزار ہوکر ان کے باطل عناصر کو پھینک دیتی ہے اور اس کے صرف وہ حقے انسانی زندگی میں باتی رہ جاتے ہیں جوحق اور راست ہیں۔

کَذَالِکَ مَعْسُوبُ اللَّهُ الْبَحَقُ وَالْبَاطِلَ فَامَّا الزَّبَدُ فَيَلَعْبُ جُفَاءً وَّامًا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَسَمْحُتُ فِي الْاَرْضِ (الرعد: ١٤) لَيكن افراط وتفريط كايك مجموع كاناكا مي المناص فَيَسَمْحُتُ فِي الْاَرْضِ (الرعد: ١٤) لَيكن افراط وتفريط كايك مجموع كاناكا مي كي بعد آيك دوسرا مجموع ميدان عن آجاتا ہے بم مجموع مدت تك كفيش بريا رئتى ہے اور پرانسانی فطرت اس كو اُنفی وجوہ سے رد كردتى ہے جن وجوہ سے وہ پہلے تق و باطل كے محلوط مجموعوں كورة كرتى رہى ہے۔

اس طرح تاریخ کے دوران میں انسانی تہذیب و تمدّن کا ارتقاء ایک ایسے خطمخیٰ کی شکل میں موتا رہا ہے جو بار بار ایک خطر منتقیم کے گرد چکر کا نما چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال اِس تعش کی ہے:-

ال مثال میں (ا-ب) انسانی زندگی کا وہ فطری راستہ ہے جے قرآن صراط متنقیم،

رشد بدایت سواء السیل اور سیل رت وغیرہ سے تجیر کرتا ہے۔ انسانیت ابتدا میں اپنی عدجائز سے
حالت پرتھی (نخسان المنساس اُمّة وَّاحِدَدة - بقرہ: ۲۱۳) پھرانسانوں میں اپنی عدجائز سے
گزرنے کے میلانات پیدا ہوئے۔ (وَمَا اخْتَلَفَ فِیدِ اِلَّا الَّذِیْنَ اُوْتُوہُ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَ تُھُمُ
الْبَیْنَ بَعْیٰ بَیْنَهُمْ۔ بقرہ: ۲۱۳) بیرمیلانات انسان کو بار بار صراط متنقیم سے بھٹا کر دُور لے
الْبَیْنَ بَعْیٰ بَیْنَهُمْ۔ بقرہ: ۲۱۳) بیرمیلانات انسان کو بار بار صراط متنقیم سے بھٹا کر دُور لے
جاتے رہے۔ ہر بارتج بات کی تلی اور انسانی فطرت کی بے چینی اس کوراو فطرت کی طرف
دور کی طرف دُور نکل
دیور کرتی ربی۔ مگر انسان راہ فطرت پر پہنچ کر پھر دوسری طرف دُور نکل
جاتا رہے۔ اور پھر فطرت کی طرف رجوع کرنے پر ججور ہوتا رہا۔

مین جن کودوئ اور جواب دعوی کہتا ہے وہ وہی انتہا پیندانہ میلانات ہیں جو بھی خطر منتقیم کے اِس طرف اور بھی اُس طرف انسان کو تھینچ کر لیے جاتے ہیں۔ اور وہ جسے ترکیب وامتزاج سے تعبیر کرتا ہے وہ بعینہ وہ نقطے ہیں جہاں بیر خطر شخی صراط منتقیم کو کا نتا ہے۔

<sup>(1) &</sup>quot;ال طرح الله فق اور باطل كى مثال ديما ہے۔ جوجها ك بوده اكارت جاتا ہے اور جو إنسانوں كے اليے في الحقیقت مانع ہے وہ زيمن بين تغير جاتا ہے"۔ (الرعد: ٢)

بیگل اور مارکس دونوں کوتاری میں بید خطر مختی تو نظر آگیا، مگر دہ اس خطر متنقیم
کوند دیکھ سکے جو اَزل سے اُبد تک سیدها کمینچا بُوا ہے جس پر چلنے کے لیے انسان کی اصلی
فطرت خود بخو دفقاضا کرتی ہے اور جس کا ان ٹیڑ ھے راستوں کے درمیان موجود ہونا ایک
الیک حقیقت ہے کہ ہرانسان کا قلب اس کی شہادت دیتا ہے۔ اس کو تلاش کرنے کی ہے
چینی ہرسوچنے والے انسان کے اندرموجود ہے۔

صرف انبیاء علیم السلام ہی وہ لوگ ہیں جن کو بیصراط متنقیم معلوم تھی۔ انھون نے بار بار آ کر انسان کو اس درمیانی راہِ راست کی طرف بلایا ' اور اس سیدھے خط پر انسانی تہذیب کوعملاً قائم کر کے دکھا دیا۔

> لَقَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبِيِّنَاتِ وَأَنُوَلُنَا مَعَهُمُ الْكُتِبُ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ – (الحريد: ٢٥)

> ہم نے اپنے رسونوں کوروش دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) اتاری تاکہ لوگ عدل کے طریقے پر قائم ہوں۔

تر جمان القرآن (جمادی الاخری ۱۳۵۸ ه مطابق اگست ۱۹۳۹ء)

## ڈ ارون کا نظریئہ ارتقاء

ناظرين رجمان القرآن من سايك صاحب سوال كرتے بين:-'' ڈارون کا نظریۂ ارتقاءموجودہ زمانے کے علی مسلمات میں ہے ب- مرقرآن كا مطالع كرت موسة باربار بيمسوس موتا بك دونول کے تقطر میں قطعی تضاو ہے۔ سب سے زیادہ صریح بات جو بیک نظرمحسوں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا انسان اوّل روز ہے انسان بی تھا جے ایک خاص تاریخ کو لکا یک ایک تخلیق عمل ہے پیدا کر دیا میا۔ محراس سے انسانی نسل چلی۔ لیکن ہم کو جوطبی علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ شہادت دیتے ہیں کہ انسان حیوانات میں ہے بتدرت ترتى كرتاموا آياب اوراس ارتفائي كسلسل ميسسى نقطه يرانكي ر که کریزئیں کہا جا سکتا کہ ایک فاص تاریخ کو اس مرحلہ پرحیوانیت ختم ہوئی اوراس انسانیت کی ابتدا ہوئی جس کے متعلق قرآن کہتا ہے كروَّإِذَ انَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيَ فَقَعُوا لَهُ مِنْجِدِيْنَ (ص:24 عجر:٢٩) ية قرآن اورنظرية ارتفاء كے اختلاف كى مرف ايك مرت مثال ہے ورنہ تخلیق کے مسلے میں بمٹرت تنعیلات الی ہیں جہاں

ان دونوں کے بیانات ایک دومرے سے ظراتے ہیں۔ ان چیزوں کو دکھے کرموجودہ سائنس کا ایک طالب علم اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ کیا آپ اس مشکل کا کوئی حل بتا سکتے ہیں؟"

بیروال جے ہمارے مراسلہ نگار نے ہوئی خوبی اور وضاحت کے ساتھ بیش کیا ہے۔
اپ تصفیہ کے لیے اس بات کا بحتاج نہیں ہے کہ ہم ڈارو بی نظریۂ ارتقاء کے دلائل وشواہ بھ کا تفصیلی جائزہ لیس۔ بلکہ اس میں صرف آئی عی بات تحقیق طلب ہے کہ آیا ارتقاء کا وہ تصور جو ڈارون پیش کرتا ہے ایک ٹابت شدہ حقیقت ہے یا صرف ایک نظریہ ہے؟ اوراگر وہ صرف ایک نظریہ بی ہے تو کیا واقعی اس کا بھی مرتبہ ہے کہ اس کے سامنے آجانے پر ایک مسلمان میرو چنے پر مجبور ہو جائے کہ اے مانوں یا قرآن کو؟

اس تنقیح کے جواب میں پہلے ہی قدم پر جان لیجے کہ ڈارون کا نظریہ جس طرح انیسویں صدی کے وسط میں صرف ایک نظریہ تھا ای طرح آئ اس بیسویں صدی کے وسط میں بھر بھی ہے۔ واقعہ اور حقیقت (Faci) ابھی تک ٹابت نہیں ہو سکا ہے۔ فظریہ اور واقعہ کا فرق کی تعلیم یافتہ آ دی سے پوشدہ فیل ہو سکا۔ اور یہ بھی آ پ بجھ سکتے میں کہ آ دی کے لیے اپنے ایمان پرنظر ٹانی کرنے کا سوال آگر کہیں پیدا ہو سکتا ہے قو صرف ہیں کہ آ دی کے لیے اپنے ایمان پرنظر ٹانی کرنے کا سوال آگر کہیں پیدا ہو سکتا ہے قو صرف اس صورت میں جب کہ دہ چیز جس پر وہ ایمان رکھتا ہے کی ایسی چیز سے ظرا جائے جو ٹابت شدہ واقعہ ہو۔ ورنہ جو ایمان قیاسات ونظریات کی ظریمی نہ سبہ سکے وہ ایمان تو نہیں ٹابت شدہ واقعہ ہو۔ ورنہ جو ایمان قیاسات ونظریات کی ظریمی نہ سبہ سکے وہ ایمان تو نہیں محض ایک حسن ظن ہے جو نری افوا ہوں پر بدگرانی میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

ڈارو بی نظریہ ارتفاء کی اس حقیقت کو نگاہ بیں رکھ کر اب ذرا اس کے علی و
استدلالی مرتبے کا ایک مرسری جائزہ لے لیجے علم الحیات (Biology) کے جس مشکل ترین
مسئلہ بیں سائنس کے علاء اُلجورہ ہیں وہ دراصل بیسوال ہے کہ ذندگی کا مبد اکیا ہے۔
قرآن اس کا جواب و بتا ہے کہ زندگی کا مبد اضدا کا تھم (امر رب ) ہے۔ وہ مرف خدا کا تھم
بی ہے جو بے جان ماؤے بی آثار حیات پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن مغرب کی نشاق ثانیہ کے
دور میں موجودہ سائنس جن لوگوں کے ہاتھوں نشو وقما پاتا رہا ہے ان کی کوشش بیر بی ہے۔

کداس کارخانہ ہتی جس کی فوق الفطرت ذات (Super Natural) کی کارفر مائی وکاریکری مائے دوموں کرنے سے جس طرح ہمی بن پڑے 'پہلو بچا کیں۔ اُن کی خواہش یہ رہی ہے کہ اس کارگاو فطرت کے اغدر ہی اضحیں اس کی کارفر ما طاقت کا ہمی کہیں سراغ مل بھائے۔ اِس بنیا دی فلطی نے اُن کے لیے وہ مشکل سوالات پیدا کیے جنعیں حل کرنے کے لیے اِن کو قیاس آ رائیوں ہی سے انھوں نے اس سوال کو لیے اِن کو قیاس آ رائیوں سے کام لینا پڑا۔ قیاس آ رائیوں ہی سے انھوں نے اس سوال کو ہمی سلحمانا چا ہا کہ حیات میں اس تنوع کی وجہ کیا ہے اور مختلف انواع کے درمیان تفاضل کا سبب کیا ہے۔ ڈارون اُن لوگوں میں سے ایک ہے جنھوں نے اس طرز پر ان سوالات کی محتیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے خود کمی پنہیں کہا کہ وہ حقیقت کو پا گیا ہے۔ اس کے خود کمی پنہیں کہا کہ وہ حقیقت کو پا گیا ہے۔ اس کے خود کمی پنہیں کہا کہ وہ حقیقت کو پا گیا ہے۔ اس کے خود کمی پنہیں کہا کہ وہ حقیقت کو پا گیا ہے۔ اس کے خود کمی پنہیں کہا کہ وہ حقیقت کو پا گیا ہے۔ اس کے خود کمی پنہیں کہا کہ وہ حقیقت کو پا گیا ہے۔ اس کے خود کمی پنہیں کہا کہ وہ حقیقت کو پا گیا ہے۔ اس کے خود کمی پنہیں کہا گر تی ہوئی ہوا لگ گئی ہے وہ اس کو درشور سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ گویا حقیقت بے نقاب ہوکر ان کے سائے آ کھڑی مولئ ہو گا ہوگی ہوا ان کے سائے آ کھڑی ہو گی ہوا ان کے سائے آ کھڑی سے جھ گی سے جھ گی ہو۔

ڈارون نے جب تحقیق وجس کا آغاز کیا اس وقت اگروہ قرآن کے دیے ہوئے تھا آغاز (Unicellular Molecule) سے جاتا تو اس نتیج پر پہنچا کدندگی کی شکلوں میں بیتوع اور نقاشل جو آیک بینظر ترب کے ساتھ واحد الخلیہ تھنگے (Design) کا نتیجہ ہے جو کے رانسان تک میں نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک حکیم کے منصوب (Design) کا نتیجہ ہے جو مختف انواع کی زعم گی کے لیے مناسب ماحول اور سازگار حالات فراہم کرنے کے بعد انواع کی زعم گی کے لیے مناسب ماحول اور سازگار حالات فراہم کرنے کے بعد انواع کی زعم گی کے منصوصیات کے ساتھ بندرت وجود میں لاتا چلا گیا ہے اور جن انواع کی مخصوص نوی خصوصیات کے ساتھ بندرت وجود میں داتا بھی رہا ہے۔ لیکن جیسا انواع کی ضرورت اس کے خاکے میں باتی نہیں رہی ہے انمیں مثاتا بھی رہا ہے۔ لیکن جیسا انواع کی مفرورت اس کے خاکے میں باتی نہیں رہی ہے انمیں مثاتا بھی رہا ہے۔ لیکن جیسا اور اُس کی کارگاہ میں اس کی کارفر مائی کے نشانات دیکھنا نہیں چاہے۔ اس لیے جو مشہودات ان کے مشاہدے میں آتے ہیں اُن کی تو جبہدیکی ایسے طریقے سے کرنا چاہے مشہودات ان کے مشاہدے میں آتے ہیں اُن کی تو جبہدیکی ایسے طریقے سے کرنا چاہے مشہودات ان کے مشاہدے میں آتے ہیں اُن کی تو جبہدیکی ایسے طریقے سے کرنا چاہے ہیں جس سے بیکارخانہ خود بخود چلا اور ترتی کرتا ہوا سمجھا جاسے۔ بھی وجہ ہے کہ ڈارون

نے تنوع اور تفاصل کی توجیہدارتا و کائی نظریہ سے کی جو اُس کے نام سے مشہور ہے اور بھی وجہ ہے کہ بورپ نے جو اُس وقت تک اپنے الحاد کو پاؤں کے بغیر چلا رہا تھا 'لک کرید لکڑی کے پاؤں ہاتھوں ہاتھ لیے اور نہ صرف اپنے سائنس کے تمام شعبوں میں 'بلکہ اپنے قافہ واخلاق اور اپنے علوم عمران تک میں ان کو نیچے سے نصب کر لیا۔ حالا نکہ علمی اور عقلی حیثیت سے اس توجیہہ میں اِسے جمول تھے اور ہیں کہ مشکل بی سے کوئی صاف و ماغ کا آدی اس کو منظر (Phenomena) کی ممکن توجیہات میں سے ایک قابل لحاظ توجیہہ قرار و سے سکتا ہے۔

یجیدہ اور کری علی منقید سے بہتے ہوئے میں آپ کو ایک مثال سے ڈارویلی نظریة ارتقاء کا اصلی و بنیادی منعف سمجمانے کی کوشش کردل گا۔ فرض سیجیے کہ مرزخ سے سائنس کا ایک پر دفیسراینے کچھ شاگر دوں کے ساتھ علمی تحقیقات کے لیے زمین پر آتا ہے ' اور بہمی تعوری در کے لیے مان سجیے کہ ان آنے والوں کی بینائی میں کوئی الی مزوری ہے جس کی وجہ ہے وہ یہاں انسان کونو نہیں دیکھ سکتے ، محراس کی مصنوعات اوراس کے حمدن کے آلات و وسائل کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ پیکٹن پروفیسر یہاں انسان کی جو معنوعات دیکمتا ہے ان میں اسے شکلوں اور نوعیتوں کا فرق صاف نظر آتا ہے وہ بہمی محسوس كرتا ہے كدان ميں سے بعض چيزيں دوسرى چيزون سے زيادہ بہتر ہيں۔ دوران محقیق میں اس کو بیمی پید چانا ہے کہ بعض چیزیں پہلے رائج نہمیں۔ بعد میں ہوئیں ابعض قدیم سے رائج ربی ہیں اور اب تک رائج چلی آ ربی ہیں اور بعض پہلے رائج تعیں مراب مفتود ہیں۔ پچوز مانہ تک وہ اِس بکھرے ہوئے منظر کی اشیاء کواینے ذہن میں مرتب کرنے ک کوشش کرتار ہتا ہے بہاں تک کر مختلف متم کی اشیاء کی انواع اور امناف میں تقلیم کر کے ان کے درجات قائم کر لیتا ہے۔اس کے بعد وہ مختین کا قدم آ مے بر معاتا ہے اور بیمعلوم كرنا جابتا ہے كه آخر بيد متنوع اور متفاضل اشياء بنيں كيئے --- اور ان كے توع اور تفاطل میں اور بعض کے باتی اور بعض کے معدوم ہوجانے میں کیا اسباب اور کیا توانین

إس سوال كا جواب اكر جديد بحى ممكن تفاكد يهال اغلبًا الى اورالى مغات كى كوئى ہتی وجود میں ہے جوان چیزوں کواپی مختلف مصلحوں کے لحاظ سے بناتی ہے جن چیزوں كى ضرورت باقى ہے أصلى منائے جلى جاتى ہے جن كى ضرورت باقى نبيس رى انسيس منانا جھوڑ چک ہے اور جن کی ضرورت اب سی دوسری شکل کی چیز سے بہتر طور پر بوری ہونے ملی ہے انھیں بنانا چھوڑتی جارہی ہے۔لیکن کسی وجہ سے بیمریخی تکفن کسی ایسی ہستی کوفرض كرنے سے بچنا جا بتا ہے۔ اس ليے وہ قياس كا زُخ دومرى طرف بجير كر اينے منظر كى توجیجداس طرح شروع کردیتا ہے کدان تمام معنوعات کی ابتداء غالبًا متعت کے ایک ہی ابتدائی حم سے مولی تھی' مجراس میں ارتقاء شردع مُو ااور ماحول کے فلاں فلاں اسباب ہے ان اشیاء کی مختلف الواع وجود میں آئیں جرانواع نے ایک دوسرے کے خلاف مختلش شروع کی اور ایک دوسرے سے بڑھ کرائے ماحول سے اینے آپ کوموافق کرنے اور ماحولی طاقتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اس محکش میں جومصنوعات ناکام رہ کئیں وہ مث كئيں اور جو كامياب موئيں الميں ماحول نے بقاء كے ليے جن ليا۔ يبي كفكش ان معنوعات کی شکلوں اور صفتوں کے ارتقاء کی موجب ہوئی اور بقاء کی جدوجہد ہی میں ایک نوع کی چزیں ترقی کرتے کرتے دوسری نوع کی مصنوعات میں تبدیل ہوتی چلی تئیں۔ مثلًا وْ و قیاس كرتا ب كه چكار ك نوع مدانون زور لكانی ربی يهان تك كهاس كے بعض قابل تر افراد كى تركيب ميں تغيرات زونما ہوتے سطے محك اور بالآخر وہ بلمى میں تبدیل ہو میں۔ پر بھی کی نوع نے زور لگانا شروع کیا حی کداس کے بعض قابل افراد کی ترکیب میں پھرتغیرا نے نگا اور بالآخر وہ موٹر میں تبدیل ہو گئے۔ پھر بعض موٹروں نے او شیجے او شیجے درختوں اور مکانوں اور عمارتوں کو دیکی کران کے اوپر پہنچنا جا ہا اور اس کوشش من أيكنا شروع كيا يهال تك كدا تيك أيكة أيكة أن كر يكل آئة اور بالآخروه موالى جهاز مِن تبديل موكنس۔

اس مختی جلیل کے ساتھ مریخ کے سائنس کالج سے جوطالب علم آئے تنے وہ عرض کرتے ہیں کہ قبلہ چکڑے سے بھی اور بھی سے موٹر اور موٹر سے موائی جہازتک بندر ترج جو ارتاء ہُوا ہوگا تو لاز ما چکڑے اور جھی کے درمیان اور جھی اور موڑ کے درمیان اور موڑ اور موڑ کے درمیان اور موڑ اور ہوائی جہاز کے درمیان بکٹرت الی کڑیاں پائی جانی چاہئیں جو ان جس سے ہر دو ۔۔۔۔ کے گا کا فاصلہ ہمی ملے کرری ہوں اور اس فاصلے جس ہر ہرقدم پر ان درمیائی کڑیوں کے فلف افراد ایک قافے کی طرح آئے چیچے چلے نظر آنے چاہئیں۔مثلاً بھی اور موڑ کے درمیائی فاصلے جس بہت کی الی اقسام کی گاڑیاں ملنی چاہئیں جو ابھی پھر بھی ہوں اور اس طرح موڑ اور ہوائی جہاز کے ہوں اور اس طرح موڑ اور ہوائی جہاز کے درمیان الی بہت کی اقسام کی سول۔اور اس طرح موڑ اور ہوائی جہاز کے درمیان الی بہت کی اقسام کی سول۔اور اس طرح موڑ اور ہوائی جہاز کے درمیان الی بہت کی اقسام کی سول۔اور اس طرح موڑ اور ہوائی جہاز کے درمیان الی بہت کی اقسام کی سواریاں یائی جائی چاہئیں جو ابھی پُر تکال رہی ہوں۔

اِس سوال کوئن کر پروفیسر صاحب کی دیر سوچت ہیں کی کہ کہ ہیں کہ ہاں یہ درمیانی کڑیاں ضرور بائی جاتی ہوں گی۔ بھی تو دیکھوتھارے سامنے موجود ہے۔ اس بھی ہے '' بھی موٹرا'' بنا ہوگا' کیروہ'' بھی تبدیل ہو ایوگا' کیرائس نے ''موٹر بکھ'' کی شکل اختیار کی ہوگی' گیروہ اس موٹر کار بیل تبدیل ہو گیا جے تم دکھ رہ ہو ۔ گیر موٹر اپنی ارتفائی جدوجہدے '' پکھموٹرا'' بنی ہوگی' گیروہ'' موٹر پکھ'' بیل تبدیل ہوئی ہوگی' کیر'' موٹر پکھا'' بیدا ہوا ہوگا' کیروہ کی ہوگی' کیر دو ''موٹر پکھ'' بیل تبدیل ہوئی ہوگی' کیر'' موٹر پکھا'' بیدا ہوا ہوگا' کیروہ کی بھرائی جازین گیا جرتمیں اُڑتا ہوا انظر آر ہاہے۔ بیل خروں بیل اور کی جازاد کی گیروں کی باؤ اور میں آئیں تام میں نے لیے ہیں ضرور کھیں نہ کھیں پائی جاتی ہوں گی جازادر میں آئیں تا میں تام میں نے لیے ہیں ضرور کھیں نہ کھیں پائی جاتی ہوں گی جازاور

استادتوید که کرخاموش بو گیا مگرشاگرد جومری بی سے انسان کے خلاف ایک تعقب دل بی لیے بوئے آئے سے اس کی اس نادر تحقیق پر ایبا ایمان لائے کہ انھوں نے استاد کے کلام بی سے ' عالیا'' اور ' ہُوا ہوگا'' کو بھی نگال دیا اور اب وہ اپنی تحریروں اور تقریروں بی اس کو ' نقیبیا'' اور '' ہے' کے ساتھ بیان کرنے گئے ہیں۔ اِن کے علی اور تقریروں بی اس کو ' نقیبیا'' اور '' ہے' کے ساتھ بیان کرنے گئے ہیں۔ اِن کے علی لیکچروں بیل ' موثر کھا'' اور '' پیکھروٹرا'' وغیرہ خیالی موجودات کا ذکر اس طرح آتا ہے کو یا کہ بید چیزیں کہیں ان کے میوزیم بیل موجود ہیں۔ حالا تکہ موجوداگر کھے ہے تو وہ مرف بھی موثر اور بوائی جہاز ہے۔

وارون كے نظريے اور وارويليت كے معملىن بريتمثيل بالكل تعيك تعيك راست

آتی ہے۔ اس نظریے کے اصلی لٹری کو آپ دیکمیں مے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ اس کی سارى بنياد "موكا" يرب- مالاتكدسائنس من اصل قابل اعتبار چيز" ب ندكه "موكا" من يوجهنا مول كداكر سائنس من "موكا" بمي كوئي ايميت ركمنا بياتو ايك" موكا" اور دومرے" ہوگا" میں فرق کیول ہو؟ خصوصاً جبکہ ایک" ہوگا" --- دوسرے" ہوگا" ہے م محدزیادہ بی لکتا ہوا ہو۔ جب آب اس کے لیے تیار ہیں کہ مشہودات کی توجید میں "ہوگا" کو بھی مان لیس تو ڈارون کے '' ہوگا'' سے بیرایہ '' ہوگا'' سیجھے زیادہ بی لگیا ہوا ہے کہ زندگی كا آغازاور زندہ اشياء كا تنوع اور ان كا نفاشل سب كاسب ايك عيم كے امر اور حكيمان تدیر سے مُوا موگا۔ میرا یہ "موگا" ڈارون کے "موگا" سے زیادہ بہتر طریقہ پرتمام مشہودات کی توجید کرتا ہے کسی سوال کولا جواب نہیں چھوڑتا' اور سب سے بڑھ کر اس کے حق میں وجہ رہے ہے کہ ای طرف تو کوئی آ دی مدافت کے ساتھ "بوگا" سے زیادہ می کھے کہنے کے قابل نہیں ہے محراس طرف بہ کٹرت مسالح ترین انسان جو بھی جھوٹ ہولتے قبیں پائے محے بورے زور کے ساتھ میددوی کر چکے ہیں کہ'' ہے' اور ہم آ کھون دیکھی بات كهدب بيلك " ب و كركيا وجدب كدس كنس ك طالب علم إدهر آن كريا وجد ا اُدھر جارہے ہیں؟ کیا اس کی کوئی وجہ اُس خدا بیزاری سے سوابھی ہے جو قرون متوسط سے سائنس کے طالب علموں کومیراث میں لمی ہے؟ اگر یمی بات ہے تو "جذبات" کا نام لوگول نے "معلم" کیول رکھ چھوڑ اہے۔

علی اور علی حیات سے اس نظریہ میں جو کمزوریاں ہیں اُن سے قطع نظر کر کے اگر
دیکھا جائے کہ قلفہ اور اخلاق اور علوم تمذن واجھاع میں داخل ہو کر اس ظالم تخیل نے
انسان کو ہرباد کرنے کے لیے کیے شدید فتنے ہرپا کیے ہیں کو شاید کسی صاحب بعیرت
انسان کو ہرباد کرنے کے لیے کیے شدید فتنے ہرپا کیے ہیں کو شاید کسی صاحب بعیرت
ادی کو یہ ماننے میں ذرّہ براہر تاقل شہوگا کہ موجودہ و ور میں جن نظریات نے انسان کے
ساتھ سب سے زیادہ دھنی کی ہے یہ ڈارویڈیعد اُن سب کی سرتاج ہے۔ اس نے انسان کو
ساتھ سب سے زیادہ دھنی کی ہے یہ ڈارویڈیعد اُن سب کی سرتاج ہے۔ اس نے انسان کو
ساتھ سب ہے کہ تو جانوروں میں سے بس ایک جانور ہے۔ اس کا متبے یہ ہے کہ آ دم کی
اولاد آج ہورے الحمینان کے ساتھ اپنی زیر گی کے ہر پہلو میں حیوانیت کا برتاؤ کر رہی ہے
اولاد آج ہورے الحمینان کے ساتھ اپنی زیر گی کے ہر پہلو میں حیوانیت کا برتاؤ کر رہی ہے

اورای کا بیا اڑ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے قوانین اور اصول کسی برتر ماخذ ہدایت میں تلاش کرنے کے بجائے حیوا نات کی زندگی میں تلاش کررہا ہے۔ پھر بیڈ ارون ہی کا نظریہ ہے جس نے انسان کے سامنے بورے نظام کا نات کو ایک رزم گاہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ زائے اور جنگ اور مفکش بی اصل تفاضائے فطرت ہے۔ اس معنیش میں جوزور آور ہے وہی زعرہ اور کامیاب ہے اور وہی صالح اور برحق ہے۔ بخلاف اس کے جو کمزور ہے وہی غیرصالح ہے اور اس کا منا اور فنا ہوجانا قوامین فطرت کا ایک ایسا تنجہ ہے جس کو برحق ہونا ہی جا ہے۔ آج بیاای طرز قلر کی برکات میں کدا نسانی افراد سے لے كرطبقات اقوام اور ممالك تك سب كے سب دنيا كو حقيقت ميں ايك رزم كا وبنائے ہوئے ہیں اور فطرت کا تقاضا انموں نے یک سمجھا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کزور کو فنا

تر جمان القرآن (محرم مغر۳۲۳۱ه مطابق جنوری وفروری۱۹۴۴م)

## خطبه تقسيم أسناد

[بی خطبہ ۱۹۴۰ء میں ونجاب کے ایک اسلامیہ کالج میں تقسیم اُسناد کی تقریب پرعرض کیا حمیا تھا۔] فاضل اسا تذہ معزز حاضرین اورعزیز طلبہ!

آپ کے اِس جلسہ تھیم اُسناو (قدیم اصطلاح کے مطابق جلسہ دستار بندی) ہیں جھے اپ خیالات کے اظہار کا جوموقع دیا جیا ہے اس کے لیے جس ھیتا بہت شکر گذار ہوں۔ ھیتا کا لفظ میں خصوصیت کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ بیشکر گذاری رہی نہیں بلکہ ھیتی ہے اور گہرے جذبہ قدر شناسی پر بن ہے۔ جس نظام تعلیم کے تحت آپ کا یہ عالی شان ادارہ قائم ہا اور جس کے تحت تعلیم پاکرآپ کے کامیاب طلبہ سند فراغ عاصل کررہے ہیں ہیں اُس کا سخت دشمن ہوں اور میری دشنی کی ایے فض سے چھی ہوئی نہیں جو جھے جاتا ہے۔ اِس امر واقعی کے معلوم ومعروف ہونے کے باوجود جب یہاں اس تقریب پر جھے خطبہ عرض کرنے کے لیے مرح کیا گیا تو فطری بات تھی کہ میرا دل ایسے لوگوں کے لیے قدر واعتراف کے جذب سے بحر جائے جو اپنے طریق کار کے دشمن کی اپنے قدر واعتراف کے جذب سے بحر جائے جو اپنے طریق کار کے دشمن کی بات تھی کہ میرا دل ایسے ایس سننے کے لیے قدر واعتراف کے جذب سے بحر جائے جو اپنے طریق کار کے دشمن کی باتھ جھے آپ ک

نوجوانوں سے خطاب کرنے کا موقع دیا ہے جبکہ یہ آپ سے دخصت ہوکر ہماری طرف عملی زندگی کے میدان بیس آنے والے ہیں۔

معزز سامعین! اب جھے اجازت و بیجے کہ میں تعوزی دیر کے لیے آپ کی طرف سے رُخ چیر کراسینے اُن عزیزوں سے قاطب ہو جاؤں جو آئ یہاں سے ڈگری لے رہے جی کی کاری کے رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اور

## غريب شيخن باست كفتى دارد!

عزیزان من! آپ نے بہاں اپی زعرگی کے بہت سے فیمتی سال مَرف کر کے تعليم حاصل كى ب ين أمنكول كرماته آب ال وفت كا انظار كررب من جبكه آب کوائی مختوں کا چل ایک ڈگری کی صورت میں یہاں سے ملنے والا ہے۔ایے موقع پر جے آپ اسپنے نزد یک مبارک موقع بھتے ہوں گے آپ کے جذبات کی نزاکت کا جھے یورا اصال ہے اور ای لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا صاف ماف اظہار کرتے ہوئے میرا دل وُ کھتا ہے۔ مگر میں آپ سے خیانت کروں گا اگر محض نمائشی طور پر آپ کے جذبات كى رعايت كرك وه بات آب سے ندكوں جومير بنزو يك تى ہاورجس سے آب کوآ گاه کرنااس وفت اورای وفت میں ضروری سجمتنا ہوں کیونکہ اس وفت آپ اپنی ذعر کی کے ایک مرسلے سے گزر کر و وسرے مرسلے کی طرف جا رہے ہیں۔ درامل میں آب کی اس مادر تعلیمی کو--- اور مخصوص طور پر اس کونیس بلکه تمام مادران تعلیمی کو---درسگاہ کے بجائے لگ گاہ سجمتا موں۔ میرے زدیک آپ فی الواقع بہال لگے جاتے رے بیں اور بیرو گریاں جو آب کو ملنے والی بین بیددرامل موت کے صدافت ناہے (Death Certificates) بیں جوقاتل کی طرف سے آب کوائس وقت دیے جارہے ہیں جبکہ وہ اٹی صد تک اس بات کا اظمینان کرچکا ہے کہ اس نے آپ کی گرون کا تمہ تک نگار ہے نہیں دیا ہے۔اب بیاآ ب کی اپنی خوش حمتی ہے کہ اس منطبط اور منظم فی گاہ ہے بھی جان ملامت کے کرنکل آئیں۔ میں یہاں اس مدافت نامہ موت کے حصول پر آپ کو مبارک باد دیے جیس آیا ہوں بلکہ آپ کا ہم قوم ہونے کی دجہ سے جو ہدردی قدرتی طور یر بیں آپ کے ساتھ رکھنا ہوں وہ جھے یہاں تھنے لائی ہے۔ میری مثال اس مخص کی ہے جوائی ہے۔ میری مثال اس مخص کی ہے جوائی ندوں کا قتل عام ہو چکتے کے بعد لاشوں کے ڈمیر میں یہ ڈھونڈ تا پھر تا ہو کہ کہاں کو کی سخت جان بل ابھی سائس نے رہا ہے۔

یقین جائے کی بات میں مبالغہ کی راہ سے نہیں کہ رہا ہوں۔ میں اخباری زبان میں دسنٹی 'پیدا کرنانہیں چاہتا۔ فی الواقع اس نظام تعلیم کے متعلق میر انقطار نظر یہی ہے۔ اوراگر میں اس کو ذراتعمیل کے ساتھ بتاؤں کہ میں کیوں اس نتیج پر پہنچا ہوں تو کیا عجب کہ آپ خود بھی جھے سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوجا کیں۔

شاید آپ میں سے برقض اس بات کو جانتا ہوگا کہ اگر کوئی پودا ایک جگہ سے
اُ کھاڑ کر دوسری انسی جگہ لگا دیا جائے جہاں کی زمین آب وہوا موسم ہر چیز اس کی طبیعت
کے خلاف ہو کہ وہ دہاں بھی جڑنہ پکڑ سکے گا۔ بید دوسری بات ہے کہ مصنوی طور پر اس کے
لیے وہ مالات پیدا کر دیے جاشی جو اس کی قدرتی جائے پیدائش میں تھے۔لیکن ظاہر
ہے کہ لیمارٹری کی مصنوی زندگی ہر پودے کو تنام عمر کے لیے میٹر نہیں آ عتی۔اس غیر
معمولی صورت حال کونظر انداز کر دینے کے بعد بید کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ کی پودے کو اس کی
اصلی جائے پیدائش سے آ کھاڑ نا اور ایک بالکل مختلف میں کے ماحول میں لے جاکر لگا دینا
دراصل اسے ہلاک کرنا ہے۔

آچھا اب ذرا اس بدقست ہودے کی حالت کا اندازہ کیجے جوائی زیمن میں سے
اُ کھاڑا ہیں گیا اپنے ماحل سے نکالا بھی نہیں گیا۔ وہی زیمن ہے وہی آب وہوا ہے وہی
موسم ہے جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ گر سائنٹل طریقوں سے اُس کے اندر ایس تبدیل پیدا
کردی گئی کدائی ہی جائے پیدائش میں اُس کی طبیعت اپنے وطن کی زمین اُس کی آب و
بوا اور اُس کے موسم سے بے لگاؤ اور بیگا نہ ہوکررہ گئی اور وہ اُس قابل ندر ہا کراس زمین
میں اپنی جزیں پھیلا سے اس ہوا اور اس پانی سے غذا حاصل کر سے اور اس موسم میں پھل
میں اپنی جزیں پھیلا سے اس ہوا اور اس پانی سے غذا حاصل کر سے اور اس موسم میں پھل
پول سے۔ اِس اندرونی تغیر کی وجہ سے وہ بعینہ امیا ہو گیا جسے کی دوسری زمین کیا پودا ہے
کول سے۔ اِس اندرونی تغیر کی وجہ سے وہ بعینہ امیا ہو گیا جسے کی دوسری زمین کیا پودا ہے
اور اجنی ماحول میں لاکر لگا دیا گیا ہے۔ اُس وہ اس کا مختاری ہو گیا ہے کہ اس کے گرد

معنومی فضا تیار کی جائے اورمعنومی طور پراس کی زندگی کا سامان کیا جائے۔ یہ لیمبارٹری کی زندگی اگر اسے بہم نہ پہنچے تو وہ جہال پیدا ہُو ا ہے وہیں کھڑے کھڑے زہین جیوڑ دے گا اور مرجما کررہ جائے گا۔

پہلافعل مینی ایک پودے کو اُ کھاڑ کر اینی ماحول میں جالگانا تو جہوئے در ہے کا ظلم ہے۔ محر دوسرافعل مینی ایک پودے کو ای جگہ جہاں وہ پیدا ہُوا ہے اپنے ماحول سے اجنی بنا دینا' اس سے علیم ترظلم ہے۔ اور جب ایک دونہیں لاکھوں پودوں کے ساتھ میں سلوک ہور ہا ہو' اور اسٹے کثیر التحداد پودوں کے لیبارٹری کی مصنوی فعنا بم پہنچانا محال ہو' تو بے جانہ ہوگا اگر اسٹے ظلم ہے بجائے تا مال ہو' تو بے جانہ ہوگا اگر اسٹے ظلم ہے بجائے تا مال ہا جائے۔

حقیقی صورت حال کا جومطالعہ میں نے کیا ہے وہ مجھے بتا تا ہے کہ إن ورس كا ہوں میں آب کے ساتھ میں کچھ ہور ہا ہے۔ آب ہندوستان (۱) کی سرز بین میں مسلم سوسائٹی کے اعد پیدا ہوئے ہیں۔ یکی زمین کی تمذی آب وہوا اور یکی تہذی ماحول ہے جس کی پداوارآب ہیں۔آب کےنشودتما یانے اور پھل پیول لانے کی اس کےسواکوئی صورت تبیل که آپ ای زمین میں جزیں پھیلائیں اور ای آب و ہواستے زندگی کی طاقت حاصل كرين - اس ماحول سے آپ كوجتنى زيادہ مناسبت موكى اسى فلد زيادہ باليدى آپ كو نعیب ہوگی اور ای قدر زیادہ اس چن کی بہار میں آب اضافہ کریں مے۔ مر واقعہ کیا ، ہے؟ يهال جولعليم اور تربيت آپ كومكتي ہے جو ذينيت آپ كے اعر بيدا موتى ہے جو خیالات جذبات اور داعیات آپ کے اعد پرورش پاتے ہیں جوعادات اطوار اور خصائل آب میں رائع ہوتے ہیں اور جس طرز فکر رتک طبیعت اور طریق زندگی کے سانچ میں آب دھا لے جاتے ہیں کیا وہ سبل جل کراس زمین اس آب و ہوا اور اسموسم سے كوكى مناسبت بھى آپ كے اندر باتى رہنے ديتے ہيں؟ بياز بان جو آپ لكھتے اور بولتے میں بیلیاں جوآپ پہنتے میں بیر طرز زعر کی جوآپ اختیار کرتے میں بینظریات اور افکار

<sup>(1)</sup> خال رے كريسم بندے كل مال يہل كا خليب-

جوآب ال تعلیم سے حاصل کرتے ہیں ان سب چیزوں کو آخر کون سالگاؤ اُن کروڑوں بھا تھو ہے جن کے درمیان آپ کا جینا اور مرنا ہے اور اُس تمذن کے ساتھ ہے جو آپ کے حاصل کے درمیان آپ کا جینا اور مرنا ہے اور اُس تمذن کے ساتھ ہے جو آپ کے چاروں طرف چھایا ہُوا ہے؟ آپ کی تصیف اس ماحول میں کس قدر بھانہ اور مید ماحول آپ کی تضیف کے لیے کتنا اجنبی ہے! کاش آپ کے اندر اتن مس می باتی اور مید ماحق کی جوتی کر آپ اس بھا تھی کواور اس کی اذبت کو موس کر سکتے۔

آب إتناتو بآساني سمجه سكتے بين كه خام اشياء كوصنعت اور كار يكرى سے تيار كرنے کامدُ عالی موتاہے کہوہ زندگی کے لیے کارآ مداور مغید بن سکیں۔جو چیز اس طرح تیار کی می ہوکہ اُس کے بیرمدُ عا حاصل نہ ہو سکے وہ خود بھی ضائع ہوئی' اور اس پر کاریگری بھی فنول مرف کی می کے پرخیاطی کی قابلیت اِس کیے مرف کی جاتی ہے کہ وہ جسم پر راست آئے۔ یہ بات حاصل نے ہوئی تو اس کار مگری نے کپڑے کو بنایانہیں کاڑ دیا۔ خام جنس پر طباخی کافن صرف کرنے کا مقعم بیرہوتا ہے کہ وہ کھانے کے قابل ہوجائے۔اگروہ كمانے بى كے قابل نہ ہوئى تو باور چى نے أسے منائع كياندكه بنايا۔ بالكل اى طرح تعليم كامدُ عائمي بير موتا ہے كرسوسائل ميں جن سنے انسانوں نے جٹم ليا ہے اور جن كى جبلى ملاحیتیں ابھی خام حالت میں ہیں'ان کو بناسنوار کراور بہتر طریقے پرنشو دنما دے کر اس قابل بنا دیا جائے کہ جس سوسائٹی نے اٹھیں جنم دیا ہے وہ اس کے مغید اور کار آمد فر دین سكيس أوراس كى زندكى كے ليے باليدى اور فلاح وترتى كا ذريعه بَول يمر جوتعليم افرادكو ا پی سوسائٹی اور اس کی حقیقی زندگی ہے اجنبی بنادے اس کے حق میں اس کے سوا آپ اور کیا فتوی وے سکتے ہیں کہ وہ افراد کو بنائی نہیں بلکہ ضائع کرتی ہے؟ ہر قوم کے بیچے درامل اس کے متعمل کامحفر ہوتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے بیکض ایک لوح سادہ ک شکل میں آتا ہے اور قوم کو بیرا ختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خود اس پر اینے متنقبل کا فیصلہ لکھے۔ ہم وہ دیوالیہ قوم ہیں جواں محضر پر اینے متنقبل کا فیصلہ خود لکھنے کے بجائے اِسے دوسروں کے حوالے کر دیتی ہے کہ وہ اس پر جو جاہیں ثبت کر دیں خواہ وہ ہماری اپنی موت کا فتو ئ

جب آپ کوئی کیڑا سلواتے ہیں اور وہ آپ کےجسم پر راست نہیں آتا تو مجبوراً آب أے ماركيث من لے جاتے ہيں اور جانتے ہيں كداونے يونے نے كر كھ دام بى سید معے کرلیں۔ اگر کیڑا کوئی ذی شعور جستی ہوتو وہ خود بھی اپنا کوئی مصرف اس کے سوانیس سوچ سکتا کہ کہیں نہیں اس کے سے تاپ اور اس کی می تر اش خراش کے کیڑے کی ما تک موتو وه وبال کعب جائے۔ جب تک سمی جسم پر وہ راست ندآ سے گا نیلام کمروں اور كبار خانوں ميں مارا مارا يمرتار ہے كا۔ايبائى حال أن لوكوں كائجى ہے جوان ورسكا ہوں ے تیار ہوکر نکلتے ہیں۔جس سوسائی نے انھیں تیار کرایا ہے اس کے یاس جب بیتیار ہوکر والیں پہنچتے ہیں تو وہ می محسوس کرتی ہے اور میخود بھی محسوس کرتے ہیں کہ بیاس کے تمدّن اوراس کی زندگی کے لیے تعلیک نہیں ہے۔جس طرح معدہ اُس غذا کو قبول نہیں کرتا جواس کے لیے مناسب نہ ہو۔ای طرح سوسائٹ بھی طبعی طور پر اُن افراد کوایے اعدر کھیا نہیں سکتی جواس کے لیے مناسب نہ ہوں۔ نتیجہ میں ہوتا ہے کہ وہ ان کواینے کام کا نہ پاکر نیلام کے لیے پیش کر دیتی ہے جس قدر قیت پر بھی میں بلک سکتے ہیں 'چھے ڈالتی ہے' اور بیٹود بھی اپنی زندگی کا کوئی معرف اس کے سوانبیں سجھتے کہ کہیں بک جائیں۔ آپ غور تو سیجیے کس قدر سخت خسارے میں ہے وہ قوم جوا بی بہترین انسانی متاع دوسروں کے ہاتھ پیچتی ہے؟ ہم وہ زیاں کارلوگ ہیں جوانسان دے کرجوتا اور کیڑا اور روٹی حاصل کرتے ہیں! قدرت نے جو انسانی طافت (Man Power) اور دماغی طافت (Brain Power) ہم کوخود ہمارے ا ہے کام کے لیے دی تھی وہ دوسروں کے کام آتی ہے۔ اِن منے کئے جسموں میں جو توت مرى موئى ہے إن بوے بوے سرول من جوقابليس مرى موئى بين إن چوڑے چكے سینوں میں جودل طرح طرح کی طاقتیں رکھتے ہیں جنمیں خدانے ہمارے لیے عطا کیا تھا' اِن میں ہے بھٹکل ایک دو فی صدی جارے کام آتے ہیں۔ باتی سب کو دوسرے خرید لے جاتے ہیں۔ اور لطف بیر ہے کہ اس خمارے کی تجارت کو ہم بوی کامیا بی سمجھ رہے ہیں۔ کسی کی سجھ میں نہیں آتا کہ جارااصل سرمایۂ زندگی تو یبی انسانی طافت ہے۔اہے بیجنا نفع كاسودانبيس بلكه سراسرتو تا ہے۔

مجھے بکثرت ایسے نوجوانوں سے ملنے کا موقع ملا ہے جو اعلی تعلیم یا رہے ہیں یا تازہ تازہ فارغ ہوئے ہیں۔سب سے پہلے میں سیحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انھوں نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بھی معین کیا ہے یانہیں۔ محر بھری مایوی کی انتہانہیں رہتی جب مل میدد میکما ہوں کہ مشکل سے ہزاروں میں کوئی ایک ایبا ملا ہے جواسیے سامنے زندگی کا کوئی مقعمد رکھتا ہو بلکہ بیشتر امحاب تو ایسے ہیں جن کے ذہن میں اس امر کا سرے سے کوئی تصوری نبیں ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہونا جاہیے یا ہوسکتا ہے۔مقصد كے سوال كود و محض فلسفيان ياشاعران مسئله بجھتے ہيں اور عملى حيثيت سے يد مطر نے كى كوكى منرورت أن كومحسوس بين بوتى كه آخر دُنياكى زندگى من جارى كوششول اورمخنول كا اور جاری تمام دوڑ دحوب کا کوئی منتها (Goal) اور کوئی مقصود بھی ہونا چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نو جوانوں کی بیرمالت و کی کر میرا سر چکرائے لگتا ہے۔ میں جیران ہو کر سوینے لگتا ہوں کہ اُس ظلام تعلیم کوکس نام سے یاد کروں جو پندرہ میں سال مسلسل د ماغی تربیت کے بعد بھی انسان کواس قابل نبیس بناتا که ده این قو تو آبادر قابلیتوں کا کوئی مصرف اور این کوششوں کا کوئی مقعمودمعین کرسکے بلکرزندگی کے لیے کی نعب العین کی ضرورت بی محسوس کرسکے۔ بیانسانیت کو منانے والی تعلیم ہے یا اس کولل کرنے والی؟ میم مقعد (Aimless) زندگی بسر كرنا توحيوانات كاكام ب- اكرة دى بحى مرف اس ليے بيے كه جينا ب اور اپي قوتوں كا معرف بقائے تنس اور نامل کے سوالی نہ سمجے تو آخراس میں اور دوسرے حیوانات میں كيافرق ياتى ربا

میری اس تقید کا بید مذعا برگزئیل ہے کہ آپ کو طلامت کروں۔ طامت تو تصوروار
کو کی جاتی ہے اور آپ تصوروار نہیں بلکہ مظلوم ہیں۔ اس لیے میں دراصل آپ کی ہمدردی
میں بیرسب کھے کہدر ہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جو آپ زندگی کے عملی میدان میں قدم
در کھے کے لیے جارہے ہیں تو پوری طرح اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیس کہ تی الواقع اس مرحلہ
در آپ کس یوزیشن میں ہیں۔

آپ ملب اسلام کے افراد ہیں۔ بیمنت کوئی نسلی قومیت نہیں ہے کہ جواس میں

پیدا ہودہ آپ سے آپ مسلم ہو۔ بیمض ایک ایسے تمدّ نی گردہ (Cultural Group) کا نام مجی جیں ہے جس کے ساتھ محل معاشرتی حیثیت سے وابستہ ہوتامسلم ہونے کے لیے کافی ہو۔ دراصل اسلام ایک مخصوص نظام فکر (ideology) کا نام ہے جس کی بنیاد ہے تمذنی زندگی ا ہے تمام شعبوں اور پہلوؤں کے ساتھ تقبیر ہوتی ہے۔ اِس ملند کا بقاء بالکل اس بات پر منحصر ہے کہ جوافراداس میں شامل ہوں وہ اس نظام فکر کو بیجھتے ہوں اس کی زوح ہے آشنا ہوں اور اپنی تمذنی زندگی کے ہر شعبے میں اس زوح کی عملی تغییر وتعبیر پیش کرنے برقادر بھی ہوں اور آ مادہ بھی فیصومتیت کے ساتھ ملت کے اہل دماغ طبقے (Intelligentsia) کے کے توسب سے بر مراس علم وقہم اور اس عمل کی ضرورت ہے کیونکہ یمی طبقہ ملّت کا رہنما اور چیں زو ہے۔ اگرچہ ہر قوم اور ہر گروہ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا اہل و ماغ طبقداس کی مخصوص قومی تبذیب کے رنگ میں بوری طرح رنگا ہُوا ہو کیکن ملت اسلام کو اس کی سب سے زیادہ منرورت ہے کیونک پہال ہماری انفرادیت (Individuality) کی اساس نہ فاک ہے نہ خون بنہ رنگ نہ زبان نہ کوئی اور ماؤی چیز بلکہ صرف اسلام ہے۔ جارے زندہ رہنے اور ترقی کرنے کی کوئی صورت اس کے سوانبیں ہے کہ جاری ملت کے افراد اورخصوصاً الل د ماغ طبق اسلامی طرز فکر اور اسلامی طرز عمل کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں۔اس لحاظ سے ان کی تعلیم اور تربیت میں جھنی اور جیسی کمروری ہوگی اس کاعلی ہماری ملت کی زعر کی میں جوں کا تون نمودار ہوگا اور اگر وہ اس سے بالکل خالی ہوں تو بہ درامل مارى موت كانشان موكا\_

بدوہ حقیقت ہے جس سے یہال کوئی بھی انکارٹیس کرسکا۔ مرکیا یہ واقد نہیں ہے کہ موجودہ نظام تعلیم میں ملب اسلام کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو انظام کیا جاتا ہے۔ وہ دراصل اُن کو اس ملب کی چیٹوائی کے لیے نہیں بلکہ اس کی عارت گری کے لیے تیاد کرتا ہے؟ ان درس گاہوں میں آپ کو قلفہ سائنس معاشیات وانون سیاسیات تاریخ اور دوسرے تمام وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جن کی مارکیٹ میں ما تک ہے۔ مر تاریخ اور دوسرے تمام وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جن کی مارکیٹ میں ما تک ہے۔ مر آپ کو اسلام کے اصول معیشت اسلام کے اصول آپ کو اسلام کے اصول معیشت اسلام کے اصول

قانون اسلام کے نظریہ سیای اور اسلام کی تاریخ اور فلسفہ تاریخ کی ہوا تک نہیں گئے 
پاتی۔اس کا بھیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذبن میں زندگی کا پورا فقش اپ تمام جزئیات اور 
تمام پہلوؤں کے ساتھ بالکل فیر اسلامی خلوط پر بنما ہے۔ آپ فیر اسلامی طرز پر سوپ 
گلتے ہیں۔ فیر اسلامی نقطہ نظر سے زندگی کے ہر معاملہ کود کیستے ہیں اور د کیستے پر مجبور ہوتے 
ہیں کے نکہ اسلامی نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے آتا ہی نہیں۔ منتشر طور پر پکی معلومات اسلام 
کے متعلق آپ تک پہنچی ہیں۔ مگر وہ فیر متند اور بسااوقات غلا اوہام و خرافات کے ساتھ 
ملی بھی ہوتی ہیں۔ ان معلومات سے اس کے سوا پکھ حاصل نہیں ہوتا کہ آپ وہی طور پر 
ملی ہوتی ہیں۔ ان معلومات سے اس کے سوا پکھ حاصل نہیں ہوتا کہ آپ وہی فور پر فیر مسلم ہوجانے ہیں۔ آپ ہیں سے جولوگ محض آبائی فد ہب کی وجہ 
اسلام سے اور زیادہ بعید ہوجاتے ہیں۔ آپ ہیں سے جولوگ محض آبائی فد ہب کی وجہ 
کی نہ کی طرح اپ و کری عقیدت رکھتے ہیں وہ دما فی طور پر غیر مسلم ہوجانے کے باوجود 
کی نہ کی طرح اپ و کری عقیدت رکھتے ہیں وہ دما فی طور پر غیر مسلم ہوجانے کے باوجود 
کی نہ کی طرح اپ و کوگ اس عقیدت ہو ہی خالی ہو بھی ہیں وہ اسلام پر اعتراض کرنے 
نہیں آتا۔ اور جولوگ اس عقیدت سے بھی خالی ہو بھی ہیں وہ اسلام پر اعتراض کرنے 
اور اس کا فداتی اڑا نے سے بھی نہیں چو کئے۔

اس م کی تعلیم پانے کے ساتھ مملا ہو تربیت آپ کو میتر آتی ہے جس ماحول بیل آپ گھرے رہتے ہیں اور عملی زندگی کے جن نمونوں سے آپ کو واسطہ بیش آتا ہے اُن بیل مشکل ہی سے کہیں اسلای سیرت واخلاق اور اسلای طرز عمل کا نشان پایا جاتا ہے۔
اب بیر طاہر ہے کہ جن لوگوں کو خطمی حیاست سے اسلام کی واقلیت ہم پہنچائی گئی ہو نہ عملی حیاست میں کہ خود بخو دسلمان بن کر آشیں۔
حیاست سے اسلامی تربیت دی گئی ہو وہ فرشتے تو نہیں ہیں کہ خود بخو دسلمان بن کر آشیں۔
ان پر وتی تو نازل نہیں ہوتی کہ خود بخو د اِن کے دل میں علم وین ڈال دیا جائے۔ وہ پائی اور ہوا سے تو اسلامی شان رکھتے ہیں کہ خود بخو د اِن کے دل میں علم دین ڈال دیا جائے۔ وہ پائی اور ہوا سے تو اسلامی شان رکھتے ہیں کو بیان کا تصور نہیں بلکہ ان درس گا ہوں کا تصور ہے جو موجودہ اسلامی شان رکھتے ہیں تو یہ اُن کا تصور نہیں بلکہ ان درس گا ہوں کا تصور ہے جو موجودہ نظام تعلیم کے ماتحت قائم کی گئی ہیں۔ در حقیقت یہ میر اوجدان ہے جیسا کہ ہیں پہلے کہ چکا ہوں کہ کہ ان درس گا ہوں میں دراصل آپ کو ذرج کیا جاتا ہے اور اس ملت کی قبر کھودی جاتی ہے جس کے نونہائی آپ ہیں۔ آپ نے جس سوسائی میں جنم لیا جس کے فرج پر

تعلیم پائی جس کی فلاح کے ساتھ آپ کی فلاح اور جس کی زندگی کے ساتھ آپ کی زندگی وابستہ ہے اس کے لیے آپ بیکار بنا کرد کھ دیے گئے جیں۔ آپ کو مرف بی نہیں کہ اس کی فلاح کے لیے کام کرنے کے قابل نہیں بنایا گیا ، بلکہ دراصل آپ کو باضابطہ اور منظم طریقے بالیہ بنا دیا گیا ہے کہ بلاارادہ آپ کی ہر حرکت اس ملت کے لیے فتنہ ساماں ہو حتی کہ آپ اس کی خیر خوائی کے لیے بھی کچھ کرنا چا ہیں تو وہ اس کے حق میں معز قابت ہو۔ اس لیے کہ آپ اس کی فطرت سے بیگا نہ اور اس کے ابتدائی اُصولوں تک سے بیگا نہ در کھے گئے ہیں اور آپ کی پوری دما فی تربیت اُس فقٹے پر کی گئی ہے جو ملب اسلام کے نقشے کے بالکل برکس ہے۔

ائی اس پوزیش کواگر آپ بجید لیل اوراگر آپ کو پوری طرح احساس ہو جائے
کہ فی الواقع کس قدر خطرتاک حالت کو پہنچا کر اب آپ کو کارزار زندگی کی طرف جانے
کے لیے چھوڑا جارہا ہے کو جھے یفین ہے گر آپ بچید نہ بچید تلائی مافات کی کوشش ضرور
کریں ہے۔ پوری تلائی تو شاید اب بہت ہی مشکل ہے تاہم میں آپ کو تین باتوں کا
مشورہ دُوں گا جن سے آپ کافی فائدہ اُٹھا سکتے ہیں:۔

ا- جہاں تک ممکن ہوعربی زبان سیمنے کی کوشش سیمنے کی کوشش سیمنے کی کا اللہ الله کا مافذ اصلی کی بین قرآن ای زبان میں بہ اور اس کو جب تک آپ اس کی اپنی زبان میں نہ پڑھیں کے اسلام کا نظام فکر مجمی آپ کی سمجھ میں پوری طرح نہ آسکے گا۔عربی زبان کی تعلیم کا پرانا ہولناک طریقہ اب غیر ضروری ہو گیا ہے۔ جدید طرز تعلیم سے آپ چومینے میں اِتی عربی اسکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی عبارت سیمنے کیس۔

سے ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں اور صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ اسلام کو بیجھنے کے لیے

اگر زیر ہے۔ جہاں آپ نے اپنی زندگی کے ۱۱ کا سال دوسری چیزوں کے

پڑھنے ہیں ضائع کیے ہیں وہاں اس ہے آ دھا بلکہ چوتھائی وقت ہی اس چیز کے

سیجھنے ہیں صرف کر دیجے جس پر آپ کی مقت کی اساس قائم ہے اور جس کو جانے

بغیر آپ اس مقعد کے کمی کام نہیں آ سکتے۔

سو- جو پھے بھل یا بری رائے آپ نے ناکافی اور منتشر معلومات کی بنا پر اسلام کے متعلق قائم كرركى ہوا اس سے اپنے ذہن كو خالى كر كے اس كا با قاعدہ مطالعہ (Systematic Study) کیجے کی جس رائے پر بھی آ پ پینچیں کے وہ قابل وقعت مو کی ۔ تعلیم یافتہ آ دمیوں کے لیے بیکی طرح موزوں نبیں ہے کہ وہ کسی چیز کے متعلق کافی معلومات حاصل کے بغیردائے قائم کریں۔ اب میں اس دُعا کے ساتھ اپنا یہ خطبہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ نتحالی آپ کی مدد کرے اورآپ کواس خطرے سے بچائے جس میں آپ پھنادیے مے ہیں۔

تر جمان القرآن (محرم' مغر۳۲ ۱۳ ه مطابق جنوری' فر دری ۱۹۴۴ء)

## لباس كامستكرا

اگر تمذن کے پیدا کردہ زوا کہ سے الگ کر کے لباس کو مش اس فطری احتیاج کے لحظ ہے دیکھا جائے جس نے اول اول انسان کواس کے اختیاد کرنے پرا کسایا تھا تو وہ صرف ایک ایسی چیز ہے جو شرم و حیا کے فطری جذبات کے تحت جسم کے خاص خصوں کو چہائے اور موی اثرات سے اس کو محفوظ کر ہے۔ اپنی سادہ صورت بیس ایسالباس جو اِن دو ضرور توں کو پورا کرتا ہو قریب قریب ایک ہی وضع کا ہوتا جا ہے۔ کو ذکہ سب انسانوں کے جسم ایک سے بیں اور ان کو چہانے کی آسان اور متبادر صورتی بھی ایک ہی ہیں۔ کرجسم ایک سے بیں اور ان کو چہانے کی آسان اور متبادر صورتی بھی ایک ہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ موسموں کے اختلاف کی بنا پر ان کی صورتوں بیس اتنا اختلاف ہوسکتا ہے کہ جہاں گری ہو وہاں کے لباس بھا دور کم حصہ جسم پر حاوی ہوں اور جہاں سردی ہو وہاں کے لباس بھاری اور ذیادہ حصہ جسم پر حاوی ہوں اور جہاں سردی ہو وہاں کے لباس بھاری اور ذیادہ حصہ جسم پر حاوی ہوں اور جہاں سردی ہو وہاں کے لباس بھاری اور ذیادہ حصہ جسم پر حاوی ہوں۔

قدیم ترین انسانوں کے متعلق جو معلومات ہم تک پنجی بین اکن ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ لباس جس زمانے میں محض فطرت کے ابتدائی اقتضا 'اور بحرد انسانی ضروریات

<sup>(1)</sup> بیمضمون ابتداء ۱۹۲۹ء میں رسالہ "معارف" اعظم کڑھ کے لیے لکما کیا تھا کی میں ایے است "ترجمان القرآن" میں دوبارہ شائع کیا کیا اوراب وہاں سے استقل کیا جارہا ہے۔

پرین تھا اس وقت اس کی صورتوں میں پھوزیادہ سوئی نہ تھا اور جو پھرتھا بھی تو وہ زیادہ تر موسی اثر کیا ختلاف کی بنا پر تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب انسان کے شعور نے ترقی کی تہذیب کی طرف قدم بر حایا صنعتیں بیدا ہو کی 'نے نے وسائل دریافت کیے گئے اوراُس فطری ملکہ نے انسان کے مزاج میں نشو ونما پایا جے" ندات 'کہتے ہیں' تو رفتہ رفتہ فطرت کی ابتدائی ضروریات پر پھواور چیزوں کا اضافہ ہونے لگا۔ یہ نئے آنے والے اثر ات چونکہ مختف قوموں نے محتف قوموں نے ابتدائی فطری لباس پر جواصافے کیے دہ بھی اپنی صورتوں اور کیفیتوں کے لحاظ سے ابتدائی فطری لباس پر جواصافے کیے دہ بھی اپنی صورتوں اور کیفیتوں کے لحاظ سے الایالہ مختف بی بی مورتوں اور کیفیتوں کے لحاظ سے الایالہ مختف بی ہوئے۔

مختف قوموں بیں لیاس کی مختف و صنعوں کی پیدائش اور پھر ان کا تغیر و تبدل اور نشو وار نقاء جن بے شار چھو نے بیٹ اسباب کے زیراثر ہوتا ہے اُن سب کا احاطہ ناممکن ہے۔ ہزار ہا سال کے دوران بیں قوموں کی اجتماعی زندگی اور ہر قوم کے افراد کی شخصی زندگی بے حد و حساب خارجی و داخلی تا شیرات سے متاثر ہوتی ہے جن کا ریکار ڈ کہیں محفوظ نمیس رہتا۔ بلکہ بہت سے اثر ات تو ایسے لطیف ہوتے ہیں کہ محسوس تک نہیں ہوتے لیکن تہیں رہتا۔ بلکہ بہت سے اثر ات تو ایسے لطیف ہوتے ہیں کہ محسوس تک نہیں ہوتے لیکن جن کے اثر سے جن کیات سے قطع نظر کر کے اگر ہم ان بڑے بڑے وال کا استفصاء کریں جن کے اثر سے مختف قوموں میں مختف طرز دوں کے لباس رواج پاتے ہیں تو وہ حسب ذیل آ مخت عنوانات کے تقدیم کے جاسکتے ہیں۔

- ا- جغرافی حالات جو ایک ملک کے باشندوں کو ایک خاص هم کا لباس اور طرنے محاشرت اختیار کرنے ہیں۔
- ۲- اخلاقی و ندمی نصورات مجن کے اختلاف کی وجہ سے مختلف قوموں میں عورتوں اور مردول کے لباس مختلف صورتیں اختیار کرتے ہیں۔
- ۳- فطری نداق بس کا نشوونما ہر قوم میں مختلف اثر ات کے تحت مختلف طور پر ہوتا ہے اور ای اختلاف نداق کا بدیتیجہ ہوتا ہے کہ ہر قوم کی پیند دوسری قوم سے پچھے نہ کچھ مختلف ہوتی ہے۔

م... طرزِ معاشرت ، جو ہر تو م کے مخصوص جغرافی ، تمذنی ، معاشی اور عظی اور اخلاقی عالات کے تحت ایک مخصوص صورت میں نشو دنما پاتا ہے اور ہر تو م فطر تا اس وضع عالات کے تحت ایک مخصوص صورت میں نشو دنما پاتا ہے اور ہر تو م فطر تا اس وضع کالباس اختیار کرتی ہے جو اس کے عام طرز معاشرت سے مناسبت رکھتا ہو۔ ۵۔ معاشی حالات جس کے تحت ایک قوم کے عام ذرائع کسب معیشت اس کے چشے ،

۵- معاشی حالات جس کے تحت ایک قوم سے عام ذرائع کسب معیشت اس کے پیشے اس کے مستفتیں اور اس کی مالی حالت (افلاس یا خوش حالی) سب چیزیں آجاتی جی ہیں۔ ہرقوم کا لباس لازی طور پراس کے إن حالات کے مطابق ہوتا ہے اور ان کے تغیر کے ساتھ ساتھ فطر تالباس جس بھی تغیر ہوتا جا تا ہے۔

۲- تہذیب و شائعی جس میں ہر توم ایک خاص مرہ نے پر ہوتی ہے اور اس کا تو ی
لیاس لاز ما اس کی تبذیب و شائعی کے معیار کا ساتھ و بتا ہے۔

ے۔ تو می روایات 'جن کے تحت ایک نسل اپنے بزرگوں سے ایک خاص تنم کا طرزِ زعرگی اور طرز لباس ورافت میں پاتی ہے 'اور تعوژ ابہت تغیرہ تبدل کر کے اپنے بعد کی نسل کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ مظاہر رندگی کا بیشلسل در حقیقت قومی وجود کے کشلسل کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لیے ہرقوم فطر تا اس کوعزیز رکھتی ہے۔

۸- بیرونی اثرات جو برقوم کے خیالات اور طرز زندگی بر دوسری قوموں کے میل جول سے برتے ہیں۔ گریدامر کہ ایک قوم کس حد تک اور کس طرح دوسروں سے جول سے برتے ہیں۔ گریدامر کہ ایک قوم کس حد تک اور کس طرح دوسروں سے اثر پذیر ہوتی ہے بری حد تک اُس کے سیاسی اور ذہنی وا خلاقی حالات پر شخصر ہوتا

میده و بزے بدے والی بی جوایک توم کے نباس اور صرف لباس بی نبیس بلکداس کی پوری اجتماعی زندگی پر ہمہ گیرافقد اررکھتے ہیں اور ہزقوم کا لباس انھی کے مشترک عمل کا بتیجہ ہوتا ہے۔ اس تجزید کی مدد ہے جب ہم قومی لباس کے مسئلہ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ دو بنیادی حقیقیں ہمارے ہاتھ آتی ہیں: -

ایک بیر کہ ایک بیرونی آلهٔ ستر پوشی اور اوپری ذریعہ حفاظت جسم بی نہیں ۔ سے بلکہ قومی نفسیات ومی تہذیب و تمدّن قومی روایات اور قوم کی اجماعی حالت کے اندر۔ بہت مجری جڑیں رکھتا ہے۔ وہ درامش اُس زُوح کا مظہر اور ذریعۂ نمود ہے جوجسم قوی میں کارفر ما ہوتی ہے۔ ہرقوم کا لباس در حقیقت ایک زبان ہے جس کے ذریعہ ہے اِس کی قومیت کلام کرتی ہے اور دُنیا کوا بی اجتاع شخصیت ہے زُوشتاس کراتی ہے۔

دوسرے سے کہلباس کی تہد میں جتنے موال کارفر ما میں جغرافی حالات کے سواباتی سب کے سب ایسے ہیں جو ہرقوم میں ہرآن ایک غیرمحسوں دفار کے ساتھ بدلتے رہے ہیں۔اُن میں کوئی چیز ساکن و جامز ہیں ہے۔ بلکہ ہرا کیک فطر تا تغیر پذیر ہے۔اور اُن کا تغیر وارتقاء لازی طور پرمرف لباس بی پرنبیس بلکه پوری قوی زندگی پر آ سته آ سته از انداز ہوتار ہتا ہے۔ایک ترقی کرنے والی قوم میں جب علوم وفنون سمیلتے ہیں خیالات میں روشی آتی ہے صنعت وحرفت اور تجارت میں فروغ ہوتا ہے معاشی حیقیت سے خوش حالی بردهتی ہے ٔ دوسری قوموں کے ساتھ زیادہ میل جول کا موقع ملتا ہے اور اُن کے اخلاق ومعاشرت اور تہذیب و تمد ن سے اس کو مختلف میں کے سبق حاصل ہوتے ہیں کو قدرتی طور پرخود بخو د اس كى اجماعي زندكى ميس ايك ارتقائي حركت بيدا موجاتي ہے۔ اس كے جذبات بدلتے میں - نظری مذاق سد حرتا ہے۔ طرز معاشرت میں خوبی و نفاست آ جاتی ہے۔ شائنگی کا معیار بلند ہوتا ہے۔ نی ضرور توں کو پورا کرنے کے بلیے نی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں۔ تو می روایات کا احر ام زیاده ستمری شکلول میں ظاہر ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کی تدریجی ترتی کے ساتھ ساتھ قومی لباس بھی مادہ وصورت دونوں کے اعتبار سے زیادہ حسین زیادہ خوش ومنع اور زیاد و شائسته موتا چلا جاتا ہے۔ اِس اِرتقائی عمل کی کسی منزل میں بھی اس کی منرورت پیش نبیس آتی که کوئی کانفرنس منعقد کر کے یا پارلیمنٹ میں کوئی ریز ولیوش پاس کر كے سارى قوم كے ليے لباس كى كوئى خاص تراش مقرركى جائے ياسى خاص طرز لباس كو کے گفت رائج کردیا جائے۔اجا می موامل کی مشترک کردش کے اثر سے خود بخو دہی پرانے اوضاع لباس میں اصلاحیں ہوتی جاتی ہیں'ئی ٹی وضعیں چل تکتی ہیں' اور مجموعی حیزیت سے يورى قوم كانداق وحراج الي افناد ويرواز كے مطابق لباس كو بهتر بناتا چلاجاتا ہے۔ قومی لباس کی پیدائش اس کے تغیر و تبدل اور اس کے نشو وار تقام کی فطر ن حورت

میں ہے۔ اور اس کے برطس غیر فطری یا معنوی صورت بیہ ہے کہ ایک قوم کا لباس بہ تکلف بدلوایا جائے اور کسی دوسری قوم سے اس کا لباس ما تک لایا جائے۔ جہال تک نفس تخر کا تعلَّق ہے وہ فطری ارتفاء کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور غیر فطری انقلاب کی صورت میں مجی - محر دونوں تموں کے تغیر میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ پہلی تھم کا تغیر ایسا ہے جیسے ایک درخت کانشوونما' کہ وہ جتنا جتنا پڑھتا ہے' اس کے رنگ روپ' جمامت' کیل کھول' پیول اور شاخوں میں تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں محر ان تمام تغیرات کے باوجود درخت کی خودی جول کی تول رہتی ہے۔ اِلمی کا درخت ہے تو آخر وقت تک اِلمی کا درخت عی رہے گا اور آم کا درخت ہے تو ارتقاء کے ہر درج میں اس کی آمیت بدستور قائم رہے گی۔ زیمن ہوا یانی محری دحوب ہرایک چیزے بہت کھے لے کا محر جو پچو بھی لے گا اے اپی خودی کا جزینا کے گا۔ بخلاف اس کے دوسری منم کا تغیر ایا ہے جے ایک در خت چلاتو تغاامی ہونے کی حیثیت سے تحریکا بک اس پر آم کی چھال لا کر چیکا دی گئی اور آم بی کی شاخیں اور پیماں اس پر جڑ دی گئیں۔اب کوئی نبیں کے سکنا کہ یہ بجو بہ فی الحقیقت ب كيا-آم ب كد إلى؟ اس طرح كممنوى اورجعلى تغيرات سدى الواقع كوئى حقيق اور تتجه خزتغير بدانيس موتا ككه فطرى ارتقاء كراسة من ألنا ظل داقع موتا ب\_ كرجو لوگ اجماعی مسائل میں کوئی بھیرت نہیں رکھتے اور محض تظرے زندگی کے معاملات کو د میست بین ده بچول کی ساده اوی کے ساتھ بیال کرتے بین کدنباس اور طرز معاشرت كى محمد ظاہرى شكلوں كے بدل وسينے سے ايك قوم فى الحقيقت بدل جاتى ہے۔

عمواً تغیرلباس کی میں جودلائل پیش کے جاتے ہیں دہ یہ ہیں کہ اس سے ایک پیما عرد قوم کی ذہید برلتی ہے۔ سکون وجود کی جگہ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ سزل وانحطاط کے دور کالباس اُتار نے ہی وہ تمام اعرونی کمزوریاں جو اُس دَور کے ساتھ فقس تعین اور وسمار کی دلچیسیاں جو اُس دَور کی زغرگی کے ساتھ وابستہ تعین کیا کیک کافور کی طرح اُڑ جاتی وہ ساری دلچیسیاں جو اُس دَور کی زغرگی کے ساتھ وابستہ تعین کیا گیا ہو تو م کے نفسیات اور ہیں۔ نیالباس پہنتے ہی خصوصاً جبکہ وہ کی ترتی یا فتہ قوم سے لیا میا ہو تو م کے نفسیات اور اُس کی زغرگی میں ایک آئی اور دقتی تغیر واقع ہوتا ہے۔ اُس میں خود بخو دترتی یا فتہ ہونے کا

احماس پیدا ہوجاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو آھے بدھی ہوئی قوموں کے برابر بھنے لگتی ہے دوسری قویس بھی اس کو اسینے برابر کا سجھنے گئی ہیں۔ اور جب وہ ترقی یافتہ قوموں کا سا طرز زندگی اختیار کر لیتی ہے تو اُس میں اُنعی جیسی شاکتگی عملی سرکری اور فعالیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ مہذب اور کارکن قوموں میں جولباس اور طرز زندگی پیدا ہُوا ہے اسے اختیار کرنا مہذب اور کارکن بنے کے لیے ضروری بھی ہے اور مفید بھی --- بداور اسی فتم كے بہت ہے داؤل اس فعل كى تائيد ميں ديے جاتے ہيں \_ليكن بيسب محض سطى خيالات ہیں جن کی تہ میں کوئی تفکر اور کوئی بعیرت نہیں ہے۔ پھران خیالات کی سند میں بعض بڑی بدی نامور مخصیتیں بھی پیش کی جاتی ہیں اور بیاتو تع کی جاتی ہے کہ اِن تصیروں کے نام سنتے بی آ دی پر بول طاری بوجائے گا۔ محرواقعہ بیہ ہے کہ جن کی سند پیش کی جاتی ہے مروبعیرت کے اعتبار سے اُن کا درجہ بھی اُن ٹوگوں سے پھوزیادہ اُونچانبیں ہے جوان کی سند پیش کرتے ہیں۔ایے معیمین کی طرح وہ پھارے خود بھی فکری حیثیت سے سطح بیں اور على حينيت سے كم مارير بين \_ بركامي حالات ميں كامياب تدبيرين اختيار كر كے اگر كسي فوجي جزل نے اپنی قوم کو تابی سے بیالیا ہوتو بلاشبہ وہ قدر وعزت کامستی ہے محراس کی قدر اتن بی کی جاسکتی ہے جننا وہ فی الواقع ہے اور أس ميليف سے کی جاسکتی ہے جس ميليت سے اس نے گارنمایاں انجام دیا ہے۔ اُس کے عقبی مرتبے ہے آگے بردھا کراہے مفکر اور معلم اورمعمار تبذیب و تمدن کی حیثیت دینا ایس بی بے عقلی ہے جیسے کسی اجھے انجینئر نے الرسیلاب کے بند باندھ کر کسی بستی کو تابی ہے بیالیا ہوتو اسے ہرمعنیٰ میں مرتبر اعظم اور نجات و**ہندہ مجدلیا جائے اور کہا جائے کہ اب محکمۂ حفظانِ محت کا ت**کران بھی ای کو بنا د اور تعلیمات کی محرانی مجی اس کے سپر دکر دو۔

<sup>(1)</sup> واضح رہے کہ بیمشمون اُس زیانے میں لکھا کیا تھا جبکہ بعض مسلمان ملکوں کے فرمازوا اپنی اپنی قوموں کے فرمازوا اپنی اپنی قوموں کے لباس زیردی بدلوا کران کورتی یافتہ بنارہے منے اور ہمارے ملک میں بھی بعض طبقے ترتی کے اِس نسخے کو آزمانے پر ذور دے دے ہے۔ آزمانے پر ذور دے دے ہے۔

أصولى حيثيت سے جو بجھ أو يربيان كيا جا چكا ہے ووتغير پسند حضرات كے دلائل كى غلطی واضح کرنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ لیکن زمانے کی روش کے اثر سے جوغلط فہمیاں عام طور پر د ماغول میں محر کر چکی بیل ان کا لکنا مشکل نظر آتا ہے۔ لہذا ضرورت محسول ہوتی ہے کہ میں اس حرکت کے خلاف اسے دلائل زیادہ صراحت کے ساتھ بیان کروں۔ ا۔ پہلے میرثابت کیا جاچکا ہے کہ لباس کی ومنع قطع بجائے خود کوئی مستقل بالذات چیز نہیں ہے بلکہ بہت سے قدرتی اور اجناعی موامل کے مشترک عمل کا نتیجہ ہے۔ بیہ حنیقت اگر شلیم کرلی جائے تو رہ بھی شلیم کرنا پڑے کا کہ ان عوال کے عمل سے کسی قوم میں جو خاص ومنع لباس بیدا ہوئی ہو وہی اُس کی فطری ومنع ہے اُس کوترک كر كے يكايك كوئى الى ئى وضع اختيار كر لينا جو مناسب طور ير ان عوامل كے مشترك عمل سے نہ پیدا ہوئی ہو بالكل ایك خلاف وضع فطری قعل ہے۔ ٢- ايك قوم كراس كا فهايت قري تعلق أس كرطرز معاشرت سے موتا ہے اور اس كا طرز معاشرت اس كى بورى حمد فى زعرى سے كى طرح كے روابط اور مناسبتیں رکھتا ہے۔ لباس وطرز معاشرت کے فطری تغیرات میں تو بیمناسبتیں برقر ار رہتی ہیں کیونکہ اس صورت میں زندگی اینے تمام شعبوں کے ساتھ بحثیت مجوی حرکت کرتی ہے۔لیکن اگر فیر فطری طریقہ پر تنکفف اور تعنع کے ساتھ لباس وطرز معاشرت كوبدل ديا جائے يا صرف لباس ميں تغير كر ديا جائے تو سارى اجماعی زندگی میں ایک برہی و بے ربطی پیدا ہوجاتی ہے۔ اس لیے کدزندگی کے دوسرے شعبے اس تغیر کا ساتھ نہیں دیتے اور ایک وُوسرے سے بے جوڑ ہو کررہ

س- نباس کا شائستہ وخوب صورت ہونا اور ترتی یافتہ حالات کے مناسب ہونا دراصل منحصر ہے اس بات پر کہ قوم خود اجہا می حیثیت سے ترتی کیرے اور ایک شائستہ متمدن خوش ندات روشن خیال اور عملی قوم بن جائے۔ اس راہ میں وہ جتنی جتنی ہے ہے ہوئی جائے گی ای نبیت سے اس کے قوم لباس میں خود بخود اصلاح ہے ہوئی جائے گی ای نبیت سے اس کے قوم لباس میں خود بخود اصلاح ہے ہوئی جائے گی ای نبیت سے اس کے قومی لباس میں خود بخود اصلاح ہے۔ اس کے قومی لباس میں خود بخود اصلاح ہے۔ اس کے قومی لباس میں خود بخود اصلاح ہے۔ اس کے قومی لباس میں خود بخود اصلاح ہے۔ اس کے قومی لباس میں خود بخود اصلاح ہے۔ اس کے قومی لباس میں خود بخود اصلاح ہے۔ اس کے قومی لباس میں خود بخود اصلاح ہے۔ اس کے قومی لباس میں خود بخود احمال ہے۔

ہوتی جائے گ۔ ترتی پذیر نفس اجھ کی آپ ہے آپ فالعی فطری طریقے ہے
بلاارادہ اور بلاتکلف کچھ اپنی پرانی چیزوں میں ترمیم و إصلاح کرے گا اور پکھ
دومروں کی مناسب چیزیں لے کراسپ ہاں اس طرح سجا لے گا کہ وہ موز ونیت
کے ساتھ اس میں کھپ جا کیں گی۔ اصلاح وترتی میں چیش قدی کے اس فطری
طریقے کو چھوڈ کرآن واحد میں ایک لیاس کی جگہ دومرالیاس بدل لیتا ایسانی ہے
میسے چھلا تک مارکر ایک حالت سے دومری حالت میں پہنے جانے کی کوشش کی
جائے۔ اجھائی زندگی میں اس می چھلا تھی مارے سے کوئی حقیقی تغیر واقع نہیں
جائے۔ اجھائی زندگی میں اس می چھلا تھی مارے سے کوئی حقیقی تغیر واقع نہیں

۳- کی قوم کی اجھائی حالت کے تق کرنے سے پہلے اس کے لباس و معاشرت کو بلند کرنا اور اسے کی ایسے مرتبے پر لے جانے کی کوشش کرنا جو اس کے حقیق مرتبے سے اُونچا ہو بالکل ایسا ہے چھے کی تابالغ بچے کو بیجان خیز ماحول میں رکھ کر گرم گرم غذا کی اور تیز تیز دوا کیں کھا کر زیردتی حذیلوغ کو پہنچایا جائے۔ اس طرح کی فیرمعمولی ' تیلیغ ' سے اس غریب بچے کے نظام جسمانی و احوال اس طرح کی فیرمعمولی ' تیلیغ ' سے اس غریب بچے کے نظام جسمانی و احوال دونی میں جوشد بداختلال بیدا ہوگا 'اس پر اس بر ہمی و اہتری کو قیاس کر لینا چاہیے دونی میں جوشد بداختلال بیدا ہوگا 'اس پر اس بر ہمی و اہتری کو قیاس کر لینا چاہیے جو زیردی ' مهذب و شائستہ' بنائے جانے سے کی قوم کے اجھائی نظام اور اس کی دوئی واخلاقی حالت میں بریا ہوگی۔

- ایک قوم کی معافی حالت جم طرزلباس ومعاشرت کا بار برداشت کرسکتی ہواس
حزیادہ بھاری لباس ومعاشرت کا بوجد اُس پر لا دویتا اُسے عملاً جاہ کرنے کا ہم
معتی ہے۔ لباس ومعاشرت کے ساتھ وہ خوش حال قوموں کے دُوسرے تمذنی
قرمتک اعتبار کرئے کی بھی کوشش کرے گی اور اس کے دیا تھے اس کے حق میں جاہ
کن ہوں گے۔

۲- لباس زبان اور رسم الخط وہ اولین چیزیں ہیں جن کے سہارے ایک توم کی انفراد یت قائم ہوتی ہے۔ اگر کسی قومیت کے ان سہاروں کو گرادیا جائے تو اس کی ۔

انفرادیت آہستہ آہستہ کو ہونے گئی ہاور آخرکار وہ دوسری قوموں ہیں جذب
ہوکررہ جاتی ہے۔قدیم زبانے کی وہ قویس جو آج صفیستی سے ناپیدہو پھی ہیں اور جنس ہم ہم ہم ہاکمہ ہاکھ کا افغاظ سے تبیر کرتے ہیں سب کی سب ای وجہ سے فنا ہو کی سے سے سے اور کوئی نسل دنیا ہیں چھوڑ کرنہیں گئے۔ بلکہ وراصل ان کی گم شعیل سب مث مے اور کوئی نسل دنیا ہیں چھوڑ کرنہیں گئے۔ بلکہ وراصل ان کی گم شعیل سب مث می اور فنائیت اس معنی ہیں ہے کہ ان کی قومی انفرادیت ہاتی نہیں رہی ۔ انھوں نے اپنی قومیت کے سہاروں کوخود گرا دیا یا گر جانے دیا۔ ان کے افراد دوسری قوموں کے لباس زبان رہم الخط اور آواب معاشرت اختیار کرتے چلے گئے۔ آخرکار اُن کی قومیت معنی ہوتے ہوتے ناپید ہوگئے۔ بی حشر اب بھی اُن قوموں کے لباس زبان ہو تے ہوتے ناپید ہوگئے۔ بی حشر اب بھی اُن قوموں کے لیے مقدر ہے جواسے ناوان لیڈروں کی احتقانہ تذییروں کو تر تی کا

یہ قوم کا دوری قوم کے لباس وطرز معاشرت کو افتیار کرتا دراصل احساس کمتری کا بیجدادراس کا اعلان ہے۔ اس کے معنی دراصل یہ بیں کہ دوائے آپ کو خود وقیل ' دنی اور پہت بھی ہے۔ اس کے باس کھی بیں ہے جس پر دہ فخر کر سکے۔ اس کے اس کے اس کی فیس ہے جس پر دہ فخر کر سکے۔ اس کے اسلاف کوئی الی چیز چھوڑ جانے کے قابل ہی شہ سے دہ وہ شریم کے بغیر پرقرار رکھ سکتی ہو۔ اس کا قومی فدان اتنا پہت اور اس کا قومی ذبان اتنا سے اور اس کا اور سلی کا قومی فدان اتنا پہت اور اس کا قومی ذبان اتنا بہتر طرز زندگی پیدائیس کر سکتی۔ وہ اپ آپ کومبذب دکھانے کے لیے سب بہتر طرز زندگی پیدائیس کر سکتی۔ وہ اپ آپ کومبذب دکھانے کے لیے سب کچھ دُوسروں سے ما مگ لاتی ہے اور بغیر کمی شرم کے دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ تبذیب ' شائنگی مضارت اور حسن و جمال جو پچھ بحک ہو دوسروں کی زندگی میں ہے وہی ہر کمال کا معیار ہیں اور ہم خور سینکو دل ہزاروں برس کی زندگی میں ہے وہی ہر کمال کا معیار ہیں اور ہم خور سینکو دل ہزاروں برس کی زندگی میں کویا صرف جا توروں کی طرح جستے رہے ہیں۔ ہم کوئی چیز بھی ایسی پیدانہ کر سکتے جوقد روعزت کے لائن ہوئیا زندہ رہنے کہ ستحق ہو۔۔۔ یہ کمل

ہوئی بات ہے کہ جس قوم میں خودداری کا شائبہ بھی باتی ہودہ اس طرح اپنی ذکت و پہتی کا بختم اشتہار بنا گوارا نہیں کر سکتے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے اور خود موجودہ زمانے کے حالات جو ہم اپنی آ تھوں سے دیکھ رہے ہیں' اس امر پر شہادت دیتے ہیں کہ اس حقیر وزلیل حیثیت کو ایک قوم دو بی حالتوں میں گوارا کرتی ہے۔ یا تو اُس وقت جبکہ وہ ہر میدان میں دُوسری قوموں سے بٹ کر اور پیم گلستیں کھا کر بار مان لے اور ڈیس ڈال دے۔ مثلاً ہندوستان ترکی' معر' ایران وغیرہ ۔ یا پھرائس صورت میں جبکہ فی الواقع اس کی پشت پر کی تنم کی قابل ایران وغیرہ ۔ یا پھرائس صورت میں جبکہ فی الواقع اس کی پشت پر کی تنم کی قابل مخر روایات (Traditions) نہ ہوں' اس کی اپنی کوئی تہذیب و ثقافت پہلے سے نہ طر روایات (Traditions) نہ ہوں' اس کی اپنی کوئی تہذیب و ثقافت پہلے سے نہ میں ہو اس میں ہو اس میں اعلیٰ درجہ کی حیثیت رکھتی ہو جسے جایان ۔

٨- ايك قوم سے دوسرى قوم كو اگر كوئى چيز لينى جاسيے اور كوئى چيز در حقيقت لينے كے قابل ہے تو وہ محض اس کی علمی محقیقات کے نتائج اس کی تخلیقی و اخر ای قو توں ك ثمرات اوراس كروه على طريق بين جن ب اس في دنيا بين كاميا بي حاصل کی ہو۔ اُس کی تاریخ میں یا اُس کی تنظیمات میں بااس کے اخلاقیات میں اگر كوئى مغيرسبق ہے تواسے منرور حاصل كرنا جائے۔ اس كى تى اور كاميابى كے اسباب كالورى جمان بين كے ساتھ استفصاء كرنا جا ہے اور ايك ايك چيز جومفيد ہواسے لے لینا جاہیے۔ یہ چیزیں انسانیت کی مشترک میراث ہیں۔ ان کی قدر نه کرنا 'اور ان کے لینے میں قومی مصبیت کی بناء پر بخل کرنامحض جاہلیت ہے۔لیکن ان چیزوں کو چیوز کر دوسری قوم سے اس کے میننے کے کیڑے اور اس کے رہے سہنے کے لیے طریقے اور اس کے کھانے کی چیزیں مانگنا' اور اٹھی کو ترتی کا ذریعہ سمجمنا بجزال کے کہ کند دہنی کی علامت ہے اور پچھ نہیں۔ کیا کوئی عقل مند' ایک المحہ کے لیے بھی میں تصور کرسکتا ہے کہ یورپ نے کوٹ پتلون ٹائی کالر ہید اور یوٹ کے ذریعے سے ترقی کی ہے؟ یا اس کی ترقی کے اسباب پیر ہیں کہ وہ چھری

کانے سے کھانا کھانا ہے؟ یااس کی ترکین وآرائش کے سامان پاؤڈراورلپ
اسٹک اور کا شمیس وغیرواس کواڑا کرتر تی کے آسان پر لے گئے ہیں؟ یہ بات
اگر نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نہیں ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ اصلاح وترتی کا نام لینے
والے سب سے پہلے آخی چیزوں کی طرف لیکتے ہیں؟ کیوں ان کی جمع میں یہ بات
نہیں آتی کہ بورپ کی زعر کی میں یہ چک دمک جونظر آتی ہے یہ دراصل صد بوں
کی چیم جدوجہد کا شرو ہے اور جوقوم بھی لگا تار محنت او مبروعزم کے ساتھ کام
کی جیم جدوجہد کا شرو ہے اور جوقوم بھی لگا تار محنت او مبروعزم کے ساتھ کام
کی جیم جدوجہد کا شرو ہے اور جوقوم بھی لگا تار محنت او مبروعزم کے ساتھ کام
کی زعر کی اس کی زعر کی ای طرح قابل دِشک ہوسکتی ہے جس طرح آت ہورپ

اِن دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک قوم کا کسی دوسری قوم کے لباس و معاشرت کو اختیار کرنا ایک غیر طبعی اور غیر معقول حالت ہے اور اس میں کسی پہلو سے بھی کوئی معقولیت نہیں ہے۔ معمولی حالات میں کوئی شخص بیسو چنے کی ضرورت بی محسول نہیں کر سکتا کہ اس کے گرد و چیش جو عام طریق زندگی پہلے سے رائے ہے اسے وہ کیوں چھوٹر دے اور کیوں اس کی جگہ اجنبی لوگوں کا طریق زندگی اختیار کر لے۔ اس تم کے خیالات ہمیشہ غیر معمولی حالات (Abnormal Condition) ہی میں پیدا ہوا کرتے ہیں اور ان کی مثال بالکل و یسی بی ہے جیسے زمانہ حمل میں بعض حور تیں مٹی کھانے گئی ہیں یا جب آ کھی میں است میں خرائی آ جاتی ہے تو آ دی ہر چیز کو فیز حاد کھنے لگتا ہے۔

## شرى نقطه نظر:

یہاں تک جو پچھے بیان کیا گیا ہے وہ خالص اجماعی نظلۂ نظرے تھا۔ اب ہم شریعت اسلام کے نقط نظر ہے اس مسئلے پر ایک نگاہ ڈالیں ہے۔

اسلام دین فطرت ہے۔ وہ ہرمعالم میں وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جوعقل عام اور فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے۔ آپ رنگین عینکیس اتار کرصاف نگاہ ہے معاملات کو ان کی حقیق و فطری صورت میں ویکھیے۔ اس طرح کے مشاہرے سے جس نتیج پر آپ
پہنچیں کے وہ بعینہ وہ نتیجہ ہوگا جس پر اسلام پہنچا ہے۔ وہ کوئی خاص لباس اور کوئی خاص
طرز زندگی انسان کے لیے مقرر نہیں کرتا' بلکہ فطری طور پر جس جس طرز زندگی اور وضع
لباس نے نشو ونما پایا ہے' اس کو جو ل کا تو ل تسلیم کر لیتا ہے۔ البتہ خالص اخلاتی اور اجتاعی
تھلۂ نظر سے وہ چند اصول مقرر کرتا ہے' اور چاہتا ہے کہ ہر قوم اپنے تو می لباس اور طرز معاشرت میں ان اصولوں کے مطابق اصلاح کرلے۔

ان جن سب سے پہلی چیز ستر کے صدود جیں۔ اخلاق کے نقط نظر سے اسلام اس کو مفروری جمعتا ہے کہ تمام مروز خواہ وہ کسی ملک اور کسی قوم کے ہوں الازی طور پر اپنے جم کے اُن حصول کو چھپا کیں جو ناف اور گھننے کے درمیان ہیں۔ اور تمام عور تیں خواہ ز بین کے اُن حصول کو چھپا کیں جو ناف اور گھننے کے درمیان ہیں۔ اور تمام عور تیں خواہ ز بین کسی خطے میں رہتی ہوں 'چیزے اور ہاتھ پاؤں کے سوا اپنے پورے جم کو مستور(۱) رکھیں۔ اگر کسی قوم کی وضع لباس ایسی ہو کہ سترکی بید شرطیں اس میں پوری نہ ہوتی ہوں تو رکھیں۔ اگر کسی قوم کی وضع لباس ایسی ہو کہ سترکی بید شرطیں اس میں پوری نہ ہوتی ہوں تو اسلام اس سے مطالبہ کرے گا کہ اپنی وضع میں ان شرطوں کے مطابق اصلاح کر لے۔ اور جب وہ اصلاح کر لے۔ اور جب وہ اصلاح کر لے گا ہو انہو جائے گا۔ پھر اس کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ کسی تراش خراش کا لباس پہنتی ہے۔

دوسری منروری اصلاح جواسلام نے تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ مردریشم کا لباس اور سونے چا تدی کے دوری میں اصلاح جواسلام سے تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ مردریشم کا لباس اور سونے چا تدی کے زیورات پہننا چھوڑ دیں۔ اور مرداور عور تیں سب ایسے لباس پہننے سے احتراز کریں جن سے فخر وغرور بے جانمائش اور عیش پہندی کا اظہار ہو۔ وہ تکبر کے لباس

<sup>(1)</sup> واضح رہے کہ بیر مورت کے لیے ستر کے صدود ہیں ندکہ تجاب کے ستر وہ چیز ہے جے مورت کو اپنے شوہر کے سواہر ایک سے چھپانا چاہیے۔خواہ وہ اس کا باپ یا بیٹا ہی کوں ندہو۔اور تجاب اس سے زا کد ایک چیز کا نام ہے جس بیس قریبی رشتہ دامدوں اور غیر مردوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔اسلام اس کو جائز نیس رکھتا کہ مورتی اپنی خاتی زندگی کے صدود سے باہر اپنے حسن اور اپنی آرائش کی نمائش کرتی پھریں۔

جوز مین پر لئکتے ہوئے چلتے ہوں۔ اور جنمیں پہن کر ایک انسان دوسرے انسانوں کے متا بلے میں اپنی بڑائی جنا تا ہے اسلام کی نظر میں لعنت کے قابل ہیں۔ وہ فخر وریا کے لبال جنمیں پہن کر ایک طبقے کے لوگ عام انسانوں پر اپنی شان اور ترفع کا رُعب جماتے ہیں یا اپنی خوش حالی کی نمائش کرتے ہیں اسلام کے نزد یک حرام ہیں۔ وہ بھڑ کیے لباس بھی اسلام کو پہند نہیں جن کے اندرنفس پرسی اور عیاشی کی پرورش ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو اپنی پوشش سے خارج کر دیجے۔ پھر آ ب کے لیے وہی وضع لباس اسلامی وضع ہے جو آ پ کے لیک میں رائح ہوئیا آ پ کی سوسائٹی میں مستعمل ہو۔

تیسری چیز جس کا مطالبہ اسلام کرتا ہے وہ میہ ہے کہ شرک اور بت پرتی کی وہ مخصوص علامتیں جنعیں کسی ندہبی فرقے نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہو' آپ کے لباس سے خارج ہونی چاہجیں ۔ مثلاً زئار صلیب' تصویرین' یا الیم ہی ووسری چیزیں جوغیر اسلامی شعائر کی تعریف میں آتی ہیں۔

ان افلاتی و تمذنی اصلاحات کے ساتھ ہی اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اس میں کوئی الی اخیازی چیز ضرور ہوجس سے وہ غیر مسلموں کے مقابلے میں ممینز ہو سکتے ہوں' تاکہ وہ غیر مسلموں میں خلط ملط نہ ہوجا کیں' ایک دوسر کو پہچان سکیں اور ان کے درمیان جماعتی زندگی مشحکم ہو سکے ۔ اِس غرض کے لیے اسلام نے کوئی خاص وشع یا علامت مقرر نہیں کی ہے' بلکہ اسے عرف عام پر چھوڑ دیا ہے ۔ عرب میں جب اسلامی تحریک کا آغاز مواتو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان و بی لباس بہنتے ستھے جو عرب کا

<sup>(1)</sup> اس کی ایک نمایاں مثال و و مخصوص لباس ہیں جو بادشاہ کو پ اور پاوری بائی کورٹوں کے نج اوراک طرح کے بعض او نچے اہل مناصب خاص خاص رسموں کے موقع پر پہنتے ہیں اور جوشادی کے موقع پر ڈلہنوں کو بھی پہنا کے جاتے ہیں۔ بیاباس اتنا لمباہوتا ہے کہ پیچھے گئ گئ آ ومی اس کو تھا ہے جو کے چلتے ہیں۔ یکی وہ لباس کی تعلق نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ جَدِّ فَوْفِ فَهُ غُولَا اَ فَهُ اِللّٰهُ اِلّٰهِ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اِلْوَا مَا بَوا عَلَیْ اُوا مِلْ اُللّٰهُ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اِلْوَا مَا بُوا عَلَیْ فَدَا قیامت کے دوز اس کی صورت و کھنا ہرکن پیند ندرے گا"۔
ہرگز پیند ندکرے گا"۔

عام قومی لباس تفالے لیکن آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مسلمانوں کومشر کین عرب سے متاز كرنے كے ليے بيطامت جويز فرما دى تھى كەسلمان تو بى پرىمامه با ندهيس [1] عام عرب يا تومرف عمامه باندمة تتع يامرف ثوبي ببناكرة تعداس وجدت ثوبي برعامه باندمة مسلمانوں کے لیے وجر امتیاز بن کیا 'اورائے امتیاز کواس غرض کے لیے کافی سمجما کیا کہ اس نی تحریک کے پیرواینے ملک کے عام باشندوں سے الگ پہچانے جائیں۔ بعد میں جب تمام عرب مسلمان مو كميا تواس علامت كي حاجت باتى ندري كيونكداب عربي لباس بى اسلام لباس بن كيا تما اوراس لباس كويمن والاكونى تخص كافر ومشرك ندر باكداس مسلانوں سے میز کرنے کے لیے کسی احمیازی نثان کی حاجت ہوتی۔ ای طرح جب ايران اور دوسرے ممالك ميں اسلام پيلنا شروع بيوا تو اوّل اوّل إس بات كى ضرورت چین آئی که نومسلم یا تو عربی کبای پہنیں یا ایٹے کا اس میں کسی خاص علامت (مثلًا عمامه يا خاص طرز كى عبا) كا إضافه كريس مي الكل أس وقت أن كا مكى لباس فیرسلموں کا لباس تھا اور بغیرسی شان انتیاز کے اس کو استعال کرنے کی صورت میں مسلمانوں کی الگ جماعتی زعرگی تمسی طرح نہیں بن سکتی تھی۔ گر جب ان ممالک کے اکثر باشند ك مسلمان مو محيخ اوران ك طي لباس ميس وه اخلاقي وحمد في اصلاحات نافذ كردي تنسِّ جن كا أدير ذكر مُواسِعُ تو ان كے عقف مقامى لباس بعينم اسلامى لباس بن محد موجوده زمانے میں بھی جن ممالک کے تمام یا اکثر باشندے مسلمان ہو بچکے ہیں اُن کے ملی لباس اپنی مخلف وضعول کے باوجودسب کے سب اسلامی انباس ہیں۔ اور جہال مسلم اور غیرمسلم آبادی

<sup>(1)</sup> الاداوُدُرِّرَ مَدَى الدمت وك على يدودايت آئى ہے كه صنود فرمايا: فَوَقْ مَا بَيْنَا وَبَيْنَ الْمُنْهِ كِنَ الْمُنْهِ كِنَ الْمُنْهِ كِنَ الْمُنْهِ كِنَ الْمُنْهِ كِنَ الْمُنْهِ كِنَ الله المورشركين كورميان فرق كرنے والى جِرُ اُلَى بِمَام با عمن ہے ' - يعن الوگول نے اس سے يہ جھ ليا كہ يہ تمام مسلمانوں كے ليے داگى قانون ہے ۔ چنا نچواب بحى بعض وك اس فول منون مرف وك اس فول منون مرف وك اس فول منون مرف من موجس كا كو افراد فيرمسلم بول تو ووا بين لاس من أن سے الك وكى انتيازى نثان بيداكر لے۔

گلوط ہے وہاں ہر دولہاس اسلامی لہاس ہے جے پہن کرایک مسلمان اور ایک غیر مسلم بیں تمیز ہو سکے۔ اور جہال کی ساری آبادی غیر مسلم ہے وہاں ہراس فنص کے لیے جو اسلام تعدل کرے بیر مشروری ہے کہ عام غیر مسلموں سے ممتاز ہونے کے لیے اپنی وضع بیس کی الی علامت کا اضافہ کر لے جو عمو آ اسلامی نشان کی حیثیت سے معروف ہو۔

#### .45

اس مرحلے پر پہنٹی کر ہمارے سامنے تھئے کا مسئلہ آجا تا ہے۔ تھئے کے معنی ہیں کسی کے مشابہ بنا۔ اور اس معنی کے لحاظ سے تھئے کی چارصور تھی ممکن ہیں جن میں سے ہرا کی کے مشابہ بنا۔ اور اس معنی کے لحاظ سے تھئے کی چارصور تھی ممکن ہیں جن میں سے ہرا کی کے متعلق اسلام کے رویۃ کی توضیح یہاں کی جاتی ہے: -

- ا- منق حجہ: بین مرد کا عورت کے مائد بنا یا عورت کا مرد کے مائد بنا۔ یہ فعل چونکہ فطرت سے انحراف ہے اور ایک مجڑی ہوئی ذہنیت کی علامت ہے۔ اس لیے اسلام اسے ملعون قرار دیتا ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے اُن مردوں پر جو زنانہ لباس پہنیں اور اُن عورتوں پر جو مردانہ لباس پہنیں صاف الفاظ میں لعنت فرمائی ہے اور یقینا ہر وہ مخص جس کا ذہن سی وسلیم ہوگا اس معاطم میں وہی نقطہ نظر اختیار کرے گا جو اللہ کے نی کا نقطہ نظر ہے۔ مرد میں زنانہ پن اور عورت میں مردانہ پن خواہ کسی حیات سے بھی ہو ایک نفرت انگیز چیز ہے جے د کھنے کر طبیعت ہے اختیار بعناوت کرتی ہے۔
- قوی ہے۔ ایعنی ایک قوم کا بحیثیت مجموی کی دوسری قوم کی وضع اختیار کر لیما۔ یہ چیز بھی غیرطبی اور غیر محقول ہے اور بھیشد اُن حالات میں پیدا ہوتی ہے جب کی قوم میں دناوت کی وبائے عام پھوٹ رہی ہو۔ لبذا اسلام اس کو بھی جائز نہیں رکھتا۔ سحابۂ کرام کے دَور میں قومی ہیں جس طرح ردک تھام کی گئی تھی اور مفتوح مما لک کے باشدوں کو عربیت اختیار کرنے سے جس بخی کے ساتھ منع کیا معتوج مما لک کے باشدوں کو عربیت اختیار کرنے سے جس بخی کے ساتھ منع کیا مقیار ہوتا ہے۔

انفرادی تشبه: لیعنی تمسی قوم کے بعض افراد کا تمسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا۔ بیدراصل اِنفرادی سیرت کی کمزوری کا نشان ہے۔ جوافراداس متم کی روش اختیار کرتے ہیں وہ دراصل اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان کےنفس میں تلّو ن کی بیاری موجود ہے۔ ان کی سیرت میں پھٹلی اور استحکام نہیں ہے بلکہ وہ ایک سیّال مادّہ کی طرح ہے جو ہرسانچے میں ڈھلنے پر آ مادہ رہتا ہے۔ علاوہ ازیں اِخلاقی حیثیت سے بیرایک مکروہ فعل ہے۔اس کی مثال بالکل ایس ہے جیسے کوئی ۔ مخص اپنانسب کسی دومرے سے ملائے۔جس طرح وہ قابل ملامت ہے اس لیے کہ اپنی اس حرکت سے دراصل وہ ٹابت کرتا ہے کہ اسے حقیق باپ کی اولا و ہونے کو وہ باغرف نگ سمجھ رہا ہے اسی طرح وہ مخض بھی قابل ملامت ہے جو پیدا تو ایک قوم میں ہو مم عن ہ و افتار حاصل کرنے کے لیے وضع دوسری قوم کی اختیار کرے کیونکہ اس طرح وہ دراصل ہے ٹابت کرتا ہے کہ جس قوم نے اسے جنم ویا ہے اس سے وابستہ ہوتا اس کی نگاہ میں موجب عار ہے اور اس کے نزویک عزت کی شکل صرف میہ ہے کہ اگر اس کا شار و دسری قوم میں ہو۔ تمدنی حیثیت ے بھی بیروییة سراسرغلط ہے جولوگ اے اختیار کرتے ہیں وہ جیگادڑ بن کررہ جاتے ہیں۔ نداس قوم کے رہتے ہیں جس میں پیدا ہوئے ہیں اور نداس قوم کے بن سكتے بيں جس كے بنا جائے ہيں۔ لا َ إللي هنؤ كاء وَلا َ إللي هنؤلاء (ناء: ۱۳۳۳) ان ہی وجوہ ہے صحابہ کرام اوزخصوصاً حضرت عمرؓ اورحضرت علیؓ نے عرب کے اُن افراد کوز جرو تو بخ کی تھی جو ہیرونی مما لک میں جا کرعرب کے بدوی لباس چھوڑ بیٹھے تھے اور روم وابران کے شان دار تمدّن سے مرعوب ہو کر اُن کے لباس

۳- تخبّه بالكفار عنی كسم مسلمان كاغير مسلم كم مشابه بنتار بيفل مسلمانوس كى جماعتى وحدت كالكفار كي في مسلمان كاغير مسلم كا وجدت مسلمان اور مسلمان كا وحدت كالمين المحال الله وحدال كالمعتبين المعتبية الم

جو اسلام جا بہتا ہے کہ ہو۔ بیراس بات کی علامت بھی ہے کہ ایک مخص مسلمان ہونے کے باوجود غیرمسلمانوں کی طرف میلان طبع رکھتا ہے۔ اور سیاسی نقطه نظر ہے بھی بیرکت مُضر ہے کیونکہ اس میں بیخطرہ ہے کہ جو مخص غیرمسلموں کے ماند بنا ہُوا ہے اُس کے ساتھ مسلمان ناوا تغیت کی وجہ سے غیرمسلموں کا سا معاملہ کریں ہے۔ ان وجوہ سے نی صلی اللہ علیہ دسلم نے بار باراس فتم کے تعثبہ کی متعدد احادیث میں ہم کو ملتے ہیں جن سے حضور کا صاف منتابیہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مسلمان کود کھے کر پہیان سکے اور اس کے ساتھ مسلمان کا سامعاملہ کر سے۔ آپ نے بیری فرما دیا تھا کہ جومسلمان غیرمسلموں میں مخلوط ہوکرر ہے گا' میں اس سے بری الذم وں بین اگر کسی جنگ میں مسلمان اسے دعمن کا آ دمی سمجه كرقل كردين تواسيخ خون كاوه خود ذمه دار جوگا - مَنْ تَشَبُّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ كَا منتا بھی یہی تھا کہ جو محض کسی قوم کے مشابہ بن کرر ہے گا وہ لامحالہ اُس کا فروسمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جواس قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

ترجمان القرآن (ذی القعده ۱۳۵۸ه مطابق جنوری ۱۹۸۰ه)

<sup>(1)</sup> اس مسئلے پر حربی تنعیلات کے لیے ملاحظہ ہو جاری کتاب مسئلہ قومیت " مس ١٩٦-١٠١

# نكارح كتابيه

ایک دوست کا تقاضا ہے کہ''فرنگیات'' کی درآ مدکا فتنہ بڑھتا جار ہاہے'اور''اہل کتاب''عورتوں سے نکاح کی شرکی اجازت ایک بہانہ بن گئی ہے'لہٰذااس کے متعلق شری ادکام کی بھی تشریح ہونی جا ہے۔

ال پی شک نیس کی الواقع بیا یک بوافقت به بندوستان معراور شام وغیره مما لک پی قوال کااثر مرف ای حد تک رہا ہے کہ میم صاحبات نے اسلامی نظام معاشرت میں کسی حرکت باسلامی کی خوب بخ کی فر ائی ۔ لیکن ترکی بیل اس کے سامی بتائج بھی نہایت خطرتاک فابت ہوئے ہیں۔ بدأن اہم اسباب بیں سے ہے جن کی بدولت ترکوں نہایت خطرتاک فابت ہوئے ہیں۔ بدأن اہم اسباب بیں سے ہے جن کی بدولت ترکوں کی تنظیم الشان سلطنت تباہ ہوئی۔ اس بنا پر اگر دردمند مسلمانوں کو اس کے سد باب کی ضرورت کا احساس ہوتو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ہمارے نزد یک مصالح کے کسی ایک پہلو فرورت کا احساس ہوتو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ہمارے من درست نہیں۔ قرآن مجید جس پر ضرورت سے زیادہ و دور دے کر کسی شرق مسئلہ بیس ترمیم کرنا درست نہیں۔ قرآن مجید جس نے نازل کیا ہے دہ تھیم مطلق ہے اور اس کی نظر تمام مصالح وضروریات پر نان کو نمیک ٹمیک نے نازل کیا ہے دہ تھیم مطلق ہے۔ اس کے احکام کو بچھتے اور حالات پر ان کو نمیک ٹمیک منظبیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حتی الا مکان نظر کوزیادہ سے زیادہ وسعت دے کرتمام منظبیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حتی الا مکان نظر کوزیادہ سے زیادہ وسعت دے کرتمام چھوٹی اور بر ایک کورعایت کا وہی درجہ دیا جائے جو خود

شارع نے دیا ہے۔

قرآن جیدی جس آیت بی الل کتاب کی حورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے اس کے الفاظ میہ بیں:-

الْهُومَ أُحِلُ لَكُمُ الطَّيِّاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لِلْهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُحْصِنِيْنَ اللّهِ مُنْ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ وَلَا مُتَعِينِينَ وَلا مُتَعِينِينَ وَالْمُا مُونَانِ – (الْمَاعُونَ ٥)

آج تممارے لیے پاک چیزیں طلال کردی گئی ہیں اور اُن لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی ہے تممارے لیے طلال ہے اور تمما را کھانا ان کے لیے طلال ہے اور موش خورتوں ہیں سے پاک واش خورتیں اور ان لوگوں کی بھی پاک واش خورتیں جن کوتم سے پہلے کتاب دی اور ان لوگوں کی بھی پاک واش خورتیں جن کوتم سے پہلے کتاب دی جا بھی ہے (تممارے لیے طلال ہیں) بشر طیکرتم اُن کو اُن کے مہر اُدا کر کے قید نکاح ہیں لاؤنہ ہیں کہ مملم کھلا بدکاری کرنے والے یا چوری جھے تعلقات رکھنے والے بو۔

#### إختلافات سكف:

اس آیت کی تغییر جی سکف کے درمیان بہت کھا اختلافات ہوئے جی ۔ لیکن جہور علاء نے ہرز مانے جی اس کے حکم کو ظاہر الفاظ اور جموم اطلاق ہی پر باتی رکھا ہے۔

اس لیے کہ کمی حکم قرآنی کو ظاہر سے پھیرنے اور عام کو خاص کرنے کے لیے ولیل کی ضرورت ہے اور یہاں سرے سے کوئی ولیل ہے ہی تین ۔ قرآن جینے والے سے بڑھ کر صاحب حکمت مقتن کوئی دوسرا نہیں ہوسکتا۔ وہ خود اپنے حکم جس کی استثناء یا تخصیص کی ضرورت بچھتا تو وَالْمُ خصَدُ مِنَ اللّٰدِیْنَ اُوْتُوا الْکِیْبَ مِنْ فَیْلِکُمْ کے ساتھ کوئی قید ضرور میں جی تا اور کی استفاء یا تحصیص کی خوا تا۔ اس کی شان تشریع سے می امر بہت بھید ہے کہ وہ قانونی احکام کے بیان جس اتی بیر میں اس تی اس ای شان تاریخ سے میام بہت بھید ہے کہ وہ قانونی احکام کے بیان جس اتی

چست زبان بھی استعال نہ کر سے جتنی دُنیا کے واضعین قانون استعال کر لیتے ہیں۔ کس طرح ممکن ہے کہ اس کا مقعد تو اہل کتاب کے کسی طاص گروہ کو طلال کرنا ہو اور وہ بیان جم کے لیے افغاظ ایسے فتخب کر سے جو تمام اہل کتاب کے لیے عام ہوں اور جن میں استثناء اور تخصیع کے لیے افغاظ ایسے فتخب کر سے جو تمام اہل کتاب کی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تا ابھین اور آئمہ کہ سکط نے عموماً اس آیت کو اہل کتاب کی عور توں سے نکاح کی عام اجازت پر محمول کیا ہے مسلط نے عموماً اس آیت کو اہل کتاب کی عور توں سے نکاح کی عام اجازت پر محمول کیا ہے اور صرف محمول بی نہیں کیا ہے بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے۔ چتا نچہ حضرت عمان بن بن عبد اللہ نے مطابق عمل میں جو دیے ہے دھنرت طلح بن عبد اللہ نے مطابق عمامی میں وربی سے نکاح کیا ۔ حذیفہ بن ایمان اور کھب بن مالک اور مغیرہ بن شعبہ ایک شامی میود ہیں ہے نکاح کیا ۔ حذیفہ بن ایمان اور کھب بن مالک اور مغیرہ بن شعبہ وغیر ہم نے بھی کتابیات سے نکاح کیے یاان کو نکاح کے بیغام و ہے۔

#### ابن عمرٌ كامسلك:

صحابہ میں سے صرف ایک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جضوں نے اہل کاب کی حورتوں سے نکاح کو مطلقاً ناجائز قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 'اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں کو حرام کیا ہے'۔ و لا قند کے حوا المن مشرک کورتوں کو حرام کیا ہے'۔ و لا قند کے حوا المن مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا کیں اور میں نہیں جانا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی شرک ہوسکتا ہے کہ عینیٰ بن مریم یا کی بندہ خدا کو خدا قرار دیا جائے''۔ اِس بنا کر بھی کوئی شرک ہوسکتا ہے کہ عینیٰ بن مریم یا کی بندہ خدا کو خدا قرار دیا جائے''۔ اِس بنا پر وہ تمام اُن اہل کتاب کی عورتوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کے اعتقاد میں کفر وشرک پایا جاتا ہو۔ والمسمند سے کی ہے۔ یعنی اُن کی رائے جاتا ہو۔ والمسمند سے کی ہے۔ یعنی اُن کی رائے میں آ بت کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو عورتیں مسلمان ہو جا میں اُن کے ساتھ بھی نکاح کرنا تحمارے لیے حلال ہے۔

لیکن اس مسئلے میں ابنِ عمر کی رائے درست نہیں ہے جس کے دجوہ مختفراً ہم بیان کرتے ہیں۔

الله تعالی نے قرآن مجید میں خود بی الل کتاب کے وہ تمام عقائد بیان فرمائے ہیں

جومرت شرك يرين بير-مثلًا أن كابياعقادك إنَّ اللَّهَ عَلَوَ الْسَمْسِيعُ ابْنُ مَوْيَمَ (ما كده: ٣٤) اوريدكد إنَّ اللَّهَ ثالثُ قَلْقَةٍ (ما كده: ٢١) اورقَ الَّتِ الَّيَهُوَّدُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْوَىٰ ٱلْمَسِيَّحُ ابْنُ اللهِ (التوبه: ٣٠) \_ بِي نَبِيل بلكه اس في لفظ شرك اور كغركوبمي ال ک طرف منسوب کیا ہے۔ مراس کے باوجوداس نے کسی جکہ بھی ان کے لیے "مشرک" کا لفظ اصطلاح کے طور پر استعال نہیں کیا۔ تمام قرآن میں جہاں کہیں بھی ان کا ذکر آیا ہے الل كتاب يا اس كے ہم معنى ووسرے الفاظ كے ساتھ بى آيا ہے۔ قرآن كواول سے آخر تک دیکھ جائے۔ تبن گروہ بالکل الگ الگ نظر آئیں سے۔ ایک گروہ مشرکین و کفار کینی وہ لوگ جن کے پان کوئی آ سانی ہدایت مُحرّف یا غیر مُحرّف موجود نہیں ہے۔ دوسرے اہل کتاب جوائی تمام اعتقادی وعملی مراہیوں کے باوجود سی نبی اور کسی آسانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسرے مومنین جن سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیرو ہیں ' عام اس سے کہوہ اسلام میں بیدا ہوئے ہوں یا اہل کتاب کے گروہ سے اسلام میں آئے ہوں یا مشرکین و کفار کے گروہ ہے نکل کرمسلمان ہو مجتے ہوں۔ قرآن اِن تینوں گروہوں ے درمیان واضح المیاز برتا ہے اور کہیں ان کوخلط ملط میں کرتا کہ مطلقا اہل کتاب بول کر مشرك مراولي مطلقة مشرك يول كرامل كتاب مراوسانيا اللينين أؤنوا الميحنب مجهركر مسلمان مراد له بهر بعب الله تعالى نے ايك جكرولا تشكيعوا المنفر كات فرماكر ثكار سے منع فرمایا اور دوسری جگه وَ الْسَعْصَنتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتبَ كِه كرتاح كا اجازت وى تولا كالديد ما نناير \_ كاكريكي آيت جي المُعشر كات سه بت يرستول اور وومرى غير کتابی قوموں کی عورتیں مرادیں۔اور دومری آیت میں اُن فیرمسلم مروموں کی عورتیں مراد ہیں جن کے پاس قرآن سے پہلے کتا ہی تھیں۔اگر بیعنی نہ لیے جائیں تو قرآن کی دو آ يول ش مرت تعارض لازم آتا ہے جس كويد كه كروفع نيس كيا جاسكا كه وَالْمُعْتَصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْمِكِتَبُ سے مرادوہ محورتنی ہیں جو یہودیت وهرا نبیت چھوڑ کرمسلمان ہو محى تحين يا أن كتابي فرقول كي عورتين بين جوشرك وكفريه ياك عظ اس ليه كه:-الآلاً الله تعالى في والمُحْصَنتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبَ سَ يَهِكُ وَالْمُحْصَنتُ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْ فَرِمادِيا ہے۔ اور مومنات سے صرف وی مورتنی مراد نیل ہیں جواسلام بیں پیدا ہوئی ہوں بلکدوہ سب مورتنی بھی مراد ہیں جواسینے سابق قد بب کو چھوڑ کر اسلام بی آئی ہوں۔ لیک جب مومنات سے نکاح کوعوماً طلال کر دیا تھا اور ان بیل وہ عورتی بھی آپ ہوں۔ لیک جب مومنات سے نکاح کوعوماً طلال کر دیا تھا اور ان بیل وہ عورتی بھی آپ ہو اسلام سے پہلے تعرانی یا بہودی تھیں او پھر خاص طور پر آپ سے آپ داخل تھیں جو اسلام سے پہلے تعرانی یا بہودی تھیں او پھر خاص طور پر والمنا من من الله فیز اور عبد المناز کو المناز کے دکری کون ی ضرورت تھی؟ اس طرح تو بی نقر ہو الکل ہے معنی اور عبد ہوجا تا ہے۔

ٹانیا اس آبت سے پہلے یہ بھی فرمایا حمیا ہے کہ اُن اوگوں کا کھانا تممارے لیے طلل ہے جن کو کتاب دی حق ہے۔ کیا وہاں بھی اہل کتاب سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نفرانیت اور یہودیت چھوڑ کرمسلمان ہوئے ہوں؟ اگر نہیں تو کس بنا پر جائز ہُوا کہ ایک فرانیت اور یہودیت کے ایک کلوے میں افتا اہل کتاب کے ایک متی لیے جائیں اور دومرے کاڑے میں ومرے متی ؟

الله المساری اور یہودکا کون سافرقہ ایسا ہے جوشرک یا کفر سے پاک ہو؟ خدا کے بارے یک می اور عینی علیما الله می اصفح احتماد ان میں باتی بی کہاں تھا اور کہاں ہے آ سکی تھا؟ موی اور عینی علیما السلام کی اصل تعلیمات بی ان کے بال محرف ہو چکی تھیں ۔ پھر صحب اعتقاد کا راستہ ل کہاں سکی تھا کہ ان میں کوئی فرقہ راو راست پر ہوتا؟ پس یہ خیال قطعا صحیح نہیں کہ والمن میں سکی تھا ان میں کوئی می الحقیدہ کر دو مراد و المن می محصر الحقیدہ فرقے ہی تھا ان کا المار دراصل ایسے الله بی تا ہو تھا ہو

رابعاً اگر بالفرض میہود و نصاری کا کوئی خاص کروہ ایسا ہو بھی تو اللہ تعالی نے المذین او کوئی خاص کروہ ایسا ہو بھی تو اللہ تعالی نے المذین او کوئی اللہ تعالی ہے جس سے یہ بتیجہ نکالا جا سکتا ہو کہ بیسی مرف ای کروہ کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرے اہل کتاب اِس سے خارج بیس ہے کہ ہم خواہ مخواہ اہل کتاب کے احتقادات کی جھان بین میں لگ

جائیں اور اپنے قیاس سے بیا مطے کریں کدان میں سے کس فرقے کی عور تیں طال ہیں اور کس فرقے کی حرام۔

جن لوگوں نے دھرت این عرف کول کا تائید کی ہے وہ آ یت والا تُسب کھوا اسم المکوافی رائی ہے ہے۔ الکوافی رائی ہے ہی استدال کرتے ہیں کین یہ آ یت خاص طور پر اُن مردول اور مورتوں کے حق بی نازل ہوئی ہے جو دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف مسلمان ہو کر بھرت کر آ ئے ہول اور جن کے شوہر یا ہویاں دارالحرب بیں بحالیت کو روگئی ہوں۔ آ ہت کا خشا یہ ہے کہ ان کے دارالاسلام بی آ تے بی جاباتیت کا تکاح ٹوٹ جاتا ہے اور مہاجر مردو مورت دوٹوں نکاح کے لیے آ زاد ہو جاتے ہیں۔ یہ متی تو شان نرول کے لحاظ ہے محقق ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نفس الفاظ ہی پر حمر کرے تو ہم کہیں گے کہا تھ ہے کہ والا تخت میں الفاظ ہی پر حمر کرے تو ہم کہیں گے کہا تھ ہے کہ والا تخت میں الفاظ ہی پر حمر کرے تو ہم کہیں گے کہا تھ ہے کہا والد تخت میں الفاظ ہی پر حمر کرے تو ہم مان ہوں ہے گئی ہی ہو الکہ ہے کہا کہ کہا ہو ہے گئی ہی ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہا گئی متفاد ہا تیں جام کہا ہو ہے کہا کہا ہے کہا کہا کہ اللہ تعالی متفاد ہا تیں مان ہو ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گئی متفاد ہا تیں ممانوت کر دیا ہے کہا تھ کہا کہا گئی جگد ایک چیز کی اجازت دیتا ہے اور دومری جگد اس کی ممانوت کر دیا ہے کہا داللہ تعالی متفاد ہا تیں معانا اللہ کہا تھ کہا کہا گئی گئی اجازت دیتا ہے اور دومری جگد اس کی ممانوت کر دیا ہے کہا داللہ تعالی معانا اللہ معانا اللہ کہا تھا ہا تھا کہا ہوں دومری جگد ایک جگد ایک چیز کی اجازت دیتا ہے اور دومری جگد اس کی ممانوت کر دیا ہے معانا اللہ

### ابن عباس كامسلك:

ابن عمر کے بعد دوسرے محافی جنھوں نے نکارِ کابیات کی اجازت کو محدُ ودکرنے کی کوشش کی ہے ابن عباس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرف زمّی عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ نعماری اور یہود میں جولوگ اسلامی سلطنت کی رعایا ہوں مرف اُنحی کی عورتوں سے عورتوں سے نکاح کیا جاسکتا ہے خواہ اُن کے اعتقادات میں کیسا ہی فساد ہو۔ رہے الل حرب (بینی وہلوگ جوحد وددارالاسلام سے باہر رہتے ہوں) تو ان کی عورتوں سے نکاح حرب (بینی وہلوگ جوحد وددارالاسلام سے باہر رہتے ہوں) تو ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس گروہ سے جنگ کا تھم دیا ہے:

قَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَلا بِالْيُومِ الاَنجِرِ وَلا يُعَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَسْفِيدُونَ وَلا يُعَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَسْفِيدُونَ فِيهُ الْمُحِوْدِ وَلَا الْمُحِدُّ اللّهِ وَالْمَوْدَةُ عَنْ يُبُوهُمُ مَسَانِعُرُونَ وَاللّهِ وَالْمَوْدَةُ عَنْ يُبُوهُمُ مَسَانِعُرُونَ وَاللّهِ وَالْمَوْدَةُ عَنْ يُبُوهُمُ اللّهِ وَالْمَوْدُ اللّهِ وَالْمَوْدُ اللّهِ وَالْمَوْدُ اللّهِ وَالْمُودُ اللّهِ وَالْمَوْدُ اللّهِ وَالْمَوْدُ اللّهِ وَالْمُومُ اللّهِ وَالْمُومُ اللّهُ وَرَسُولُهُ (الجاولد: ٢٢) وومرى طرف الله تعالى في از دواى تعلق في فَوْدُ اللهُ وَرَسُولُهُ (الجاولد: ٢٢) وومرى طرف الله تعالى في از دواى تعلق في في الله وَاللّهُ وَرَسُولُهُ (الجاولد: ٢٠٠) وومرى طرف الله تعالى في از دواى تعلق في في اللهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُودُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُودُ وَاللّهُ وَال

#### جہور کامسلک اور اُن کے اختلافات:

الن عباس اور ابن عمر دمنی الله عنها کی رائے کورڈ کر دینے کے بعد جولوگ آیت زیر بحث کے علم کو عام قرار دیتے ہیں اُن کے درمیان تمام تر اختلاف مرف دولفتوں ک تغير من ع: ايك المعتصنة - دوس اللين أو توا الكتاب-

مصد كمعنى ايك كروه ك زويك" ياك دامن عورت" ك جي- اور دومرا گروہ کہتا ہے کہ تحصنہ وہ عورت ہے جو آ زاد ہو۔لونڈی نہ ہو۔ پہلے گروہ کے نزد یک الل كتاب كى مرف أن مورتوں سے نكاح جائز ہے جو مفیقہ ہوں۔ بدكار اور آ برو باخت اور ہے حیاعورتیں اس تھم سے فارج ہیں۔ دُوسرے گردہ کی رائے میں کتابیلو تری سے فارج جا تز نہیں خواہ وہ عفیفہ بی کیوں نہ ہواور آزاد کتابیہ سے جائز ہے خواہ وہ بدکار بی کیوں نہ ہو۔ الل كتاب كے متعلق اختلاف اس امر بيس ہے كہ كون كون سے كروہ ان بيس شامل ہیں۔امام شافعی کہتے ہیں کرافل کتاب صرف وہ یبودی اور نعرانی ہیں جو بی اسرائل سے ہوں۔رہیں دوسری تو میں جنموں نے یہودیت یا نصرانیت تبول کر لی ہے تو وہ اہل کما ب نہیں ہیں۔ کیونکہ حعزت مویٰ اور حعرت عینی مرف بی اسرائیل کی طرف ہیسے مجھے تھے دوسری قومی ان کی دعوت کی مخاطب بی نه تھیں ۔ حنفیہ اور جمہور نقبها و کہتے ہیں کہ ہروہ قوم چوکسی نبی کو مانتی ہواورکسی کتاب البی پر ایمان رکھتی ہو الل کتاب شار کی جائے گی۔اس میں یبود و نصاریٰ کی بھی کوئی قیدنہیں۔اگر کوئی گروہ صفیب ابراہیم کا ماننے والا ما صرف زبور داؤد پرائيان ريمنے والا ہوتا تو وہ کتابي گروہ ہوتا۔ سَلْف ميں ايک تخيل حاحت إلى طرف بمی می ہے کہ جن قوموں کے پاس کوئی ایس کتاب ہے جس پر اسانی مونے کا عبد کمیا جاسكا ہے وہ بھی الل كماب ميں سے ہيں مثلاً محوى موجودہ زمانے كے بعض ومجتمع من نے اس خیال کوؤسعت دے کرید اجتماد فرمایا ہے کہ ہندواور چینی اور پودھ مت والے بھی الل كمّاب بي اوران كى مورتول سے بحى نكاح جائز ہے كيونكد ببرحال ان كے إلى يحى كوئى ندكوئى نى آيا موكا اوركوئى ندكوئى كتاب ان كوضروردى كى موكى \_

## صحیح مسلک:

ان تمام اختلافات میں جومسلک سب سے زیادہ سمجے ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد مرف یہودونصاری ہیں عام اس سے کہ وہ اسرائیلی ہوں یا غیر اسرائیلی ۔قرآن مجید میں امل کتاب کا لفظ اٹھی دونوں گروہوں کے لیے آیا ہے۔ اور ایک جگہ تو تصریح کر دی گئی ب كه يكى دِوكروه الل كمَّاب بيل وَهَلَمَا كِتَسَابُ أَنْ وَلَمَا أَكُمُ لَمَا وَكُمُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ تُوْحَمُونَ – أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ الْكِتَبُ عَلَى طَائِفَتَيُنِ مِنْ قَبُلِنَا ﴿ اثْعَامُ : ١٥٧ ﴾ ١٥١) ال دوگروہوں کے علاوہ جن دوسری قو موں کے پاس کتابیں جمیعی می تعین انھوں نے چونکداپی كما يوں كو بالكل صالح كر ديا اور ان كے اعتقاد وعمل ميں كوئى چيز بھى تعليمات انبياء پر باتى تہیں رہی اس لیے اُن پر لفظ اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محوسیوں کو اہل کتاب قرار نہیں دیا' حالا نکہ وہ زردشت کو ہانتے ہیں جس پر نبی ہونے کا فہر کیا جا سکتا ہے۔ ہجر کے محوسیوں سے جب معاملہ پیش آیا تو حضور نے فر مایا کہ مُنوَابِهِمْ مُندُةَ أَهُلِ الْكِتَبِ "أن كساته الل كتاب كاسامعامله كرو" \_ بينين فرمايا كه وہ الل کتاب ہیں۔ مجرجو نامنہ میارک آپ نے مجوں بجر کولکھا تھا اس میں صراحت کے ساتھ میرتحربر فرما دیا تھا کہ:''ان کے ساتھ اہل کتاب کا سامعاملہ کرؤ'۔ بیٹیں فر مایا کہ وہ الل كتاب ہيں۔ پھر جونامهُ مبارك آپ نے بچوں ہجر كولكھا تھااس ميں صراحت كے ساتھ ية قرير فرما ويا تماكه:

الله المسلقة المسلقة المسلقة المسلقة المسلقة المبارية المبارية المبارية المبارية المبارية المرتم الملام قبول كرو كرو تممار ب واي حقوق مول كرو المرتم الملام قبول كرو كرو تممار ب واي حقوق مول كرو المرتم مين اور تم يواي واجبات مول كرونهم يربين واور جولوگ تم مين المراثم يرون واجبات مول كرونيا جائد كرديا جائد كردان كاذبير بين الماركرين كران المربي عائد كرديا جائد كل مرندان كاذبير كمايا جائد كاورندان كي حورتول سن نكاح كيا جائد كا

اِل تَصْرَتُ کے بعد یہ فحیہ کرنے کی مختائش بی نہیں رہتی کہ غیر یہود و نصاری کو بھی اکل ذبائے اور نکارج محصنات کی اغراض کے لیے اہل کتاب میں شار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ذبائے اور نکارج محصنات کی اغراض کے لیے اہل کتاب میں شار کیا جا سکتا ہے۔ رہی امرائیلیت کی قید جو اہام شافعی نے لگائی ہے تو وہ بھی درست نہیں۔ بلاقبہ دعوت موسوی وعیسوی کے خاطب صرف بنی امرائیل تھے۔ محرجن غیر إمرائیلی تو موں نے دعوت موسوی وعیسوی کے خاطب صرف بنی امرائیل تھے۔ محرجن غیر إمرائیلی تو موں نے

نفرانیت کوقیول کیا آنھیں بھی تو خدا اور رسول نے الل کتاب ہی ہیں شار کیا ہے۔ چنانچہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جونامہ مبارک قیمیر رُوم کے نام لکھا تھا اس میں بدآ بت نقل فرمائی تھی کہ یا نام کلھا تھا اس میں بدآ بت نقل فرمائی تھی کہ یا نام کلیا تھا تھا اس میں بدآ بت نقل فرمائی تھے۔ کہ یا اللہ میں کہ یا بال میں کہ کرخطاب کیا جارہا ہے اور ظاہر ہے کہ رُومی اسرائیل نہ تھے۔

بجرجن لوگوں نے محصنات کا ترجمہ عفیفہ یاح و کیا ہے اور عقت یاح بہت کو نکارخ ستابیے کے لیے شرط قرار دیا ہے اُن کا مسلک بھی درست نہیں معلوم ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ احصان کے مغبوم میں عقت اور شرافت دونوں داخل ہیں اور تحصنہ سے مراد الی بی عورت ہے جو یا ک وامن بھی ہواورشریف ومعز زبھی کیکن شارع کامقصودان دونوں چیزوں کو نکاح کے لیے شرط قرار وینانہیں ہے بلکمن افضلیت اور اوّلیت کا اظہار مقصود ہے۔شارع دراصل بدبتانا جا ہتا ہے کہتم نکاح کرنے کوتو ہرموس اور کتابی عورت سے کر سکتے ہو محراد لی اور افعنل رہے کہ وہ عورت مجھنے کینی شریف اور پاک دامن ہو۔ قرآنی احکام میں اس متم کی قیود بکثرت لگائی مئی ہیں جو ثبوت تھم کے لیے شرط کی حیثیت نہیں ر منیں بلک سی تعل جائز کے افضل پہلویا فعل ناجائز سے ارول بہلو کو ظاہر کرنے کے لیے بطور ایک قید زائد کے رکھ دی مئی ہیں تا کہ اہل ایمان افضل کے اختیار اور ارول سے اجتناب كا ابتمام كرير - بعينه يمي مسلك ب جواس باب مي سيدما عمر رضى الله عنه في اختیار فرمایا ہے۔حضرت حذیفہ بن الیمان نے ایک یہودیہ سے نکاح کیا۔حضرت عمر ا کو إطلاع پیچی تو آب نے لکھا کہ اسے چھوڑ دو۔انھوں نے دریافت کیا کہ بیتھم کس بناء پر ے؟ كياكتابيے عاح كرنا حرام ہے؟ آپ نے جواب ديا كدحرام نيس ہے بلكہ مجھے خوف ہے کہ کہیںتم لوگ اہل کتاب کی آ بروبا خنۃ عورتوں میں نہینس جاؤ۔

بی تمام میالک میں جومسلک ہمارے نزدیک اصح ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کے شرعی جواز کو عام قرار دیا جائے خواہ وہ حربیہ ہوں یا ذمیہ عفیفہ ہوں' لونڈیاں ہوں یا آزاد۔

# معمالح وتحكم:

یمال تک تو مئلہ کی صرف قانونی جینید سے بحث تھی۔ اب ہم اس پہلو سے اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں کہ دینی ولتی مصالح کے لحاظ سے مجھے اور مناسب کیا طرزعمل ہے اور زُورِج دین کے قابضے کیا ہیں۔

# تكاح كے متعلق اسلامی نقطه نظر:

شریه مید اسلامیدیش نکاح کی حقیمت محض ایک عمرانی معاہدہ (Social Contract) ى كى بىل بى جىساكى بىن لوگ آج كل تجير كرد بى بىك بلداس بى ايك ندى نقترى کی شان بھی ہے۔ یہ تقوی ہندوؤل اور عیمائیوں کے نکاح کی طرح (Sacrament) کی مدیک و قبل پینیا، مرعبادت کی مدیک مرور پینی جاتا ہے۔ شارع اس سے ندمرف تمدنی وعرانی فوائد حاصل کرنا جا بتا ہے بلددی وزوحانی فوائد بھی جا بتا ہے۔اس سے اخلاق کی اصلاح متعود ہے۔ سوسائی کی پاکیزگی متعود ہے۔ ایک خالص اسلامی نظام معاشرت كابقاء ودوام اورنشووارتقاء مقصود ب- دنياس خداكانام لينه والي اور كلمة اللدكو بلندكرف والىسليس بيداكرنامتعود ب-الامقاصد على مددكار بون كى وجدي نكاح كو عبادات کے قریب مکددی می ہے۔ بعض فقہائے اسلام نے تو یہاں مک کہدویا کہ ابعض حیثیات سے نکاح کو جہاد پر بھی فضیلت ہے۔ کیونکہ نکاح اور جہاد دونوں وجو دِمسلم اور وجود اسلام كاسباب بي محرجو بحوافراد منعين كامنا كحت عاصل موتاب وواس تے بدر جہازیادہ ہے جو جہاد سے حاصل ہوتا ہے۔ جہاد میں تو زیادہ تر امکان اس کا ہے كدكفارن مول مے ياذى بن كر حالب كغرى بن ري محد يخلاف اس كے الل اسلام کی شادیوں کا خالص بتجہ بہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی ایک نسل کے اخلاق محفوظ ہوں کے اور دوسری تسل مقبعین اسلام کی وجود میں آئے گی"۔

اس باب میں اسلام کے نظار نظر کو پوری طرح سیجھنے کے لیے اُن احاد بہ نہ رایک نگاہ ڈالنی جا ہے۔ اُن احاد بہ نہ کا م کے متعلق مروی ہیں۔ ابو یعلی نے اپنی

مند بی نقل کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ علیاف بن وذاعة البلائی سے

ہ چھا کیا تمعاری شادی ہو چک ہے؟ انعول نے کہا تبیل۔ آپ نے ہو چھا: لوشری بھی

نیس؟ انعوں نے کہا تبیل۔ آپ نے دریافت قربایا کیا تم تشدرست اور خوش حال ہو؟

انعوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے قربایا: " تب تو تم شیطان کے بھا بُوں میں سے ہو یا

عیبا بُوں میں ہے۔ اگرتم ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو وی کروجوہم کرتے

ہیں۔ اور ہمارے طریقوں میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو بخرد

میں درجے ہیں اور جمارے مرنے والوں میں بدترین وہ ہیں جو بخرد مرتے ہیں "۔

ایک اور صفی علی ہے کہ تنا تک محوّا تناسلُوا تکوُرُوا فَانِی مُکالِر اُبِکُمُ الْاَمَمَ مَوْمَ الْقِینَدِ - " نکاح کروسلیں ہو حاو' اپنی تعدادیں اضافہ کرو' کیونکہ یس آیا مت کے روزتمام اُمتوں کے مقابلہ یس محماری تعداد زیادہ دیکنا جا بتا ہوں۔

ایک موقع پرفرمایا: اَنَهَ عُمَنُ اُصِّطِنَهُ وَ فَفَدَ اُعُطِنَى عَيْوَ اللَّهُ اَ اللّهُ وَالاَحِرَةِ قَلْبًا
هَا كُوّا وَلِسَانًا فَاكِرًا وَبَلْنًا عَلَى الْبَلاَءِ صَابِرًا وَزَوْجَةً لاَ تَبْغِيهِ عَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ وَالاَوْمِ اللّهِ وَالاَوْمِ اللّهُ وَوْمَ وَلَى كَمْ فَوَاجُورِ وَوْهُ وَلَى كَمْ مَوْاجُورِ وَوْمَ وَلَى كَمْ فَوَاجُورِ وَوَ وَلَى كَمْ فَوَاجُورُ وَوَقَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعَمِّدُ وَاللّهُ وَمُعْمِرِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمِلًا فَي وَحَوْدًا كَا ذَكْرَكُمْ فَوْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّ

ایک اور موقع پرار شاد مُوا: مَنْ اَدَادَ اَنْ یَلْفَی اللّه طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْیَتَوَوَّجِ الْحَرَانِرَ - (ائن ماجه)''جوکوکی اللہ سے پاک صاف ملنا جا ہتا ہوا سے شریف مورتوں سے شادی کرنی جائے''۔

اَیک دومری حدیث بی ہے: لاکٹرَوِجُوا النِسَاءَ لِحُسْنِهُنَّ فَعَسْی حُسْنَهُنَّ اَنْ پُرْدِیَهُنَّ وَلاکْرُوَجُوهُنَّ لِامُوَالِهِنَّ فَعَسْی اَمُوَالُهُنَّ اَنْ تُطَعِیَهُنَّ وَلَیکُنَ کُرَوِجُوهُنَّ عَلَی البَیْهِنِ فَلاَمَةٌ خُرَفَاءُ سُوْدًاءُ دَاتْ دِیْنِ اَفْعَسْلُ – (اتنِ ناجہ)'' مُورَوَّل سے اُن کے حسن کی خاطر شادیاں نہ کرو۔ ممکن ہے کہ ان کا حسن ان کو بگاڑ دے۔ اور تم ان کے مال و دولت کی خاطر شادیاں نہ کرو۔ ہوسکتا ہے کہ ان کے اموال ان کو سرکش بنا دیں۔ تم کو اولت کی خاطر بھی شادیاں نہ کرو۔ ہوسکتا ہے کہ ان کے اموال ان کو سرکش بنا دیں۔ تم کو اُن جس جو چیز دیکھنی جا ہے وہ دین ہے۔ ایک کالی کلوٹی کم عقل لوٹڈی بھی اگر دین دار ہو تو وہ دوسری عورتوں سے افضل ہے''۔

ای تم کی بہت ی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نکاح کی اہمیت صرف ایک تمذنی ضرورت کو پورا کرنے ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا مقصد تصیین نفس اور طہارت اخلاق اور تہذیب اسلامی کا فروغ اور خالص مسلمان تسلیں پیدا کرتا ہے۔ اور ان اغراض کے لیے صرف بھی کافی نہیں ہے کہ مسلمان نکاح کریں بلکہ پیدا کرتا ہے۔ اور ان اغراض کے لیے صرف بھی کافی نہیں ہے کہ مسلمان ہوں وین دار ہوں بیہ بھی ضروری ہے کہ ان کے نکاح الی عورتوں سے ہوں جو مسلمان ہوں وین دار ہوں شریف اور باعصمت ہوں۔ کیونکہ ایک مسالح اسلامی سوسائٹی ایسے ہی مردوں اور عورتوں کے از دواج سے وجود میں آسکتی ہے اور ایک مسلمان نسل ایس بی ماؤں کے پید سے پیدا ہوگئی ہے۔

# مخلوط شاريوں كى مُضِرت:

دین نظا نظر سے بٹ کر فالص عمرانی نظا نظر سے بھی دیکھا جائے تو بہتلیم کرنا

پڑے گا کہ مخلوط شادیوں سے بڑھ کرکوئی چیز نظام معاشرت اور فائدانی زندگی کو فاسد

کرنے والی نہیں ہوسکتی۔ دو ایسے میاں بیوی چن کے خیالات میں بُعد المشرقین ہو اور
جمنوں نے دو بالکل مخلف ماحولوں میں مخلقب روایات اور مخلف معاشرتوں کے زیراثر
پرورش پائی ہوا اپنے باہمی اختلاط سے نہتو خودائی زندگی میں سکون وراحت عاصل کر سکتے

پرورش پائی ہوا اپنے باہمی اختلاط سے نہتو خودائی زندگی میں سکون وراحت عاصل کر سکتے

بین ندائی محرکوکی نظام معاشرت کا صالح رکن بناسکتے ہیں اور نہ کوئی الی نسل بیدا کر
سکتے ہیں جو کسی نظام تمدن میں اچھی طرح کھپ سکتی ہو۔ یہ ممکن ہے کہ اُن کے درمیان
محبت ہواور آخر تک رہے۔ گر اُن کی محبت اور رفاقت زیادہ سے ذیادہ صرف آخمی کی ذات

ہے۔اختلاف نمہب اور اختلاف قومیت تو خیر بری چیز ہے۔خاندانی زندگی کی کامیابی اور نظام تمدّ ن کی بہتری کے لیے تو الی شادیاں بھی مفید نہیں ہوتیں جن کے دونوں فریق ایک بی سوسائی کے دومخلف طبقات سے تعلق رکھتے ہوں۔ شہری اور دیہاتی تک کا فرق بار ہا تاموافقت کا مُوجب بن جاتا ہے۔ نباہ کے لیے ضروری ہے کہ زوجین اور ان کے خاندانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اُمور میں اتحاد ہو۔ صرف یمی کافی تبیں ہے کہان كاوين ايك مو بلكه يه بمى مفرورى بے كدان كا طرز معاشرت ايك موان كے خيالات اور اصول حیات میں مکسانی ہوان کے معاشی اور معاشرتی مرتبے میں ہمواری ہواور ان کی خاندانی روایات ایک دومرے بست بہت زیادہ مختلف نہ ہوں۔ یمی چیز ہے جس کو اصطلاح شریعت میں'' کفاءت' مکتبے ہیں۔شارع نے مناکحت میں کفوکو جو اہمتیت دی ہے وہ اِس ليے ہے كه زوجين ميں زيادہ مے زيادہ مماثلت مؤكرونكه مماثلت صرف زوجين بى كے لیے مودت و رحمت کی موجب نہیں ہے بلکہ بوری سوسائی کے لیے مفید ہے اور آئندہ نسلوں کی بہتری بھی اِس پر موقوف ہے۔جن زوجین میں مما ٹکت نہیں ہوتی ان کی مواصلت محض ایک جسمانی مواصلت ہے جو حمد ان و تہذیب کے نظار نظر سے قطعی بانجھ یا قریب قریب بانجھ ہوتی ہے۔

#### إختلاف مذهب كے نقصانات:

عدم کفاوت کے نقصانات تو صرف اِسی قدر ہیں کہ اس سے زوجین میں موقت و رحمت کم اور نتیجہ خیز اِشتراک کمتر ہوتا ہے۔ گراختلاف ند ہب وقومیت کے نقصانات اس سے بدر جہا زیادہ ہیں۔ اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایک فیر مسلم مال کی آغوش میں جواولا دتر بیت پاکرا ہے گی وہ دین واخلاق کے اعتبار سے اسلامی سوسائٹ کے کسی کام کی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ ایک مسلمان گھر میں غیر اسلامی طریقے رائے کی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ ایک مسلمان گھر میں غیر اسلامی طریقے رائے کی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ ایک مسلمان گھر میں غیر اسلامی طریقے رائے کی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جمی خطرہ ہے کہ وہ ایک مسلمان گھر میں غیر اسلامی طریقے دائے کی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جمی خطرہ سے کہ وہ ایک مسلمان گھر میں غیر اسلامی طریقے دائے گئے۔ کہ خودشو ہر بھی اس کے اثر ات سے محفوظ نہ رہے مضو فاسد کے شریعے متاثر ہوں گے۔ پھرخودشو ہر بھی اس کے اثر ات سے محفوظ نہ رہے

گا۔ اگروہ اس کی محبت میں زیادہ گرفآر ہوتو ممکن ہے کہ اسپنے دین وایمان کو بھی ہاتھ ہے كويي ارتو مرور بوكا كدوه اين محمر بی این آمکوں سے اسلامی اخلاق اور اسلامی تبذیب کے بہت سے ارکان کی مربادى موت و كيم اوراس كوكوارا كرے كا ـ سياس حينيت سے بحى اس تتم كى شادياں خالی از معربت جیمی سازش اور جائوی اور سلطنب اسلامی کی نیخ کنی کے لیے مسلمان کمر کی کافر بہد بہت آسانی کے ساتھ استعال کی جاسکتی ہے اور اگر وہ زیادہ ہوشیار ہوتو اپنے شوہر کو بھی اِن اخراض کے لیے آلہ کار بنائتی ہے۔ بیسب وہ مُعربیں ہیں جو پہلے بمی ظاہر موجکی بیں اور آج بھی فلاہر ہور ہی ہیں۔ ہندوستان میں ہارے نظام معاشرت کو مشر کا ندسموں اور جابلانہ عادیوں سے کس نے آلودہ کیا؟ انمی عورتوں نے جو غرب شرک ي الم مع مع من المسلمان مع كرمسلمان خاندانون من داخل موتين مسلمانون كي تسلول کودین واخلاق کے اعتبار ہے کس نے نباہ کیا؟ اُنھی ماؤں نے جن کے سینوں سے مسلمانوں کے بیچ شرک و جاہلید کا دورہ لی بی کر بڑے ہوئے۔اسلامی حکومتوں کوکس چے عادت کیا؟ زیادہ تر اُن کافر عورتوں کی محبت نے جومسلمان اُمراء کے دِلوں پر محترف ہو چی تھیں۔ آج اسلامی نظام معاشرت کی بنیادوں کوکون می چیز کھو کھٹا کرری ہے؟ ایک بدی حد تک أن مغربی عورتوں کی حکومت جو جماری سوسائی کے خوش حال اور بااثر طبقول پرمسلَط ہوگئ ہیں۔

# اسلاى قانون از دواج كى شان إعترال:

جب حال یہ ہے تو ایک فض کہ سکتا ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے نکاح کرنا بالکلیہ معنوع ہونا والی سے نکاح کرنا بالکلیہ معنوع ہونا والی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ شارع نے اس چیز کو جائز رکھا؟ اس کا صحیح جواب معلوم کرنے کے لیے ہم کواس مسلد کے دُوسرے پہلو پر نگاہ ڈالنی جا ہے کہ بہی وہ مقام ہے جہال شارع کا کمال حکمت اور اس کے طریق تشریع کا انتہائی اعتدال وتواز ن نظر آتا

انیان جب کوئی قانون بناتا ہے قوعموا وہ کی ایک پہلو کی طرف اس قدر جھک جاتا ہے کہ دُوسرے پہلواس کی رعایت سے محروم ہوجاتے ہیں۔ بھی دواجا می مصالح پر نیادہ زور دیتا ہے اور جھی خصی مصالح نظرائداز کر دیتا ہے اور بھی خصی مصالح کی اتن رعایت کرتا ہے کہ اجتا کی مصالح باطل ہوجاتے ہیں۔ محرشاری اسلام کی حکیمانہ شان اسی ہے کہ دوہ ہر صلحت پر نظر رکھتا ہے اور ہرایک کی اتن ہی رعایت کرتا ہے جس کی دہ ستن ہوتی ہے جیسا کہ اور ہیا ہی مصالح کا اور ایک بیری حد تک شخصی مصالح کا بھی اقتضابی تعالی مصالح کا بھی اقتضابی تعالی کے مسلمان مورتوں ہی سے بول اور پھر ان جی محمالے کا بھی اقتضابی کوئونلار کھا جائے۔ چنا نجے اس کے لیے کفاءت کا ضابطہ مقرر کیا گیا۔

تَـعَيْرُوْا لِنُـطَـفِكُمْ وَأَنِكُمُوا الْآكُفَاءَ (رُوِى ذَالِكَ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةً وَآنَسِ وَعُمَرَ مِنْ طُرُقِ عَدِيْدَةٍ)

ا پے فطفوں کے لیے امیمی قرار کا بیں تلاش کرو اور این جوڑ کے لوگوں میں شادیاں کرو۔

اورماف طور بربتاد یا حمیا که کفاءت می سب سے بہلی اورسب سے اہم چیزوین

-:ج

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْطُهُمُ اَوُلِيّآءُ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلواةَ وَيُؤْتُونَ الْوَكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللّهَ وَرَمُولَةً- (التوبه: اے)

موسین اور مومنات ایک دومرے کے ولی بیں (اس لیے کہ) وہ شکل کا تھم دیتے ہیں ہری ہے تا کرتے ہیں مماز قائم کرتے ہیں اور خدا ورسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور خدا ورسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
یا ٹیکا الّذینَ امنو النّف النّف النّف النّف النّف کے وَاحْدِیْ کُم نَازًا - (التحریم: ۲)
اے الل ایمان اینے آپ کواور اینے الل وعمال کو آگ ہے بچاؤ۔

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يُنْكِعَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكُتُ اَيُمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ - (النّهاء: ٢٥)

اورتم میں سے جوکوئی پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت ندر کھتا ہو وہ اُن مومن الرکوں میں سے اپنے لیے جوڑا منتخب کرے جو محماری مملوک ہیں۔اللہ تممارے ایمان کوخوب جانتا ہے اورتم سب ایک دوسرے کے ہو۔

تَسزَوَجُ وَهُسنَّ عَلَى اللِّهُ إِن فَلاَمُةٌ خَرُقَاءُ مَسوَدَاء ذَاتُ دِيُسٍ الخصل – (الحديث)

تم ان سے دین کی بناء پر شادیاں کرو کیونکہ ایک کالی کلوٹی کم عقل لونڈی بھی اگر دین دار ہوتو دو دوسری مورتوں سے افضل ہے۔

دوسری طرف بعض مصالح اس کی بھی مقتضی تھیں کہ غیر تو موں میں نکا ح
کرنے کا دروازہ تطعی طور پر بند نہ کر دیا جاتا۔ ہوسکتا ہے کہ ایک شخص کسی غیر مسلم عورت
کے عشق میں جنکا ہو جائے اور حصول مقصود کا دروازہ بالکل بند پا کر حرام کی طرف جمک
پڑے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک شخص کسی الی جگہ رہتا ہو جہاں مسلمان عورت بہم نہ بیج عتی
ہواور جرد رہنے کی وجہ سے اس کے اخلاق بگڑنے اور اس کی خاتی زندگی خراب ہونے کا
ہواور جرد رہنے کی وجہ سے اس کے اخلاق بگڑنے اور اس کی خاتی زندگی خوال دیتا ضروری
اندیشہ ہو۔ ایسے مخصوص حالات کے لیے کسی حذبتک رُخصت کا دروازہ کھول دیتا ضروری
مقا۔ چنانچہ شارع نے یہ دروازہ کھولا۔ محراس فتح باب بیں شخص مصالح کی رعایت کے
ماتھ یہ بات کموظ رکھی کہ اجتماعی مصالح کی رعایت

مسلمداور غیرمسلم کے نکاح کی حرمت:

سب سے پہلے تو بیہ بات طے کر دی گئی کہ غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کی رخصت مسرف مردول کو دی جاسکتی ہے عورتوں کے لیے بیددرداز ہ قطعاً مسدُ ود ہے۔ لاکُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاکُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ- (المنتخد: ۱۰) ندمسلمان عورتنس کافر مردول کے لیے حلال بیں اور ند کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال۔

یال کے کہ حورت کی فطرت ایک انفعالی فطرت ہے۔ اِس میں ڈھال لینے سے
زیادہ ڈھل جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دہ مرد کے اثرات اور اپنے ماحول کے اثرات کو
زیادہ ہدت کے ساتھ قبول کرتی ہے اور خاتی زندگی میں وہ عمو ما شوہر سے مغلوب ہی ہوکر
رہتی ہے۔ ایک غیر مسلم مرد سے اس کی شادی ہونے میں کم از کم ۹۰ فی صد خطرہ اس بات کا
ہے کہ وہ بھیشہ کے لیے اسلام اور ابس کی تہذیب سے کٹ جائے گی اور یہ خطرہ تو سوئی صدی
ہے کہ اس کے بیدی سے جو اولا دبیدا ہوگی وہ ملب کفر پر رہے گی۔ پس تمام مصالے وہم اس
بات کے مقتضی تھے کہ مسلمان عورتوں کے لیے غیر مسلموں کی زوجیت قطعی طور پر حرام کر دی
جائے اور رخصت کا دروازہ اگر کھولا بھی جائے تو وہ صرف مردوں کے لیے ہو۔

مسلم اورغیرمسلمہ کے نکاح کے قیود:

پھر مردوں کے لیے بھی بیرخصت عام نہیں ہے۔ غیرمسلموں کو از دواتی اغراض کے لیے دوطبقوں پرتقتیم کیا محیا ہے۔

ایک وہ طبقہ جو اسلام اور اس کی تہذیب سے کوسوں دُور ہے جس کے عقا کد اور اصول حیات اور قواعین اخلاق ومعاشرت کسی جہت میں بھی مسلمانوں سے نہیں ملتے۔

دُوسراوہ طبقہ جوتمام غیر مسلموں میں اسلام سے اقرب ہے نبوت اور وہی کو کسی نہ کسی صد تک اسلام کے قریب ہے کہ مسلموں میں اسلام سے خدا اور ہوم آخر کے اعتقاد میں بھی کسی حد تک اسلام کے قریب ہے اصول اخلاق اور قواعین معاشرت میں بھی بہت می الیمی چیزیں ابھی تک اُس کے پاس محفوظ ہیں جومنیج نبوت سے نکلی ہوئی ہیں۔

ان دونوں طبقوں میں سے پہلے طبقے کے ساتھ شادی بیاہ کرنا مسلمانوں کے لیے قطعی ممنوع کردیا ممیا۔

### نكارٍ كمّابيكي اجازت:

ر ہادوسراطبقہ تو اس کی مورتوں سے شادیاں کرنے کی اجازت دے دی گئی محراس طرف بھی اشارہ کردیا عمیا کہ بیکام خطرے سے خالی نہیں ہے تاہم بدرخصت صرف اس لیے عطا کی تی ہے کہتم حرام کاری میں جتلانہ ہو:-

وَالْمُ حُصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَيْلِكُمُ إِذَا الْيَتُمُوهُنُّ أَجُورَهُنَّ مِنْ قَيْلِكُمُ إِذَا النَّيُتُمُوهُنُّ أَجُورَهُنَّ مُتَخِذِى اَخُدَانٍ وَمَنْ اَجُورَهُنَّ مُتَخِذِى اَخُدَانٍ وَمَنْ يَجُورَهُنَّ مُسَافِحِيْنَ وَلاَ مُتَخِذِى اَخُدَانٍ وَمَنْ يَجُورُهُنَّ مُسَافِحِيْنَ وَلاَ مُتَخِذِى اَخُدَانٍ وَمَنْ يَحْدَنِهِ مِنَ يَنْ مُسَافِحِيْنَ وَلاَ مُتَخِذِى الْاحِرَةِ مِنَ يُتَحْفُرُهِ اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن ال

اور طال کی گئی ہیں تممارے لیے ان لوگوں کی عورتنی ہمی جن کوئم ،
سے پہلے کتاب دی گئی ہے بشرطیکہ تم ان کے مہر ادا کر کے انحیں قید تکاح میں لاؤ علائیہ یا چوری چھے زنا کاری نہ کرو۔ (اور یادر کموکہ) جو تحض اپنے ایمان سے پھرااس کا سب کیا کرایا غارت ہوجائے گا۔

اورآ خرت میں وہ نقصان اُٹھانے والوں میں ہے ہوگا۔ آ خری فقرہ قابل فور ہے۔ اس میں صاف طور پر مین کر دیا ممیا ہے کہ غیرمسلم عورت سے شادی کرنے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد خابر ہے کہ اگر ایسے

خطرناک کام کی اجازت دی گئی ہے تو وہ غیر معمولی حالات دضر دریات ہی کے لیے ہے۔ یہ سرحہ سرم سرم

نكارح كمابيه كي كرامتيت:

جولوگ شریت اسلام کی روس سے المجھی طرح واقف تھ انحوں نے ای بنا پراس امازت کو بھیشہ رفعت بی کے قبل سے مجھا اور اس کو پندند کیا کہ مسلمانوں میں کا بیات سے شادی کرنے کے عام روائ ہو۔ شریعت کے سب سے بڑے راز دان اپ عہد میں حضرت می شہر سے۔ انحوں نے حضرت حذیفہ کو جو پھے لکھا تھا وہ شریعت کے مقصد پر خوب روشی ڈائن ہے۔ زماند اسلام کے غلب کا تھا۔ مسلمان علاقہ شام میں فاتح اور حکر ان کی حیث سے تھے۔ معاملہ ایک الیے میل القدر مسلمان کا تھا جس نے براور است شمیم نبوت سے نورایان کا انتخاب کیا تھا۔ اسلامی اخلاق اور اسلامی تہذیب میں اس سے بڑو ہوکر اور کو رائی کہ بیت ہوسکا تھا۔ مگر باوجود اس کے حضرت عرش نے حضرت عذیفہ کو ایک کی بید کے مسات ماتھ از دوائی تھا۔ مگر باوجود اس کے حضرت عرش نے حضرت عذیفہ کو ایک کی بید کے ساتھ از دوائی تعلق رکھنے سے منع کیا۔ پھر بے بیں فرمایا کہ کی بیہ سے شادی کرنا حرام ہے ماتھ از دوائی تعلق رکھنے سے منع کیا۔ پھر بے بیں فرمایا کہ کی بیا خلاق مورتوں کے تھس آئے کا بلکہ بیڈرمایا کہ اس سے مسلمان تکروں میں اہل کیا ہی براخلاق مورتوں کے تھس آئے کا اندیشہ ہے گھڑااس اجازت سے فائدہ نہ اٹھانا می بہتر ہے۔

غور کیجے کہ جب غلبے کی حالت میں نکاح کتابیہ کے متعلق اسلام کا پیر فرزعل ہے تو ایک حالت میں کیا طرزعل ہونا چاہے جب کہ ایک مسلمان کفار سے مغلوب اور مرعوب ہواور ان کی سوسائٹی میں مجر ابوا ہو۔ اس وقت تو نکاح کتابیہ کی کراہت اور زیادہ بردھ جانی چاہئے گئے کہ دارالکفر میں اس کی مُعرتیں گئی گنا زیادہ ہوجاتی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ آئمہ اسلام نے عموماً نکاح کتابیہ کو مردہ اور خصوصاً دارالکفر میں نہایت مردہ قراردیا ہے۔ مشمل الا تمدیر حسی ان کی کتابیہ کو مردہ اور خصوصاً دارالکفر میں نہایت مردہ قراردیا ہے۔ مشمل الا تمدیر حسی ان کی کتاب المهوط میں تکھتے ہیں:۔

يَجُورُ لِلْمُسُلِمِ أَنُ يُتَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً فِي دَارِالْحَرُّبِ وَلَكِنَّهُ يُكُرَهُ لِآنَهُ إِذَا تَـزَوَّجَهَا ثَمَّهُ رُبَمَا يَخْتَارُ الْمُقَامَ فِيهِمْ ..... وَإِذَا وَلَدَثُ تَخَلَّقَ الْمَوَلَدُ بِاَخُلاَقِ الْكُفَّارِ وَفِيهِ بَعْضُ الْفِيْنَةِ فَيُكْرَهُ لِهِذَا ..... وَسُئِلَ الْمَوَلَدُ بِالْحُلاقِ الْكُفَّارِ وَفِيهِ بَعْضُ الْفِيْنَةِ فَيُكْرَهُ لِهِذَا ..... وَسُئِلَ الْمَوَلَدُ بِالْحُلاقِ الْكُفَّارِ وَفِيهِ بَعْضُ الْفِيْنَةِ فَيُكْرَهُ لِهِذَا ..... وَسُئِلَ عَلَى رَضِى اللهُ عَنهُ عَنْ مُنَاكَحَةِ آهُلِ الْحَرْبِ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ عَلَى رَضِى اللهُ عَنهُ عَنْ مُنَاكَحَةِ آهُلِ الْحَرْبِ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ فَكُوهُ ذَالِكَ - (حَنْ 6 صُحَلًى)

مسلمان کے لیے دارالحرب میں کتابیہ سے شادی کرنا جائز تو ہے گر
کروہ ہے کیونکہ اگر دہ وہاں شادی کرے گا تو ممکن ہے کہ کھار بی
کے ملک میں رہ پڑے ۔۔۔۔۔۔اور جب کتابیہ کے پیٹ سے اولا دپیدا
ہوتو دہ کھار کے اخلاق پر اُٹھے۔ اس میں اور بھی فتنے ہیں۔ اِس
لیے یہ کروہ ہے ۔۔۔۔۔۔دخرت علی رضی اللہ عنہ سے حربی عورتوں کے
ساتھ نکاح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کو کروہ فر مایا۔
ساتھ نکاح کے بارے میں کوچھا گیا تو آپ نے اس کو کروہ فر مایا۔
امام ابن جربرطبری اپنی تفسیر میں کھتے ہیں:۔۔

' ذمنید اور حربید دونوں سے نکاح جائز ہے بشرطیکہ نکاح کرنے والا اسی جگدند ہو جہاں اس کی اولاد کے تفریر مجبور ہونے کا خوف ہو'۔ (جز وسادی من الا)

برابيش بكر:-

وَهَجُورُ تَرُويُجُ الْكِتَسَابِيَّاتِ وَالْاَوْلَى اَنَ لَا يَفْعَلَ وَلَا يَاكُلَ فَيَهُ وَهُ الْكِتَابِيَّةُ الْحَرُبِيَّةُ الْجَمَاعَا لِاَنْفَتَاحِ فَي الْمُسْتَدُعِيُ لِلْمَقَامِ مَعَهَا فِي بَالِ الْفِتَنَةِ مِنْ إِمْكَانِ التَّعَلُقِ الْمُسْتَدُعِي لِلْمَقَامِ مَعَهَا فِي بَالِ الْفِتَنَةِ مِنْ إِمْكَانِ التَّعَلُقِ الْمُسْتَدُعِي لِلْمَقَامِ مَعَهَا فِي بَالِ الْفَتَارِ الْفِتَنَةِ مِنْ إِمْكَانِ التَّعَلُقِ الْمُسْتَدُعِي لِلْمَقَامِ مَعَهَا فِي قَالِ الْمُسْتَدُعِي لِلْمَقَامِ مَعَهَا فِي قَالِ النَّامِ النَّامِ وَتَعْرِيعُنُ الْوَلَدِ عَلَى التَّعَلُقِ بِالْحُلاقِ الْمُلْولِ الْكُفرِ - وَتَعْرِيعُنُ الْوَلَدِ عَلَى التَّعَلُقِ بِالْحُلاقِ الْمُلْولِ الْكُفرِ - (الله النَّامِ)

کمابیات سے نکاح کرنا جائز تو ہے تھر بہتر یمی ہے کہ نہ کیا جائے اور ندان کا ذبیحہ کھایا جائے الابید کہ کوئی ضرورت آپڑے۔اور حربی کتابیہ سے نکاح کرنا تو بالا جماع کروہ ہے کیونکہ اس سے فندکا دروازہ کھلتا ہے۔ مثلاً بید کہ حورت سے ایسا مجراتعلق ہو جائے کہ مسلمان شوہرای کے ساتھ کا فروں کے ملک میں رہ پڑے اور بیکہ اس کی اولادائل کفر کے اخلاق سے مختلق ہو کرا شھے۔

اس بحث سے بیات واضح ہوگئی کہ کتابیہ کو حرام اور باطل فھیرانا تو دُرست نہیں 
ہے البتہ قانون اسلامی کی زوح اور آئمہ اسلام کے اجماع سے اس کا طروہ ہونا اور 
خصوصاً دارالکفر بین اور غلبہ کفار کی جالت بین نہایت درجہ کروہ ومبغوض ہونا ثابت 
ہے۔اس کے ساتھ حضرت عرائے فتل سے بینتی بھی لکتا ہے کہ صرف نکار کتابیہ ہی کے 
معالمے بین نہیں بلکہ شریعت کی تمام رخصتوں کے معالمے بین جن سے ناجائز فائدہ 
افحانے کا اندیشہ پایا جاتا ہو مسلمانوں کے اولی الامر کو اختاعی احکام جاری کرنے کا حق 
ہے اور اس متم کے اختاعی احکام جائز کو ناجائز اور حلال کو حرام کیے بغیر نافذ کیے جاسکتے 
ہیں۔ گرا ایسے احکام جاری کرنے والوں بی اتنا تفظہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون شریعت کی 
ہیں۔ گرا ایسے احکام جاری کرنے والوں بی اتنا تفظہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون شریعت کی 
ہیں۔ گرا ایسے احکام جاری کرنے والوں بی اتنا تفظہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون شریعت کی 
ہیں۔ گرا ایسے احکام جاری کرنے والوں بی اتنا تفظہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون شریعت کی 
ہیں۔ گرا ایسے احکام خاری کرنے والوں بی اتنا تفظہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون شریعت کی 
ہیں۔ گرا ایسے احکام خاری کرنے والوں بی اتنا تفظہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون شریعت کی 
ہیں۔ گرا ایسے احکام خاری کرنے والوں بی اتنا تفظہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون شریعت کی 
ہیں۔ گرا ایسے احکام خاری کرنے والوں بی اتنا تفظہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون شریعت کی 
ہیں۔ گرا ایسے احکام خاری کرنے والوں بیں اتنا تفظہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون شریعت کی 
ہیں۔ گرا ہے احتا کی خاری کرنے والوں بی اتنا تفظہ ہونا چاہیا کہ وہ قانون شریعت کی سے سے سے کہ انداز کی کریں۔

ترجمان القرآن (محرم ۲۵۹۱هه)

# قطع يداور دوسرے شرعی حدُود

[بیمنمون عنوان بالا پرکوئی مستقل مضمون نیس ہے بلکہ دراصل یہ ایک نوٹ ہے جو ترجمان القرآن میں ایک دوسرے مساحب کے مضمون پر اکھا میں آئے۔

(۱) تعزیرات کے باب میں سب سے پہلے اس قاعدہ کلیہ کو ذہن نظین کر لیما جا ہے کہ ہاتھ کا سنے کی سزا اور دوسری شری حذیں صرف اسی جگہ نافذ کرنے کے لیے مقرر کی گئی اس جہال مملکت کا نظم ونسق اسلامی اصولوں پر ہواور تمد ن و معاشرت کی تر تیب و تنظیم اُس طرز پر کی گئی ہو جو اسلام نے جو یز کیا ہے۔ اسلام کے اصول اور قو انین نا قابل تجزید ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ بعض اصول اور قو انین خوا ہے۔

مثلاً زنا اور قذف (1) کی حدود کو لیجے۔ نکاح وطلاق اور جاب شری کے اسلام قوانین اور اخلاق مشکل نیایت گرا ربط ہے جے منفک نیس کی تعلیمات سے اِن حدود کا نہایت گرا ربط ہے جے منفک نیس کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی نے زانی اور قاذف کے لیے الی بخت سزا کی مقرر بی اُس سوسائٹ کے لیے فرمائی ہیں جس میں جو رتیں بن سنور کر بے کابانہ پھرتی ہوں جس میں جو رتیں بن سنور کر بے کابانہ پھرتی ہوں جس میں جو رتیں کا اُس سوسائٹ کے لیے فرمائی ہیں جس میں جو رتیں بن سنور کر بے کابانہ پھرتی ہوں جس میں بی بداور نیم برہند تصویر ہیں اور عشق و محبت کے افسانے اور شہوانی جذبات کو دائماً متحرک

<sup>(1)</sup> تذف سے مراوکی مورت یا مرد پرزنا کی تہت لگانا ہے اور قاذف وہ مخص ہے جو الی تہت لگا تا ہے۔

کرنے والے تماشے رائج نہ ہوں جس میں نکار کے لیے پوری آ سانیاں ہوں اور فتح و تفریق اور فتح و اللہ موسائی افرام ٹھیک ٹھیک ٹافذ کیے جاتے ہوں۔ ایک سوسائی ایک عین فطرت کے اعتبار سے اس امر کی مقتقتی ہوتی ہے کہ اس میں معاشرت کا جو معتدل نظام قائم کیا جمیا ہے اس کی حفاظت کے لیے خت سزا کیں مقرر کی جا کیں۔ اور اتن خت سزا کیں اُس حالت میں ہرگز نامنعفانہ ہیں ہیں جب کہ جائز ذرائع سے صنفی خواہشات کی سرا کیں اُس حالت میں ہرگز نامنعفانہ ہیں جب کہ جائز ذرائع سے صنفی خواہشات کی تسکین آ سان کر دی جی ہواور معاشرت کے ماحول کو بدکاری کی سیولتوں اور غیر معموی اسباب تحریک سے پاک کر دیا گیا ہو۔ اِن حالات میں صنفی جرائم کا ارتکاب مرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو غایت ورج کے بدطینت ہوں اور جن کے شرسے خلق اللہ کو کھوظ رکھنے لوگ کر سکتے ہیں جو غایت ورج کے بدطینت ہوں اور جن کے شرسے خلق اللہ کو کھوظ رکھنے کے لیے نہایت عبرت ناک مزاؤں کے بغیر جارہ نہ ہو۔

کیکن جہاں مالات اس سے مختف ہوں جہاں موروں اور مردوں کی سوسائی مخلوط رکھی می ہو جہال مدرسوں میں دفتر وں میں کلبول اور تفری کا ہوں میں خلوت اور جلوت میں ہر جگہ جوان مردوں اور بنی مخنی مورتوں کو آ (اوانہ طنے جلنے اور ساتھ المنے بیٹنے کا موقع ملی ہو جہاں ہر ملرف بے شارصنفی محرکات کھیلے ہوئے ہوں جہاں معیار اخلاق بھی اتنا پست ہوکہ نا جائز تعلقات کو کچر معیوب نہ سمجھا جاتا ہو الی جگہ زنا اور قذف کی شری حد جاری کرنا بلاشہ ظلم ہوگا۔ اس لیے کہ وہاں ایک معمول قتم (Normal Type) کے معتدل مزاج اور سلیم الفطرت آ دمی کا بھی زنا سے بچنا مشکل ہے اور ایسے حالات میں کسی شخص کا جتلائے گئاہ ہوتا ہو تا یہ تیجہ نکا کے لیے کا فی نہیں ہے کہ وہ غیر معمولی قتم (Abnormal Type) کا اختلائے مقاوری نی سزا در تفیقت ایسے گندے حالات کے لیے اللہ نے اللہ نے مقردی نہیں کے۔ دہ غیر معمولی تسم اور کوڑوں کی سزا در تفیقت ایسے گندے حالات کے لیے اللہ نے مقردی نہیں کی ہے۔

ای پر حدِ سرقہ کو بھی قیال کر لیجے کہ وہ صرف اُس سو بائٹی کے لیے مقرر کی گئی ہے جس میں اسلام کے معاثی تصورات اور اصول اور قوانین پوری طرح نافذ ہوں۔قطع پیر اور اسلامی نظم معیشت میں ایبا رابطہ ہے جس کو منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں پیظم معیشت قائم ہو وہاں قطع ید بی عین انصاف اور عین مقتضائے فطرت ہے۔ اور جہاں بیظم معیشت قائم ہو وہاں قطع ید بی عین انصاف اور عین مقتضائے فطرت ہے۔ اور جہاں بیظم معیشت

نہ ہو وہاں چور کا ہاتھ کا ٹنا وہ ہراظلم ہے۔ حقیقت بیں ہاتھ کا شنے کی سزا اُس ظالم سوسائی کے لیے مقرر بی نہیں کی گئی ہے جس بی سُو و جائز ہواز کو قامتر وک ہوانصاف قیتاً فروخت کیا جاتا ہوا فیکسوں کی مجر مار سے ضرور یات و ندگی نہایت گراں ہوگئی ہوں اور تمام فیکس چند مخصوص طبقوں کے لیے سامان عیش فراہم کرنے پر صرف ہوتے ہوں۔ ایس جگہ تو چوری کے لیے سامان عیش فراہم کرنے پر صرف ہوتے ہوں۔ ایس جگہ تو چوری کے لیے سامان عیش فراہم کرنے پر صرف ہوتے ہوں۔ ایسی جگہ تو چوری کے لیے ہاتھ کا ثنائی نہیں بلکہ قید کی سزام بھی بعض حالات میں ظلم ہوگی۔

عام طور پراسلای قانون فرج داری کو تھے میں لوگوں کو جو دفت پیش آئی ہاں

ک وجہ دراصل یہ ہے کہ دہ اپنے پیش نظر تو رکھتے ہیں سوسائی کے اس غلط نظام کو جو اس

دفت وُنیا کے متمدن مما لک میں قائم ہے اور پھر چوری ' زنا ' قذف اور شراب نوشی جیے

''عامتد الورود' ' جرائم کا موازانہ قطع یہ ' رجم اور کوڑوں کی سزاؤں ہے کر کے رائے قائم

''نامتد الورود' ' جرائم کا موازانہ قطع یہ ' رجم اور کوڑوں کی سزاؤں ہے کر کے رائے قائم

کرنا چاہجے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس موازنہ میں ان کو اسلام کی سزائیں بخت اور ہولناک بی

نظر آ کیں گی۔ کیونکہ نیم شعوری طور پر وہ خود سیسے ہیں کہ جو حالات اس نظام حیات نے

پیدا کر درکھے ہیں اُن میں چوری ایک عام چیز ہوئی بی چاہیں ' بری سخبتوں میں نو خیز

طور توں بلکہ بچوں اور پوڑھوں تک کو جملا ہونا بی چاہیں ' بری صحبتوں میں نو خیز

طور تو کو کری عاد تیں پڑنی بی چاہییں ۔ لہذا اُن کا دل بیسوج کر پریٹان ہو جا تا ہے کہ اگر

ان حالات میں اسلامی قانون فوجداری رائج کر دیا جائے تو شاید کوئی پیٹے بھی کوڑوں سے

نہ بھی سئے بڑار ہا آ دمیوں کے ہاتھ روزانہ کٹنے گیں اور ہر روز سیکٹروں آ دمیوں کے ہاتھ روزانہ کٹنے گیں اور ہر روز سیکٹروں آ دمیوں کے ہاتھ روزانہ کٹنے گیں اور ہر روز سیکٹروں آ دمیوں کے ہاتھ روزانہ کئے گیں اور ہر روز سیکٹروں آ دمیوں کے ہاتھ روزانہ کئے گیں اور ہر روز سیکٹروں آ دمیوں کے ہاتھ روزانہ کئے گیں اور ہر روز سیکٹروں آ دمیوں کے ہاتھ روزانہ کئے گیں اور ہر روز سیکٹروں آ دمیوں کے ہاتھ روزانہ کئے گیں۔

بلاشبدان کا بیخوف بالکل بجا ہے۔ اس بیہودہ سوسائٹ کے بیبودہ نظام کو باتی رکھ کر اسلام کے قوانین میں سے محض اُس کے قانون فو جداری کو نافذ کر دیتا ہمارے نزدیک بھی دییا بی قلم ہوگا جیسا وہ خیال کرتے ہیں۔ محر جس غلطی کو وہ محسوس نہیں کرتے وہ دراصل یہ ہے کہ اُنموں نے سوسائٹ کے اس بیبودہ نظام کو جس کی ہے ہودگیوں ہے وہ مانوس ہو بچے ہیں ایک فطری حالت تہم درکھا ہے۔ حالانکہ یہ فطری حالت نہیں ہے بلکہ

شیطنت کے غلبے نے اس فیرفطری حالت کو عالم انسانی پر مسلط کردیا ہے اوراس حالت کا

ہاتی رہنا ہجائے خودا کے ظلم محقیم ہے۔ آپ اسلام کے نظام اجماعی کومن حیث الکل تبول کر

کے اس ظلم کا انسداد سجیج پھر آپ پر خود روشن ہوجائے گا کہ ذیا اور قذف اور چوری اور
شراب نوشی انسان کے عام اور فطری مشاغل نہیں ہیں اور انسانوں کی کیر قتداد کا ان میں
جٹا ہونا متوقع ہی نہیں ہے۔ جو اجماعی حالات اسلام پیدا کرتا ہے ان میں مرف فیر معمولی
منتم کے چندافراد ہی اِن افعال قبید کا ارتکاب کر سکتے ہیں اور ان کے لیے سے تدارک رجم
اور کوڑے اور قطع ید بنی ہو سکتے ہیں۔
اور کوڑے اور قطع ید بنی ہو سکتے ہیں۔

(۲) دوسری بات جو اس سلسلے میں پیش نظرر کھنی ضروری ہے وہ اسلام کی شان حکمت واعتدال ہے۔ حد وداور تعزیرات کے باب میں اسلام کے احکام کو وہ مخص سمجھے ہی نہیں سکتا جو اس ندہب کی ان خصوصیات سے واقف نہ ہو۔

یہاں ایک طرف ارتکاب جرائم کے اسباب و محرکات کو ڈھوٹھ ڈھوٹھ کر مٹایا جاتا ہے کہ کی بند ہ خداا لیے حالات میں جٹلائی شہونے پائے کہ اُسے اپی طبعی خواہشات و منروریات کے لیے بحر ماند طریقے استعمال کرنے پڑیں۔ اور دوسری طرف جرائم کے لیے ایس مقرر کی جاتی ہوں جو ند مرف اعاد ہ جرم سے اس خاص مخص کوروک دینے والی موں بلکہ دوسرے تمام او کوں کو بھی جن میں مجر ماند میلانات پائے جاتے ہوں بیب زوہ

ایک طرف اس امرکی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ جہاں تک ممکن ہو مزا سے

ہوائے جائیں۔ چنانچہ جبوت جرم کے لیے شہادت کا معیار بہت سخت رکھا جاتا ہے۔

اجرائے حدسے پہلے کچومدت جحقیقات کے لیے حتین کی جاتی ہے کہ شایداس دوران میں

مواہوں کی فلطی کھل جائے قاضوں کو ہوایت کی جاتی ہے کہ لوگوں کوجی الامکان سزا سے

ہواؤ۔ نی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اِفرَقُ الْسُعِلُودَ مَا اسْسَطَعُتُمُ اینے امکان مجرحد کو

رفع کرو' ۔ فیان الاحکام اَن اُسِنُ جلسی فِسی الْعَقُو عَیْرٌ اَنْ اُسِنُ جَعِلْتَی فِی الْعَقُوبَةِ۔ "امام کا

معاف کرنے میں قلطی کر جانا اس سے بہتر ہے کہ دوسر ادینے میں قلطی کرے'۔

وُوسرى طرف جب جرم ثابت موجائة في مرجرم يرترس كمانا كاس كرحق بس محمی حمی معارش قول کرتا 'یااس کے مرتبے اور خاندان وغیرہ کا لحاظ کرنا قطعاً ممنوع ب- قرآن كِمَا ب وَلا تَسَاعُ لَكُمْ بِهِمَا رَافَةً فِي ذِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم اللخوسو - (الور:٢) "أكرتم اللداورة خرت يرائمان ركعت موتو الله كروين كم معاسط میں رحم اور شفقت کے جذبات تممارے دامن گیرند ہونے جاہلیں"۔ حدیث میں بدواقعہ مشہور ہے کہ بنی مخزوم کےمعزز کھرانے کی ایک مورت فاطمہ لوگوں کے زیور اور سامان عاريتا متكواتي اور پجرممكر جايا كرتي تقى \_ رسول الله ملى الله عليه وسلم كى عدالت بيس مقدمه بیش ہُوا اور جرم فابت ہو گیا۔ قریش میں تعلیل مج حمی کہ کہیں اس کا ہاتھ نہ کاٹ ڈالا جائے۔ محرحنور کے سامنے سفارش کی جرأت سے تھی۔ آخر کاربیہ مشورہ ہُوا کہ اُسامہ ہے جو حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بیٹے تھے سفارش کرائی جائے کیونکہ حضور کو ان سے محبت تھی۔ اُسامہ نے حاضر ہو کر سفارش کی۔ سنتے ہی آپ کا چرہ سرخ ہو حمیا اور فرمایا: "كیاتم حدود الله كے بارے من سفارش كرتے ہو؟" أسامه مم مح اور معافى ما تلی۔اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایان میں سے پہلے جو تو میں بناہ ہوئی ہیں أن كالمريقة ميرتفا كه جب ان من كوئي معزز آوي جرم كرتا تو أي جيوز دييج يخوا در جب كوكى اونى دربے كا آ دى جرم كرتا تو اس كوسزا ديتے تھے۔ ميں تو اس كى تتم كھا كركہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر محد کی بیٹی فاطمہ ہمی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ · بمجى كائے بغير نه چھوڑتا''۔

(۳) ان دو باتوں کو بچھ لینے کے بعد ہیہ بھی ضروری ہے کہ آ دمی خود اسلام کی زوح سے بھی غافل نہ ہو کیونکہ دبی تمام اسلامی قوانین کی جان ہے۔ اسلام بیس سزا کا تقدر خیرخواہانہ ہے نہ کہ بدخواہانہ۔ اسلام کسی کو غصہ اور طیش بیس نہیں مارتا۔ دُشمنی کا جذبہ اس کے کسی قانون میں نہیں پایا جاتا۔ یہال سزا کے اندر ''تطبیر'' کا داعیہ کار فرما ہے۔ اس کے کسی قانون میں نہیں پایا جاتا۔ یہال سزا کے اندر ''تطبیر'' کا داعیہ کار فرما ہے۔ یہال آ دمی کو اس لیے سزا دی جاتی ہے کہ ارتکاب جرم سے اس کے نفس و روح کو جو نہاست لگ گئی ہے اسے دھوڈ اللہ جائے۔ اسے پاک کر دیا جائے تا کہ دہ آخرت کی سزا نہاست لگ گئی ہے اسے دھوڈ اللہ جائے۔ اسے پاک کر دیا جائے تا کہ دہ آخرت کی سزا

ے فی جائے۔ خود بحرم کے اندراسلام بیا عقاد پیدا کرتا ہے کہ اصلی حاکم خدا ہے جس سے تو اپنے کسی قتل کوئیں چھپا سکا۔ اور اصلی عدالت آخرت کی عدالت ہے جس میں بہر حال تخیے پیش ہونا بی پڑے گا اور دہاں کی سزایزی رسواکن ہوگی۔ اگر تو نے دُنیا میں اپنا جرم چھپالیا تو ای گندگی کو لیے ہوئے تو خدا کی عدالت میں حاضر ہوگا۔لیکن اگر تو نے بہاں خودا پنے آپ کوسزا کے لیے پیش کر دیا تو بیسزا تھے پاک کر دے گی اور تو اس طرح خدا کے جاں پنچ گا کہ گویا تو نے بیجرم کیا بی ندتھا۔ صدیت میں اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے:۔

إِنَّ مَنْ آصَابَ مِنُ هٰذَا الْمَعَاصِى شَيْنًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِى الدُّنَا فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ وَمَنُ اَصَابَ مِنْهَا شَيْنًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْشَاءَ عَاقَبَهُ -

ان گناہوں میں سے کی گناہ کی نجاست اگر کسی کولگ گئی اور دنیا بی میں اس کی سزا بھی اسے دے دئی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔لیکن اگر اللہ کی حکمت سے اس کا گناہ چھپارہ گیا تو معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے۔وہ چاہے گا تو معاف کردے گاور نہ سزادے گا۔ تعلیم نر حدید انگیز اضالہ اوران میں میں جسس گیشتہ ہوسی شہریں۔

اِس تعلیم نے جرت انگیز اخلاتی احساس ہمارے ہی جیسے گوشت پوست نے بنے ہوئے انسانوں میں پیدا کر دیا۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ اِن مثالوں میں آپ کو اسلامی عدل اسلامی اخلاق اور اسلام کے جبیب وغریب انتلائی تصورات کی وہ شان نظر آ ئے گی کہ آپ شاید جمرت سے سوچے لکیں مے کہ آ دمی ا تناباند بھی ہوسکتا ہے!

<sup>(1)</sup> اس مقام پر سے بات ذہن تھیں وئی جاہے کہ جو تھی خود اپنے آپ کوسر اسے لیے چیش کرے اس کا بیشل خود تو بداور شرم شاری کو مستزم ہے۔ اس لیے ایسا آ دمی سرا پانے کے بعد دُنیا اور دین دونوں بس گناہ سے پاک ہوجا تا ہے۔ رہاوہ بحرم جوخود ندآیا ہو بلکہ پکڑا ہُوا آیا ہو تو نجی ملی اللہ علیہ دسلم کا قاعدہ تھا کہ سرا تا فذ کرنے کے بعد اسے تو ہے گانتین فر مایا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک چوررسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا جس نے ایک شملہ چرایا تھا۔ آپ نے اُسے و کھ کر فرمایا" میں نہیں سجمتا کہ اِس نے چوری کی ہوگی"۔ الرم نے آھے بو ھر کرم کیا" نہیں یارسول اللہ میں نے چوری کی ہے"۔ آپ نے اس کے اقرار کو قبول کر کے تھم دیا کہ" جاد" اس کا ہاتھ کا لو ' پھر میرے پاس ماضر کرو''۔ چنا نچہ ہاتھ کا اُن کے بعد اُسے دوبارہ حاضر خدمت کیا گیا۔ حضور نے فرمایا" اب اللہ سے تو بہ کر''۔ اس نے کہا' میں نے تو بہ کی''۔ آپ نے فرمایا" جا اللہ نے تیری تو بہ کرئی۔

ایک اور موقع پرایک فخص (عربن نئره) نے حاضر ہوکر رسول الدُسلی الدُعلیہ وسلم سے عرض کیا کہ '' بین نے فلاں قبیلہ کا اُونٹ چرا لیا ہے' آپ جھے پاک کر دیں' ۔ حضور گنے اُس قبیلے بیں آ دمی بھیج کر تھی ہے۔ حال دریا فت کرائی۔ معلوم ہُوا کہ فی الواقع اُونٹ عائب ہے۔ اس چیلے بیں آ دمی بھیج کے معلوم اُسے کا تھم وے دیا۔ جب سزااس پر نافذ کی گئی تو اس غائب ہے۔ اس پر آپ نے ہاتھ کا تھم وے دیا۔ جب سزااس پر نافذ کی گئی تو اس نے کہا '' شکر ہے اس خدا کا جس نے جھے پاک کر دیا'' ۔ پھرا پنے کئے ہوئے ہاتھ کو مخاطب کر کے کہتا ہے' تو جھے دوز ن میں لے جانا چاہتا تھا اللہ نے جھے تھے ہے۔ بچالیا''۔

اُورِ بن مخزوم کی جس عورت کا قصته ندکور ہُوا ہے۔ اس کے مقدے کا جب حضور ا نے فیصلہ سنایا تو اس کی قوم نے کہا یار سول اللہ ہم فدید دینے کو حاضر ہیں آپ اے چور ا دیں ہر آپ نے فرمایا ''اس کا ہاتھ کا ٹو''۔ انھوں نے عرض کیا: ہم پانچ سودیناراس کے ہاتھ کے بدلے ہیں دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ''اس کا ہاتھ کا ٹو''۔ جب ہاتھ کا ٹ ڈالا میا تو اس عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یار سول اللہ خدا کے ہاں بھی میرے نیخے کی کوئی صورت ہے؟''آپ نے جواب دیا''ہاں! اب تو اپنے گناہ سے اس طرح پاک ہو بھی ہے جیے آج بی اپنی مال کے پید سے پیدا ہوئی ہو'۔

ماعز اسلمی کامشہور واقعہ ہے کہ اُس نے مسجد میں حاضر ہوکرعرض کیا، ' یارسول' اللہ! میں نے زناء کی ہے جھے پاک کر دیجئے'۔ آپ نے مند پھیر کرفر مایا' ' جا' توبہ کراور خدا سے مغفرت مانگ ''۔ وہ پھر سامنے آیا اور وہی بات عرض کی۔ آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس نے گھرسا سے آکرا پی بات دُہرائی۔ال طرح جب چارمرت وہ اقرار کر چکا تو آپ نے پوچھا کیا تو دیوانہ ہے؟ اُس نے کہا 'نہیں۔ گھر دریافت فر مایا کیا تو نے شراب پی ہے۔ اُس نے کہا نہیں۔ گھر دریافت فر مایا کہ شاہد تو نے کہا 'ہاں۔ گھر آپ نے فر مایا کہ شاہد تو نے مرف ہیں و کنار کیا ہوگا؟اس نے کہا 'نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تو ہم بہتر ہُوا؟ اس نے کہا 'نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تو ہم بہتر ہُوا؟ اس نے کہا 'ہاں۔ او چھا کیا تو نے مباشرت کی؟ جواب دیا' ہاں۔ اس طرح مباشرت کے ہم معنی کی الفاظ بول بول کر آپ پوچھے رہاور وہ اثبات میں جواب دیتا رہا۔ آخر آپ نے پوچھا' کیا تو جا تنا ہے کہ زنا کے کہتے ہیں؟ اس نے کہا' ہاں۔ ہی نے اُس نے حرام کے طور پر وہ کام کیا ہے جوشو ہر طال کے طور پر اپنی یوی سے کرتا ہے۔ اُس کے حرام کے طور پر وہ کام کیا ہے جوشو ہر طال کے طور پر اپنی یوی سے کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا اس بیان سے جری غرض کیا ہے؟ اس نے عرض کیا' پاک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے تو جھا اس بیان سے جری غرض کیا ہے؟ اس نے عرض کیا' پاک ہونا چاہتا ہوں۔ تب آپ نے تھم دیا کہ جاؤ اس کورجم کر دو۔ اس واقعہ کے دو تمین بعد رسول اللہ صلی اللہ علی وسلی میں فر مایا' 'دوعا ماگو ماعز ابن الملک کے لیے' اُس نے تو ہی کا ور ایس قوبہ کی کہا گی بوری قوم پر بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کائی ہو ایس کی مغفرت کے لیے کائی ہو

عامدیة کا واقعہ بھی حدیث کے مشہور واقعات بیل ہے ہے۔ اس نے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ ' یارسول اللہ ' میں زنا کی مرتکب ہوئی ہوں ' جھے پاک کر ویجے' ۔ آپ نے جواب ویا ' جا ' قوبہ کر اور اللہ سے مغفرت ما تک' ۔ اس نے عرض کیا '' آپ جھے بھی ماعز کی طرح پلٹا نا چاہے ہیں؟ میں عرض کرتی ہوں کہ جھے زنا کا حمل ہے' ۔ آپ نے فرمایا'' جا ' اور جب تک بچہ نہ پیدا ہو جائے اُس موں کہ جھے زنا کا حمل ہے' ۔ آپ نے فرمایا'' جا ' اور جب تک بچہ نہ پیدا ہو جائے اُس وقت تک تفہر' ۔ جب زیگی ہوگی تو وہ پھر حاضر ہوئی اور کہا کہ بچہ بھی پیدا ہوگیا' اب کیا عظم ہے؟ آپ نے فرمایا' اس کو وود مد پلا رضاعت ختم ہونے کے بعد دیکھا جائے گا' ۔ جب رضاعت کا زمانہ ختم ہوگیا تو وہ پھر بچ کو لیے ہوئے آئی اور عرض کیا کہ بی اس سے جب رضاعت کا زمانہ ختم ہوگیا تو وہ پھر بچ کو لیے مسلمان کے حوالے کیا کہ اس کی پرورش کیا کہ بی اس کی پرورش کیا کہ اس کی بورش خالد بن کرے اور اس عورت پر رجم کی حقر جاری کی ۔ اس واقعے کے بعد کہیں حضرت خالد بن کے اور اس عورت پر رجم کی حقر جاری کی ۔ اس واقعے کے بعد کہیں حضرت خالد بن

ولید کی زبان سے اس عورت کے حق میں برے الفاظ نکل مجے۔حضور نے سنا تو فرمایا ''خبرداراے خالد! اُس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اُس نے الی توبہ کی ہے کہ اگر ناجا ترجھول لینے والا بھی الی توبہ کرے تو بخشا جائے''۔ پھر آپ نے خود اُس کی میت پر جنازے کی نماز پڑھائی۔

جک قادسیہ کے موقع پر ابو تجن ثقفی شراب نوشی کے جرم میں محبوس تھے۔ جب منكلمة جنك بريا مُوا تو ابوجن تيدخانے ميں تربينے لكے اور حضرت سعد بن ابي وقاص (اسلامی فوج کر جزل) کی بوی سے انھوں نے درخواست کی کہ " مجھے معرکہ میں شریک مونے کے لیے چوڑ دو۔ اگر میں جنگ میں مارا کیا تو سزا کی حاجت بی ندر ہے گی۔اور اگرزنده رباتوخود آکریاد ک میں بیڑیاں پین لول گا''۔ایک مسلمان خواه وه مجرم ہی کیوں نہ ہو اس کا وعدہ انتا وزن رکھتا تھا کہ حضرت سعد کی بیٹم صاحبہ کو اس پر اعتبار نہ کرنے کی کوئی وجد نظر ندآئی چنانجد انعول نے ابوجن کو ند صرف رہا کردیا بلکہ سواری کے لیے حضرت سعد کی بہترین محوری بھی دی۔ جنگ میں اُس مخص نے جس کی چینہ پر ۸۰ کوڑے لکنے کی سزا تبویز کی می تقی اسلام اور حکومت اسلام کے لیے وہ جان فشانی دکھائی کہ خود حضرت سعد د کچه کرمششدرره مجئے۔ اور جب معرکہ حتم ہُواتو اُس اللہ کے بندے نے اپنے وعدے کے مطابق خود آ کر بیڑیاں پہن لیں۔حضرت سعد نے ان کی اِس مجابدانہ سرفروش کے صلے میں ان کوریا کر دیا اور فرمایا کہ' جو محض خدا کی راہ میں ایس جان نثاری دکھا تا ہے میں اس کی چینے پر کوڑے نیس برساؤل گا''۔ ابو بھن نے جواب دیا کہ' میں بھی اب شراب نہ پول کا کیونکہ اب تک تو بیاتو فعظمی کہتم حد جاری کر کے جھے پاک کر دو مے محرتم نے اس تو قع

یدواقعات کی تجرے کے تماح نہیں۔ان سے آفاب کی طرح روثن ہوجاتا ہے کہ اسلام میں سزا کا تفور کیا ہے اور اسلام کس طرح جرائم کا سند باب کرنے کے ساتھ ساتھ مجرموں کے اندر بلند ترین اخلاقی احساسات پیدا کرتا ہے اور کس طرح اسلام میں مجرموں کو مزادیے کے بعد از سرٹو سوسائٹی کے ایک معزز رکن کی حیثیت دے دی جاتی

ہے۔ جولوگ اس قانون کو وحشیانہ قانون کہتے ہیں وہ خود وحشی ہیں۔ تہذیب نفس اور انسانیت فاصلہ کے جس بلند مرتبے پر اس قانون نے ننی آ دم کو پہنچا دیا اس کی مثال دُنیا کی تاریخ میں کھاں ملتی ہے؟

(٣) اقامید عد وویس وقت کے حالات اور طزم کے حالات کا بھی کھاظ کیاجاتا
ہے۔ زمانہ جنگ یس حد موقوف رکھی جاتی ہے۔ قط کے زمانے یس بھی چرکا ہاتھ نہیں کا ٹا
جاتا۔ طزم کے حالات سے اگر ٹابت ہو کہ حقیقت میں وہ چوری پر مجبور ہو گیا تھا تب ہی
اس کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے۔ مثلاً عاطب این الی ہلتھ کے غلاموں کا قصد آثار میں
معقول ہُوا ہے کہ انھوں نے قبیلہ مزینہ کے ایک مخص کا اُونٹ چرالیا تھا۔ مزنی نے آکر
معزت عرقے شکایت کی آپ نے مقدمہ کی تحقیقات کے بعد تھم دے دیا کہ ان کے
ہاتھ کا اُن ڈالے جا کیں۔ پھر دفیق آپ کو اُن غلاموں کے حالات کی طرف آوجہ ہوئی اور
آپ نے فرمایا کہ 'متم نے اِن غریوں سے کام لیا گران کو بھوگا ماردیا اور اِس حال کو پہنچایا
کہ اگران میں سے کوئی مخص حرام چیز کھا لے تو اس کے لیے وہ جائز ہو''۔ یہ کہ کر حضرت
عرقے اِن غلاموں کو چھوڑ دیا اور ان کے مالک حصرت حاطب سے اُونٹ والے کو تا وان

اس منم کی اور متعدد مثالیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا قانون اندھا۔
قانون نہیں ہے بلکہ وہ فرق کرتا ہے اُس فض میں جو حقیقاً ارتکاب جرم پر مجبور ہو گیا ہوا اور
اُس فض میں جس نے حقیقی مجبوری کے بغیر جرم کیا ہو۔ اس بنا پر غیر شادی شدہ زانی' اور
شادی شدہ زانی کی مزامی فرق کیا گیا ہے۔ اور اِس بناء پر قبط کے مارے ہوئے فض اور
کھاتے ہیئے فض کی چوری کوایک مرتبے پر نہیں رکھا گیا۔

ترجمان القرآن محرم ۱۳۵۸ه- مارچ ۱۹۳۹ء (نیز دیکھیے ترجمان القرآن جلد۴۵ عدد۳)

## غلامي كالمستله

[یہ ایک مباحث ہے جو ملک کے ایک مشہور مصنف کی کتاب پر تقید کرتے ہوئے ترجمان القرآن کے صفحات میں چیڑ کمیا تھا۔ اس مباحثے میں حسب ذیل اجزاء شامل ہیں :-

ا- ترجمان القرآن كي تقيد ـ

۲- معنف کا جواب۔

س- ایکمشہورابل تلم کی طرف سےمصنف کی تائید۔

۵- ترجمان القرآن كا آخرى جواب\_

چونکداس سے مقصود کسی پرانی بحث کوتازہ کرتانہیں ہے اس لیے نام مذف کردیے مجے ہیں ]۔

#### (1)

فاضل مصنف اپنی کتاب میں غلامی کے مسئلے پر اپنی تحقیق یوں بیان کرتے ہیں: دا ایک انسان کا دُوسرے کو غلام بنانا فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن
دنیا میں غلامی رائج ہو گئی تھی اور نزول قرآن کے زمانے میں عربوں
کے پاس بھی مملوک ہے۔ قرآن نے بعض مصالح کی وجہ ہے اُن

مملوکوں پر جو اُن کی غلامی میں آ سکتے تنے اُن کی ملکتیت کو بدستور رہنے دیا''۔

اس کے بعد انھوں نے ماشیہ میں لکھا ہے کہ:-

" قرآن میں جہاں بھی مملوکوں کا ذکر ہے بسیغة ماضی یعنی مَا مَلَكُتُ الله مَا الله مِن الله مَا الله مَا الله م اَئِهُ مَا اللّٰهُمُ (نماو: ۱۲۳) ہے بینی بسیغیر مستقبل کہیں نہیں ہے۔ جس سے فلا موال ہے وہ مالک ہو سے شے معرف اُنعی کی ملکید قائم رکمی مختمی "۔

یمتن اور ماشد دونوں تظرِ حانی کے تماج ہیں۔ اس بیل شک تبیل کر آن جید بیل انسانی کر ور یوں کا لیا فارکہ کر اصلاح کا تدریجی طریقہ افتیار کیا گیا انکونی مثال ہم کو آن جید ہیں اسی تبیل ملتی کہ کی مسئلے ہیں اُس نے اپنی تدریجی اصلاح کونا کھل چوڑ دیا ہو ۔ یہ قاعدہ کلیہ اگر ہواور آخری اصلاح کا تھم نزول وی کے زمانے ہی ہیں نہ دے دیا ہو ۔ یہ قاعدہ کلیہ اگر دُرست ہے تو کیا غلامی کے مسئلے ہیں قرآن جید کا کوئی ایسا تھم دکھایا جا سکتا ہے جس نے فلامی کی ہرشکل کو قطعی طور پر ممنوع قرار دیا ہو؟ رہی یہ بات کہ عرب ہیں چونکہ غلامی رائح متحی اور لوگوں کے پاس پہلے سے غلام موجود شخصائی لیے غلامی کو مطابع باتی رکھا گیا تو خور کرنے سے یہ امر واضح ہو جائے گا کہ الی مسلمت شناس کو خدا کی طرف مندوب کرنا کہ دراصل خدا کی طرف کروری کو منسوب کرنا ہے ۔ جس خدا نے شراب کو حرام کر دیا اور اس مرک دیا اور اس امر کی معاطم ہیں بندوں کی خواہشات کی ذرا پر وانہ کی جس نے زنا کو حرام کر دیا اور اس امر کی درا پر وانہ کی جرب اور دوسرے مما لک ہیں زنا کا کس قدر دواج قان آس کو کون ساام فلامی کی ہرصورت کو قطعاً حرام کر دیا تھا تھا گائی کی ہرصورت کو قطعاً حرام کر دیا تھا ؟

، بات درامل بیہ ہے کہ غلامی کی دومور تنیں اُس وفت دُنیا میں رائج تھیں:-ایک بیرکۂ بعض ممالک کے آزاد باشندوں کو پکڑ کر اُن کی خرید وفروخت کی جاتی

متنی\_

دومرے بیرکہ جنگ میں جولوگ گرفتار ہوتے تھے اُن کوغلام بنالیا جاتا تھا۔

إن دوشكول من سے بهل شكل كورسول الله صلى الله عليه وسلم في قطعاً ممنوع قرار دیا اور فرمایا کہ جو من کسی آزاد کو پکڑ کر بیچے گاس کے خلاف میں خود قیامت کے روز مُدی بنول کا (بناری کتاب البیوع)۔ اور دوسری شکل کے متعلق اسلام کا قانون بیقر ارپایا کہ جولوگ جنگ بیل گرفتار ہوں اُن کو یا تو احمان کے طور پر دیا کر دیا جائے یافد یہ لے کر مچوڑ دیا جائے یا دعمن کے مسلمان قیدیوں سے اُن کا مبادلہ کرلیا جائے لیکن اگر ہونمی رہا كردينا جنكى مصالح كے خلاف ہو اور فديد وصول ندہو سكے اور ؤمن اسيران جنگ كا مبادله كرسة يرجى رضامند ندموتو مسلمانون كوحل سه كدانمين غلام مناكر رتمين رالبنداس فتم کے غلامول کے ساتھ انتہائی حسن سلوک اور رحمت ورا فنت کے برتاؤ کا تھم دیا حمیا ہے اُن كالعليم وتربيت دين إوراضي سوسائ كعده افراد بنان كالمرايت كالنياب اورمخلف صورتیں اُن کی رہائی کے لیے عدا کی مئی ہیں۔اس باب میں اسلام کا سیح قانون معلوم كرنے كے ليے قرآنی احكام كے ساتھ ہی صلی اللہ عليہ وسلم كے عمل اور آپ كے ارشادات اور محاب رضوان الله عليم اجمعين كعمل كوبحي ييش نظرر كمنا ضروري ب\_مؤلف كالملطى كا امل سبب میں ہے کہ انحوں نے مرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔

مَا مَلَكُ أَيُمَانُكُمُ سے جوكت مولف نے پيداكيا ہے وہ جي نبيل ہے۔ نزول قرآن كے بعد بھی محابہ كے عهد بل بہت سے اسران جنگ كومماليك كی حيثيت سے ركھا مي ہے۔ خود الل بيت رسول كے كمروں بيں جنگ سے پاڑے ہوئے غلام اور مغتوح ممالك ہے۔ خود الل بيت رسول كے كمروں بيں جنگ سے پاڑے ہوئے غلام اور مغتوح ممالك سے آئی ہوئی لونڈ يال موجود تھيں۔ تو كيا ان سب لوگوں نے حكم قرآن كی دائے خلاف درزى كی؟ يابيسب قرآن كی دائے تھے؟

"أس كاعرش بإنى يرب فرماياب\_

آ مے بال کرمولف نے حتی إِذَا اللَّهُ عَنْتُمُونَهُمْ فَشُلُوا الْوَقَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِلَاءُ (محر: ٣) سے بداِستدلال کیا ہے: -

> "فلامی کا صرف ایک بی رسته تفایعی امیران جنگ قرآن نے ان کو آزاد کرنے کا تھم دے کر جیشہ کے لیے اس راستے کو بند کردیا"۔

کین مصنف نے بیخور نظر بایا که اگر کفار نه مال کی صورت میں فدیدوی اور نہ اسران جگ کا مباولہ کریں تو کیا الی صورت میں بھی مسلمانوں پر فرض کیا مجا ہے کہ وہ لاز آ اسران جگ کو بھورا حیان رہا کر دیں؟ اگر اسران جگ کو دہا کرنے سے دعن کو مزید قوت کننے کا خطرہ ہو اور مسلمانوں کو اندیجہ ہو کہ بیلوگ آزاد ہو کر پھر ہم سے لائے آئے کی مزید قوت کننے کا خطرہ ہو اور مسلمانوں کو اندیجہ ہو کہ بیلوگ آزاد ہو کر پھر ہم سے لائے آئے کی مزید سے تو یا اس صورت میں بھی ہو کہ بیلوگ آزاد ہو کہ کا ذرکم آیت کے الفاظ سے قوید قطعی اور لازی تھم ہیں ہی ہی ہے کہ انھیں دہا کر دیا جائے؟ کم از کم آیت کے الفاظ سے قوید قطعی اور لازی تھم ہیں تہیں دیا گیا ہے البتدا سے افسلت کا درجہ دے کر اس کی طرف تر فیب دلائی گئی ہے۔ چنا نچواس آیت میں بھی قرآن کا منشاء صرف بیر ہے کہ احسان کے طور پر چھوڑ دیتا ذیا دہ فضیلت کا کام سے ۔ لیکن اس سے بی تقصود ہر گر نہیں ہے احسان کے طور پر چھوڑ دیتا ذیا دہ فضیلت کا کام سے ۔ لیکن اس سے بی تقصود ہر گر نہیں ہے احسان کے طور پر چھوڑ دیتا ذیا دہ فضیلت کا کام سے ۔ لیکن اس سے بی تقصود ہر گر نہیں ہے ادر احسان کیا جائے اور ضرور احسان تی کیا ۔ ا

(ترجمان القرآن ربيج الاوّل م ١٣٥٣ه)

**(r)** 

مصنفِ كمّاب كى طرف سے مندرج أبالا تقيد كا جواب: -برفرز ثوآ وم زبين كا بادشاه ہے۔ آوم كے متعلق ہے : إِنّسى جَساعِلْ فِي الْآرُضِ خَلِيْفَةً (الْبقره: ٣٠) اور فرز ثدانِ آوم كے بارے ميں ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَ مُفَ ' فلا می کی دوصور تی اس وقت تک دُنیا ش رائے تھیں۔ ایک ہے کہ بعض ممالک کے باشدوں کو پکڑ کر اُن کی خرید دفروخت کی جاتی تھی۔ دُوسری ہے کہ جنگ میں جولوگ گرفار ہوتے تے ان کوغلام بنا لیا جا تا تھا۔ ان دونوں شکلوں میں ہے پہلی شکل کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قطعا ممنوع قرار دیا اور فرمایا کہ جو تحض کی آزاد کو پکڑ کلیے وسلم نے قطعا ممنوع قرار دیا اور فرمایا کہ جو تحض کی آزاد کو پکڑ کر بیا گاری کر بیا گاس کے خلاف میں خود قیامت کے روز مُدگی بنوں گا کہ جو گا اس کے خلاف میں خود قیامت کے روز مُدگی بنوں گا وانون ہے قرار پایا کہ جولوگ جنگ میں گرفار ہوں اُن کو یا تو احسان کا خور پر رہا کر دیا جائے یا فدید لے کر چھوڑ دیا جائے یا دُشن سے مسلمان قیدیوں کے ساتھوان کا مبادلہ کرلیا جائے۔ لیکن آگر دہا کر دیا جائے۔ کیکن آگر دہا کہ دیا جگلی مصالح کے خلاف ہو اور فدید وصول نہ ہو سکے اور دیمن اسیران جنگ کا مبادلہ کرنے پر بھی رضامند نہ ہوتو مسلمانوں کوئن ۔ ہوکہ کے خلاف مینا کر دیا ہوگر کی رضامند نہ ہوتو مسلمانوں کوئن ۔ ہوکہ کی خلاف باکر کھیں ۔ کہ آٹھیں خلام بنا کر رکھیں '۔

بیتو مسلم ہُوا کہ کسی آزاد کو پکڑ کر غلام بنانا ایبانگین جرم ہے کہ اس کے مُدی قیامت کے دن خودرسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہوں مے۔اب رہا اسیران جنگ کا معاملہ۔
ان کے متعلق قرآن میں قلعی بھم ہے کہ فیات مَنّا بَعُدُ وَإِمّا فِدَاءً (محمد س) '' پھر یا تو احسان رکھ کر آمیں چیوڑ دویا فدید لے کر'۔ فدید خواہ زر نفتہ یا سامان کی صورت میں ہو یا مبادلہ اسیران کی شکل میں مگر یہ قلعی بھم ہے کہ ان کو چیوڑ دو۔ بے شک اُس وقت تک وہ اسیر

ر کے جاسکتے ہیں جب تک کہ اسلامی مفاد کو ان کی رہائی سے خطرہ کا اندیشہ ہو۔ لیکن ان کو علام نہیں بنایا جاسکتا۔ قرآن نے خود حکومت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ان کو مملوک بنا کر بیچ یا سپاہیوں ہیں تقسیم کرے۔ بلکہ وہ سرکاری قیدی رہیں ہے اور عزت و آبرہ کے ساتھ رکھے جا کیں گے۔ برخلاف اس کے آپ بی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ اسران جگ کو آپس میں بانٹ کرملکتے بنائیس اور ان کو استعال کرنا شروع کریں یا بھیز بحریوں کی طرح دست برست بیچے لیس اور و قیامت تک جب تک ان کے مالک ان کو آزاد نہ کی طرح دست برست بیچے لیس اور قیامت تک جب تک ان کے مالک ان کو آزاد نہ کریں وہ نسلا بعد نسل اور بطنا بعد بطن غلام اور ہرتم کے انسانی حقوق سے محروم رکھے جا کیں نہ داکھ کے مالک ان تو ق سے محروم رکھے جا کیں نہ داکھ کے مالک ہو تکیس نہ ایک جو سکیں نہ ایک جہ کے۔ اور خواہ مسلمان بی کیوں نہ ہو جا کیں اُن کو انسانی حقوق سے تک مالک ہو تک میں نہ سکے۔

کیار قرآن کی تعلیم ہے؟ کیااس کوقرآن کی آیت یا کسی لفظ یا کسی حرف ہے آپ ٹابت کر سکتے ہیں؟ پھرمیرے اُوپر اعتراض کیوں ہے؟ میں نے قرآن کی تعلیمات تکھی ہیں۔

آپ كااستدلال بيب كه:-

دم عابہ کے عہد ہیں بہت سے اسران جنگ کو ممالیک کی حیثیت سے رکھا میا ہے۔ خود الل بیت رسول کے کمروں ہیں جنگ کے پاڑے موسے غلام اور مفتوح ممالک سے آئی ہوئی لونڈیاں موجود تھیں'۔

آپ کے نزدیک محابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کا ہر قعل قرآنی تعلیم ہے۔ گر میر رے نزدیک اُن کا وہی قعل دین ہے جس کی سند قرآن سے ل سکے۔ ہاں اگر آپ تاریخی حد ود جس آ کر بحث کریں تو جس کا اور شافی جواب دے سکتا ہوں کہ کن اسباب اور حالات کی وجہ سے محابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین مملوک بنانے پر مجبور ہوئے۔ لیکن ان کے اس عمل کو جو ایک خاص ماحول جس تھا بلاکسی دلیل کے قرآنی تعلیم کہد دینا جائز نہیں سمجھتا۔ قرآن ہر مسلمان کے گھر جس ہے۔ دیکھیے اور چھر دیکھیے۔ اگر کوئی دلیل اس خلاف فطرت غلامی کی ل سکے تو پیش سمجھے۔

'' بین نے لکھا تھا کہ عرب بیں چونکہ غلامی دائج تھی اور لوگوں کے پاس مملوک موجود تھے۔ قرآن نے انھی کو غلامی بیس رہنے دیا اور ان کی آ زاوی کے لیے بھی بہت ی دامیں تکال ویں۔ اور آ بھرہ کے لیے داستہ بی بند کر دیا''۔ اس پر آپ لکھتے ہیں:۔
'' الی مصنحت شای کو خدا کی طرف منسوب کرنا دراصل خدا کی طرف منسوب کرنا دراصل خدا کی طرف کمزوری کومنسوب کرنا ہے۔ جس خدا نے شراب کو حرام کر دیا تھا اور اس معالے میں بندوں کی ذرا پروانہ کی جس نے زنا کو حرام کر دیا اور انہ کی جس اس کر دیا اور اس کی ذرا پروانہ کی کہ عرب اور دُوسرے ممالک ہیں اس کا کمن قدر رواج تھا' اس کو کون سا اس غلامی کی ہرصورت کو قطعاً حرام کر دیتے ہے۔ دوک سکتا تھا'۔

لیکن آپ نے مید خیال نہ کیا کہ شراب خوری 'زنا' تمار بازی وغیرہ شخصی اخلاقی جرائم ہیں جن کوفوراً روک ہی دینا چاہے تھا۔ بخلاف اس کے ممالیک اہل حرب کی معیشت میں داخل ہو بھی تھے۔ سینکٹرول گھرانے اور قبیلے اُن کی کمائی پر گزارہ کرتے تھے۔ اُن کو فرراً آزادی کا تھم دینے سے بہت سے قبائل کی اقتصادی حالت خراب ہونے اور اہتری واقع ہوجانے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے اس کا انسداد بتدریج مناسب تھا اور بھی اُس علیم وسیم میں۔

(ترجمان القرآن جمادي الاولي سمعهم)

(٣)

ترجمان القرآن كاجواب الجواب: -

غلامی کے مسئے میں قرآن مجید نے یہ بات مسلمانوں کے افتیار پر موتوف رکھی ہے کہ خواہ احسان کے طور پر اسیران جنگ کو رہا کریں خواہ فدید (بصورت نفذ یا بصورت مبادلۂ اسیران) لے کرچھوڑ دیں۔ یہ کہیں تھم نہیں دیا ہے کہ اگر دوسری صورت نہ ہوتو پہلی صورت پڑمل کرنالازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالی فطرت انسانی سے واقف ہے۔

اس كومعلوم ہے كه اگر معامله دو حاريا دس يا في قيد يوں كا ہوتو مسلمان ان كو بطبيب خاطر بطور احسان رہا کر سکتے ہیں جیسا کہ انعول نے عہدِ رسالت اور عہدِ صحابہ میں بارہا کیا ہے۔لیکن اگرسینکڑوں ہزاروں قید ہوں کا معاملہ ہوتو الی صورت میں جب کہ مسلمانوں کے بھی سینکووں بزاروں آ دمی کار کے باس قید ہون اور ان کو غلام بنا کر رکھا عمیا ہو مسلمانوں کے لیے بیر بہت مشکل ہوگا کہ وہ کفار کے آ دمیوں کومحض احسان کے طور پر رہا كروي \_اس دُوسرى صورت ميں اسيران جنگ كى ربائى كے ليے مرف يمي ايك راسته كھلا بُوا ہے کہ یا تو وہ خود زرنفذ ادا کر کے رہا ہوں یا ان کی قومی حکومت سے اسپران جنگ کا مبادله جوراب اكراميران جنك زرنفذادا ندكر سكته جول اور حكومت سيدمبادله كامعامله مطے نہ ہو سکے اور دُسمن کے ملک میں مسلمان قید یوں کی حیثیت مملوکوں کی سی ہو جیسی کہ فی الواقع بزاريس تك بلكداس مع زياده زمان تك ربى مؤتو كيا وجرب كدأى طرح مسلمانوں کو بھی حق نہ ہو کہ وہ کفار کے قید ہوں کو غلام بنا کر تھیں؟ آپ اس مسئلہ پر آج کل کے حالات کی روشی میں غور فر مارہے ہیں جب کہ غیرمسلم قو موں میں اسیرانِ جنگ کو غلام بنانے کی رسم موقوف ہو چکی ہے۔مبادلہ اسپران کا طریقدعام طور پر دُنیا میں رائج ہو چکا ہے اور وہ مالات باتی نہیں رہے جن میں اسیران جنگ کوغلام بنا کرر کھنے پرمسلمان مجور ہوتے تھے۔ای وجہ سے آپ کوغلامی کے اسلامی قانون کا جواز تنکیم کرنے میں تامل ہور ہا ہے۔لیکن اگر آپ اُن حالات پرنظر رحیس جواب سے ڈیڑھ سو برس پہلے تک دُنیا میں رائج رہے ہیں تو آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ اسلامی قانون میں غلای کے لیے جو منجائش رکمی می ہے وہ بے جانبیں ہے۔ بددرامل قرآن مجید کا کمال حکمت ہے کہ اُس نے غلامی کے مسئلہ میں ابیاتھم دیاجس میں وقت کے حالات کی رعابیت بھی محوظ رکھی مخی کا ور آ بندہ کے لیے ایک اصلاحی قانون بھی بنا دیا ممیا تھا تا کہ جب حالات بدل جا کیں تو آ پ ے آپ نیا قانون نافذ ہوجائے۔

آپ نے غلامی کے مسئلہ پر جو اظہارِ خیال فرمایا ہے اس میں ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی رُو سے غلامی ناجائز ہے اور دوسری طرف آپ بیجی مانتے ہیں کہ محابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اسران جنگ کوغلام بناتے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ لکا کہ محابہ اور اہل بیت کا فعل قرآن کے خلاف اور ناجائز قبار آپ تاریخی حد و جس جا کر اور اسباب وحالات کی مجود ہوں پر بحث فرا کرخواہ کیسائی کائی وشافی جواب عطافر اکمیں گر خور آپ کے اپنے مقد مات سے جو منطق متیجہ لگا ہے اس پر آپ کسی طرح پر ہ فیس ڈال سکتے ۔ آپ کو منصرف بہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خلفائے راشدین اور اسحاب رسول اور اہل میت رسول علیہ الرحمۃ کا فعل قرآن مجید کے خلاف اور ناجائز تھا بلکہ آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ خلف اور ناجائز تھا بلکہ آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ حالات اور خلی کے کہ معافد اللہ قرآن مجید نے قبل از وقت ایک ایسا غیر حکیمانہ قانون بنادیا تھا جس میں پڑے کا کہ معافد اللہ قرآن مجید نے قبل از وقت ایک ایسا غیر حکیمانہ قانون بنادیا تھا جس میں وقت کے حالات کی کوئی رعابت خوظ نہ رکھی گئی جس پر ااسو پرس تک عمل کرنا دھوار رہا اور جس پر وہ لوگ بھی عمل کرنا دھوار ہا اور جس پر وہ لوگ بھی علی در آ مد نہ کر سکتے جو خاص سرکار دسالت ما ب کے قربیت یافتہ اور جس پر وہ لوگ بھی عمل در آ مد نہ کر سکتے جو خاص سرکار دسالت ما ب کے قربیت یافتہ اور جس پر وہ لوگ بھی عمل در آ مد نہ کر سکتے جو خاص سرکار دسالت ما ب کے قربیت یافتہ اور جسوں نے اپنی زند گیوں کو اسلای تعلیم کے سانے پر میں ڈھالنے کی وہ انتہائی کوشش کی تھی وہ انتہائی کوشش

(ترجمان القرآن جلد ۵ عددم)

(11)

ایک مشہورال تھم کی طرف سے معتف کی تا تید:-

بات يهال تك بين يكي من كداميران جنك كويا تواحداناً ديا كرديا جائ يا فديد (بھل زرنفذیا بشکل مبادلهٔ اسپران جنگ) لے کر کیکن اگر الیک صورت پیدا ہوجائے کہ احبانا جيوژنا ظلاف مسلحت بواورفديدادا كرنے پردشمن تيارندہوں تواس صورت بيل كيا كرنا جايي؟ معاحب تعليمات نے لكھا ہے كدالى صورت ميں وہ شابى قيدى ہول كے اور ان سے ایمانی سلوک کیا جائے گالیکن آپ نے فر مایا ہے کدالی شکل میں وہ غلام بنا لیے جائمی مے۔ماحب تعلیمات نے آب کے اس دوے کی دلیل میں قرآن کر یم سے ثبوت ما لكا قلا محرآب نے اپنے جواب میں اس طرف توجة منعطف نبیں فرمائی اور قرآن كريم ے اسران جل کوظام منانے کا جواز چش نیس کیا۔ البتہ دودلیس چش کی جی : اوّل توبیہ كرجب دشمن مسلمان اسيران جنگ كوغلام مناكر ركيس تومسلمان أن كے قيديوں كوغلام کوں نہ بنا کیں۔ بات تو ہے بید کی گئی ہوئی۔ لیکن اس کا کیا علاج کے قرآن کریم مسلمانوں كواس مع سے بہت بلند لے جاتا جا بتا ہے كداكر دشمن تمارے ساتھ ناز ياسلوك كريں تو تم ہی ایباناشاکستسلوک ان سے کرو۔مسلمانوں کوتو یہ می اجازت نہیں دی می کورشرکین كى مى كى مورتيول كومى كالى وير\_آب خود فرماتے بيل كدان غلامول سے انتهائى رافت ورحت کے سلوک کا تھم دیا ممیا ہے۔ بدیات ازخود آپ کے قائم کردہ اصول کے ظاف ہے۔ مقارتو آپ کے قیدیوں سے انجائی بدسلوکی کا برتاؤ کریں اور آپ انھیں اٹی سوسائل كر بهترين افراد من جكدوي؟ محراكرة بكاامول مان لياجائ توكيا آب اس كى بمى اجازت دى كر كرمن اكرمسلمان قيدى مودتوں سے كوئى محتا فى كريں تو كيااس کے بدلے میں سلمان بھی اُن کی قیدی موروں سے ایسا عی سلوک کریں؟ اسلام کے اصول توبالكل السيخ " بن اوريه المى ك ما تحت عم دے كا و نيا خواه و كوكر ، دوسری دلیل پرامحاب رسول اورایل بیت کے طرز ممل کی ہے۔ بمرے لیے توبیہ كافى موسكتى ہے۔ ليكن معرض اكر كبيل كرآب تو وعده كر يكے بيل كرقرآن سے باہر نبيل

جاؤل گا۔ پھرای سے ثبوت کیوں نہیں دیا جاتا' تو کیاحق بجانب نہیں ہوگا۔

آب نے فرمایا ہے کہ احسانا قید ہوں کو چھوڑ دینے میں مسلمانوں کو بہت نقصان ر متاہے کہ اس صورت میں کوئی قوم اتنی احمق نہ تھی کہ زیرفد بیدادا کرتی۔لیکن میں تو دیکھیا مول كربطوراحمان چوڑ ديے بي جو فائدے حاصل موئے زيرفديد كے درہم و ديناران كالم ى مقابله كريكة بين - اس معاسلام كمتعلق لوكون كى ذبنيت بدل مئى - الخضرت نے ہزار ہاقیدی بلا فدیہ کے رہا کرویے اور ان احسانات کا جواثر ہُوااس کے شاہر زمین و آسان ہیں۔ پھرسوال تو غلام منانے اور اٹھیں فروخت کرنے کا ہے۔ اس کے متعلق فرمائے کہ قرآن کا کیا تھم ہے؟ اور آج اگر کوئی قوم فدید ندادا کرے اور مسلمان ان کے اليران جنك كواضانات محورتا جائي توان سے كياسلوك كرير؟ مَا مَلَكَتْ إِيْمَانِكُمْ اور امیران جنگ کی بحث آج پوئے اہم مسائل میں سے ہے اسے ضرور حل سیجے۔ (ترجمان القرآن - ذي الحجه ١٣٥٣ه)

ترجمان القرآن كا آخرى جواب: -

امیران جنگ کوغلام بنانے کے خلاف مصنف کے استدلال کا مدار اس آیت پر

حَشْى إِذَا ٱلْسَحَنْتُ مُوجُهُمْ فَشُدُّوُا الْوَلْسَاقَ فَالِمُّا مَثَّا بَعُدُ وَإِمْرًا

يهال تك كدجب ان كا زورتو ژنوتو ان كوقيد كرلو .. مجريا تو احسان ر کھ کر چھوڑ دویا فدید کے کر<sup>(1)</sup>۔

<sup>(1)</sup> بيمصنف كاليناتر جند ب-ال من "جيور وو" كالقظ ان كالينا اصافد ب- آيت من كوكي لفظ ايمانيس ہے جس کا بیرتر جمہ ہو۔

اس آیت سے وہ یہ نتجہ نکالتے ہیں کہ اسیران جنگ کے تن میں دوہی صور تبل
قرآن نے جویز کی ہیں۔ یا تو کسی معاوضہ کے بغیر ہی انھیں رہا کیا جائے یا معاوضہ لے
کر الیکن رہا کرنے کا تحکم قطعی ہے اور غلام بنا کرر کھنا کسی حال میں جائز نہیں ہے۔
اب ہم کو تمن حیاتیوں سے اس آیت پر نظر ڈالنی چاہے: آیت کے الفاظ سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟
قرآن مجید کی ڈوسری آیات کی روشنی میں اس کی صحیح تغیر کیا ہے؟
فرآن مجید کی ڈوسری آیات کی روشنی میں اس کی صحیح تغیر کیا ہے؟
فرآن مجید کی ڈوسری آیات کی روشنی میں اس کی صحیح تغیر کیا ہے؟

#### آ بہت کامغہوم:

آ ہے جی منا اور فِدَاءُ وونوں کے ساتھ لفظاما ہے جو یا تو تخیر کے معنی جل ہا اباحت کے معنی جی ۔ یہ منا اور فِداءُ وونوں کے ساتھ لفظاما ہے جو یا تو تخیر کے معنی جل ہا اباحت کے معنی جل ۔ یہ مطلب ہے کہ محمارے لیے احسان کرنا بھی جائز ہے اور فدید لینا بھی۔ اس سے کسی طرح بھی یہ مطلب نہیں نکا کہ تم ان دونوں صور توں بیل سے کوئی ایک صورت اختیار کرنے پر مجبور ہو ۔ یہ تم فلی ایک صورت اختیار کرنے پر مجبور ہو ۔ یہ تم فلی الک کہ تم ان دونوں صور توں بیل سے کوئی ایک صورت اختیار کرنے پر مجبور ہو ۔ یہ تم فلی الک کہ تم ان دونوں صورت اختی الله الله بیان کے مختل کے اللہ الله بیان کی گروئیں مارو یہاں تک کہ جب تم ان کوخوب مار چکواور ان جس مقابلے کی طافت باتی تدرہے تو بقیۃ السیف لوگوں کو با عمد ہو۔ اس تھم کے بعد اب مسلمانوں کو اختیار دیا جاتا ہے یا ان کو مجاز کیا جاتا ہے کہ چاہے قید ہوں کے ساتھ احسان کریں چاہے فدید لیکس۔

اس کے بعد لفظ من قابل خور ہے۔ من کے معنی صرف احسان کے ہیں۔"احسان رکھ کرچھوڑ دو" مترجم کا اپنا اضافہ ہے۔ اگر چہاحسان کی ایک صورت ہیں ہے کہ قید ہول کو رہا کر دیا جائے لیکن ایک صورت ہیں ہے کہ قید ہول کو رہا کر دیا جائے لیکن ایک صورت ہیں ہے کہ قید کی حالت میں اُن کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا جائے۔ اس صورت کی فنی اور صرف رہائی میں مغہوم احسان کا انتھار کہاں سے

لکتا ہے؟ اگر قرآن میں کوئی لفظ یا اشارہ ایسا ہے جس سے بیمغیوم لکتا ہو کہ احسان سے مرادم رف رہا کر دینا ہے تو براہ کرم اس کو بیان کیا جائے۔

## قرآن مجيد كى دُوسرى آيات:

اب حاش بھی کر آن میں کون کا آبت الی ہی جس میں سے م ہوکہ قید ہوں کو بلامعاد صدیا کرنایا فدید لے کرچوڑ نے کے سواکوئی تیمری صورت جا ترخیس ہے اور ان کو فلام یا کرر کھنا جرام ہے؟ یقینا ایسی کوئی آبت پیش جیس کر کیتے۔ برعش اس کے لوغہ یوں اور فلاموں کے متعلق بکرت احکام آپ کو آن میں ملتے ہیں جو فہ کور ہ بالا آبت کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ اس آبت کے نازل ہونے سے پہلے کے احکام کے متعلق تو آپ کہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک رہائی کا تھم قملی نہیں آ یا تھا اس لیے لوغری فلاموں کور کھنا جا ترخی اور ان کے متعلق احکام بھی آ نے تھے۔ لیکن بعد کی آبیات کے متعلق آپ کیا کہیں ہے؟ اور ان کے متعلق احکام بھی آ نے تھے۔ لیکن بعد کی آبیات کے متعلق آپ کیا کہیں ہے؟ اس آبت کا جو مفہوم آپ لے در ہے ہیں اس کی رُو سے تو یہ آبت تازل ہوتے ہی تبام اس آبت کا جو مفہوم آپ لے در ہے ہیں اس کی رُو سے تو یہ آبت تازل ہوتے ہی تبام لوغری فلام رہا ہو جانے چاہیے تھے۔ مگر بعد کی آبیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رہا نہیں ہوئے اور ان کے متعلق آس طرح احکام آتے رہے جس طرح پہلے آتے تھے۔

سے آیت سورہ محد کی ہے جس کا پکھ تھے ملہ میں اُڑا ہے اور پکھ تھے مدینظیہ کے ایتدائی زمانے میں۔ ابن عباس نے اپن تغیر میں بیان کیا ہے کہ فیافا اَفِینَتُمُ اللّٰینَ کَفُرُوْا کَامطلب ہے کہ 'جب جنگ بدر کے روز کفار سے تحصارا مقابلہ ہو'۔ اس سے معلوم ہُوا کہ میل ہے ہو کہ بدر سے بہلے تازل ہوئی تھی۔ اس کی تائید قرآن مجید کی ہے آیت کرتی ہے:

مَا کُانَ لِلنَہِ مَن اَنْ یُسْکُو عُونَ لَهُ اَسُوٰی حَتْی یُشْخِونَ فِی الْاَدُ هِن (الی اخو الآیة - انفال:
ما کُانَ لِلنَہِ مِن اَنْ یُسْکُو عُونَ لَهُ اَسُوٰی حَتْی یُشْخِونَ فِی الْاَدُ هِن (الی اخو الآیة - انفال:
ما کُانَ لِلنَہِ مِن اَنْ یُسْکُو عُونَ لَهُ اَسُوٰی حَتْی یُشْخِونَ فِی الْاَدُ هِن (الی اخو الآیة - انفال:
ما کُانَ لِلنَہِ بِدر کے قید یوں کے حق میں تازل ہوئی ہے اوراس میں جوعزاب تازل مواج مواج وہ ممان اثارہ کرتا ہے کہ مورہ محمد والی آ یت میں ہی جو وال آ یت میں ہی جو وہ ان آئی ہی ہوگا اِن ہوئی ہوگا کے مورہ محمد کی ہو ایس کے مورہ محمد مانے اثارہ کرتا ہے کہ مورہ محمد والی آ یت میں ہی جو مانے از ل ہوئی تھی اس می جو عمل ہے ایس کی مورہ محمد میں ہوگیا کہ مورہ محمد کی ہی آ یت سے جی جو شی جگے بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی۔
پی جو تی ہوگیا کہ مورہ محمد کی ہے آ یت سے جی جو شی جگے بدر سے پہلے نازل ہوئی تی۔

اب ملاحظہ ہوکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اُن لوٹٹریوں کو جائز کیا جاتا ہے جو جنگ میں گرفنار ہوکر آئی ہون۔

نَهُ آیُهَ النّبِی إِنَّا اَحْلَلُنَالَکَ اَزْوَاجَکَ الْبِی اَنَیْ اَنْیَ اُجُورَهُنْ وَمَا مَلَکُتْ یَمِینُک مِمّا اَفَاءَ اللّهُ عَلَیْک ۔ (احزاب: ٥٠) ملکٹ یَمِینُک مِمّا اَفَاءَ اللّهُ عَلَیْک ۔ (احزاب: ٥٠) اے خلال کی بین جمعاری وہ یویاں جن اے خلال کی بین جمعاری وہ یویاں جن کے تم نے مہراوا کیے بین اور وہ لوٹ یاں جو خدائے تم کو جگ میں لطور فیمت دلوائی بین ۔

اس آیت میں مساملی نیونیک سے مراد وہ لونڈیاں ہیں اور لوغ ایول کی تریف ہوں)
تریف میں افاق الله علیک (جواللہ تعالی نے م کواڑائی میں بطوی غیمت دلوائی ہوں)
سے کی ہے۔ سب جانے ہیں کہ بدر سے پہلے اللہ تعالی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی نے مطانیس کیا تھا۔ لہذا بدر کے بعد لڑا تیوں میں جوجور تیں مسلمانوں کے پاس قید ہوکر آئیں اضی کولونڈیاں بنا کرر کھنا قرآن مجید نے جائز قرار دیا تھا۔ پھرار شاو ہوتا ہے: ۔

اللی خیر اللہ نہ ملک المبنس آؤ مِن بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذْوَاجٍ وَلَوْ اللهِ مَن مَلَكُ يَمِینُک ۔ (احزاب: ۵۲)
اس کے بعد تھا رہے لیے دوسری عور تیں طال نہیں ہیں اور نہ ہیکہ ان کو بدل کر وُوسری بیمیاں کراؤاگر چے می کوان کا حسن پند آ ہے گر

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب ازواج مطہرات کی تعداد گیارہ تک پہنچ کی حضور کا آخری نکاح بھے کے خاتمہ پر حضرت میمونہ سے ہُوا ہے۔ لہذااس آیت کے زول کا زبانہ کھے سمجھنا چاہیے۔ یہاں پھرلونڈ یوں کوحلال کرنے کا تھم موجود ہے۔ مہاں پھرلونڈ یوں کوحلال کرنے کا تھم موجود ہے۔ کہنو اور بھی غزوہ او طاس ہُوا۔ بہت می عور تھی پکڑی ہوئی آئیں۔ اُن میں جو شادی شدہ عور تھی تھیں ان کے معالمے میں مسلمان متر دّ دہوئے۔ اس پر ہی آ بت نازل ہوئی:۔

وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ - (النماء:٢٣) تمعارے لیے بیای ہوئی عورتیں حرام ہیں مگر وہ عورتی اس سے منتی ہیں جو جنگ میں گرفتار ہو کرتمعارے ہاتھ آئیں۔ سورہ نماء کے پہلے رکوع میں ہے:۔

وَإِنَّ خِفْتُمُ الْأَقُفُسِطُوا فِى الْيَعْلَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَفْنَى وَقُلْتُ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ الْا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتُ اَيْعَانُكُمْ – (النّماء: ٣)

اور اگرتم کوخوف ہو کہ بیبوں کے ساتھ انسان نہ کرسکو سے تو جو عور تین تین تین بیار چار۔ عور تین تین تین بیار چار۔ اور اگرتم کوخوف ہو کہ عدل نہ کرسکو سے توایک ہی نکاح کرویا دورائر تم کوخوف ہو کہ عدل نہ کرسکو سے توایک ہی نکاح کرویا جولونڈی تممارے قصہ بین ہو۔

بی تھم بہرحال جنگ و اُحد کے بعد کا ہے۔ ان مختلف احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ فیام سنا بغذ و اِمّا فِلدَاءً سے قرآن مجید کا مقصد وہ نہ تھا جو فاضل مصنف نے سمجھا ہے ور نہ اس آ بہت کے نزول کے بعد لونڈ یول کا رکھنا سرے سے ممنوع ہوجاتا نہ کہ اس کی اجازت دی جاتی دی جاتی در ان کے متعلق احکام دیے جاتے۔

#### ایک نکته:

 حُبُودِ كُمْ مِنْ يَسَآءِ كُمُ الَّتِي دَعَلَتُمْ بِهِنَّ- (النَّماء: ٢٣) يهال دَعَلَتُمْ ميغهُ ماضي ب الندامسنف کے قاعدے کی رُوسے مرف اُن حورتوں کی بیٹیاں حرام ہو کیں جونزول آیت سے پہلے سلمانوں کے تکاح میں آ چک تھیں آ بندہ کے لیے بیٹم نہوگا۔ وَاعْلَمُوا اَلْمَا غَنِمُتُمْ مِنْ شَيْنِي فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَةً - (انغال: ١١) الآيت بس بميمس كانتم صرف مامني ك ليه بوكا بعد ك غنائم من حمس نه بوكا \_ يأيَّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا إِذَا نُوْدِقِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يُوْمَ المنجمعة - (سوروجعه: ٩) مين جعد كي نماز كالحم بحى صرف ان لوكول ك لي قرار يائكا جواُس ونت ایمان لا میکے شے۔ بعد کے مسلمان اس تھم سے نے محے۔ غرض جناب مولانا نے بیرابیا کلتہ نکالا ہے جو آج میک کسی کو نہ سُوجِعا تھا۔ ورنداب تک مسلمان ان بہت سے احكام كى بندشول سے آزاد ہو سے ہوتے جو بعیند امنى دیے محے تنے اور جن میں اللہ میاں نے (نعوذ بالله شاید ب احتیاطی کی بنایر) مستعبل کا صیغه استعال نه کیا تھا۔ بی نہیں بلكهاس طرح تو كافرول اورآ باستوالي كوجيتلانے والوں كے ليے بھى آتش دوز خ سے رِ بِالْيُ لِي جَالَى كِيوَلَدُ وَالَّـٰذِينَ كَفَرُوا وَكُلَّهُوا بِالْيُتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ – (بقره: ٣٩) میں محضروا اور محذبوا وونوں مامنی کے صینے ہیں۔ لہذا بعد کے تمام کفار و مكذبین اس وحید ے فی معنی معنوی تحریف کی معنوی تحریف کی مدیک پینی ہے۔ قرآن مجید کے معنی میں الی تحریف کرتے ہوئے ایک مسلمان کا ایمان ارز جانا جاہے۔

## ني صلى الله عليه وسلم كاعمل:

اب بم كود يكمنا جاسي كرني صلى الله عليه وسلم في فرمايا فَالله المنه وَإِمَّا فِلدَآءُ اور مَا مَلَكُتُ إِيْمَانُكُمْ كَا كِيامِ عَهِوم سمجما اوراس يركس طرح عمل كيا-

نی قریظہ کے جن میں معزت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے بالغ مروکل کیے جا تھیں اور حورتوں اور بچوں کو نویڈی غلام بنالیا جائے۔ آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلہ کو نافذ فرمایا۔

· خیبر کی جنگ میں بہت می مورتیں گرفتار ہوئیں اور وہ مسلمانوں میں تقسیم کی منگئیں۔

### أم الموسين حضرت مغيد المي مورتوں ميں سے تعيں۔

غزوہ حین بی ا ہزار حورتی اور بچ قید ہوئے۔ بعدی ہوازن کا دفد حاضر ہُوا
اوراً س نے اُن کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ آنخضرت نے فر مایا کہ جو میر ساور تی عبدالمطلب
کے قبضہ بی ہان کو بی احسان کے طور پر دہا کرتا ہوں۔ مگر دوسروں کے معالم بی حکم
دبین ہے جی تین میں۔ صرف سفارش کر سکتا ہوں۔ چنا نچہ حضور کی سفارش پر انسار
اور جہاجرین نے اپنے اپنے جھے کے لونڈی غلاموں کو چھوڑ دیا۔ مگر بوجمیم اور بوفرازہ اور
بوسیم کے نمائندول نے انکار کیا۔ آخر کا رحضور نے اُن سے وعدہ کیا کہ بعد کی لا ائیوں
بوسیم کے نمائندول نے انکار کیا۔ آخر کا رحضور نے اُن سے وعدہ کیا کہ بعد کی لا ائیوں
میں جولونڈی غلام ہاتھ آئیں گے ان میں ہم تم کو ایک کے بدلے چھ چھوری سے۔ تب دہ
ہوازن کے قیدیوں کو چھوڑ نے پر راضی ہوئے۔

اَوطاس کے سہایا کا اُوپر ذکر ہو چکا ہے جن کے حق میں قرآن جیدکی آ یت وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْیَسَآءِ اِلَّا مَا مَلَکُتْ اِیْمَانُکُمْ (النّساء: ۲۳) تازل ہوتی۔

اس میں شک بیل کے حضور نے بعض مواقع پرقید ہوں کواحسان کے ساتھ رہا ہمی کیا ہے۔ بین اس سے بھی قید ہوں کا مہادلہ بھی کیا ہے اور بھی زوفد بید لے کرچھوڑ بھی دیا ہے۔ بین اس سے الکارٹیس کیا جا سکتا کہ آپ کے عہد میں بہت سے قیدی لوعزی غلام بنا کر رکھے گئے ہیں اور ان کو مسلمانوں میں تقسیم کیا حمیا ہے۔ کیا قرآن مجید کے احکام کورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ تھے والا اور ان کے مطابق عمل کرنے والا کوئی اور ہوسکتا ہے؟ اگر کوئی شخص الله علیہ اس کا معاملہ ہم خدا پرچھوڑتے ہیں کین مسلمانوں کا معتبدہ بین ہواللہ کے رسول نے اپنے قول وعمل کی معاملہ ہم خدا پرچھوڑتے ہیں کین مسلمانوں کا معتبدہ بین ہواللہ کے رسول نے اپنے قول وعمل کے بین جواللہ کے رسول نے اپنے قول وعمل کے بین جواللہ کے رسول نے اپنے قول وعمل کے بین جواللہ کے رسول نے اپنے قول وعمل

تر بمان القرآن ذی الجب۳۵۳۱ه-منگ۱۹۳۳۱ء

# غلامول اورلونديول كمتعلق چندسوالات

اسلام كيجن مرائل كي بارے على موجوده زمان كوكول كوسب نياده فتكوك لائل موت بي ان على سے ایک غلامی كا مسئلہ بھی ہے۔ اس باب علی متعدد مرتبہ مسموالات كيے محے اوركی مرتبہ ان كے مفتل جوابات ترجمان القرآن على ديے جا كے بيں۔ ذیل ان كے مفتل جوابات كوتر تيب واردرن كيا جاتا ہے۔

(1)

سوال:-

"اکش علا واوٹر ہوں ہے باہ تکام جمع کے جواز جس اِلا عَلَى اَزْوَاجِهِمُ
اَوْ مَا مَلَكُ اَيْمَانِهِمُ (المومون: ١) چیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے
علی مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟
الف- لوٹر ہوں ہے بلا تکام جمع محض شہوت رائی ہے اور اسلام اس کے خلاف ہے۔
الفواے مُحْصِینِینَ عَیْوَ مُسَافِحِینَ۔ (النہام: ٢٣)
باخمواے مُحْصِینِینَ عَیْوَ مُسَافِحِینَ۔ (النہام: ٢٣)
ب- اگرملکیم کی بنام پر مالک کوئل وطی حاصل ہوجاتا ہے تو ایک غلام کی مالکہ جو غیر

شادی شدہ ہواس کو بھی اسپنے غلام سے استفادہ کا موقع حاصل ہونا جاہے۔ کلوط نسل کی پیدائش کورو کئے کے لیے وہ مانعات حمل استعال کرسکتی ہے۔

ے۔ فیرمسلم محارب تو میں اگر گرفنار شدہ مسلمان مورتوں کے ساتھ بھی بہی سلوک کریں تو مقلاً اس کے خلاف مسلمانوں کوا حتیاج کا کیا حق ہے؟

د- رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پاک اور بے نوٹ زندگی بالخصوص عالم شاب میں خاص خاص عالم شاب میں خاص زندگی کی بہترین مثال ہے۔ بہر کہاں تک شیح ہے کہ آخری عمر میں جب کہ متعدّد از واج مطہرات موجود تھیں آپ نے بھی لونڈ یوں سے تنتع کیا؟

- اگرملکیف سے آن وطی حاصل ہوتا ہے توف انکے تحق مُن بِاذِنِ اَهْلِهِنَّ (النہاء: ٢٥)
کی صورت بیل جب لوغری کا نکاح کمی شخص سے کر دیا جائے تو کیا اس لونڈی پر
دواشخاص کو مباشرت کا حق ہوگا؟ ایک خاوند کو بلحاظ نکاح اور دوسرے مالک کو
بلحاظ ملکیم ۔ اگر نہیں تو کیوں؟''

جواب:~

ان سوالات کے جواب میں پہلے یہ جان آبات کے حق ملکت کی بنا پرتمتع کی اور دہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اس اجازت قرآن مجید کی متعد د آیات میں صرح طور پر وارد ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اس معالمہ میں بدی ہے باک کے ساتھ یہ بھتے ہوئے اعتراضات کر ڈالے بیں کہ یہ شاید محض "مولو ہوں" کا محر اہوا مسئلہ ہوگا۔ اور بعض محر بن حدیث اس کو اپنے نزدیک "حدیث کے قرافات" میں سے بھے کر زبان ورازی کرتے گئتے ہیں۔ لبندا ایے سب لوگوں کو آگا وربنا چاہیے کہ ان کا معالمہ" مولو ہوں" کی فقد اور محد ثمین کی روایات سے نہیں بلکہ خود خدا کی کتاب سے ہے۔ اس کے لیے حسب ذیل آیات طاحظہ ہوں:۔

کی کتاب سے ہے۔ اس کے لیے حسب ذیل آیات طاحظہ ہوں:۔

فَانَ جَفَتُمُ اَلَا تَعُدلُونَ اِ فَرَاحِلَةً اَوْ مَا مَلَحِتُ اَدْمَادُکُونَ (النہ اِد)

فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّ تَعُدِلُوا فَوَاحِلَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ (الشاء: ٢) الرُّمُ كُونُوف موكرمت و يوبول كردميان عدل نه كرسكو مي تو ايك بى يوك رميان عدل نه كرسكو مي تو ايك بى يوك ركمو يا يولوط ي تممار بي تيف بس مور والي تولوط ي تممار بي تيف بس مور والنساء: ٢٣) وَالْمُعُصَنَتُ مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ إِنْ مَا النَّاء : ٢٣)

اور حرام ہو گئیں تم پر بیائی ہوئی عور تیں سوائے اُن (شوہردار) عورتوں کے جن کے مالک تممارے سیدھے ہاتھ ہوں ( نیخی جو جنگ میں تممارے قینے میں آئیں)۔

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِقُرُوْجِهِمْ طَفِطُونَ - إِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - (المومون: ٢٤)

اور جوائی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجو اپنی ہوہوں کے یا اُن مورتوں کے جو اُن کے قبضے میں جیں ( یعنی لوغریاں ) اس میں ان پر بچھ طلامت نہیں۔

یا آیکا النبی إنا اخلکنالک ازواجک الینی انیت اُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکُتْ یَمِینُکُ مِمَا آفَاءَ اللهُ عَلَیْک (الاتزاب: ۵)
اے نی ہم نے جمعارے کیے جمعاری ان بویوں کو طال کر دیا جن کے میرتم نے اوا کر دیا جن اور اُن عورتوں کو جو اُن لویڈیوں میں سے معارے تینے میں بورتوں کو بھی جو اُن لویڈیوں میں عطا میں سے جمعارے تینے میں جن اور اُن عورتوں کو بھی جو اُن لویڈیوں میں عطا فرمایا ہے۔

آ مے جل کر پھر فرمایا:

لا يَحِلُ فَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعُدُ وَلا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذْوَاحٍ وَلَوُ الْمَا مَلَكُتْ يَمِينُك - (احزاب:۵۲)

اب اس كے بعد دُوسرى عور شي تحمارے ليے حلال نہيں ہيں اور نہ يہ علال ہے كدان كے بجائے تم دوسرى ہوياں كرنو خواه أن كاحسن تم كوكتا

علال ہے كدان كے بجائے تم دوسرى ہوياں كرنو خواه أن كاحسن تم كوكتا

علال ہے كدان كے بجائے تم دوسرى ہوياں كرنو خواه أن كاحسن تم كوكتا

علال ہے كہ البتہ وہ لوظ ياں حلال ہيں جو تحمارے بعنہ ميں آئيں۔

ان آيات سے يہ بات صرت كور ہابت ہوتى ہے كہ قرآن كى دُوسے ملك يمين كى متا ہے؟

كا متا ہے تم جائز ہے۔ اب تحقیق طلب امریہ ہے كہ بدا جازت كن حالات ميں دى كئى ہے؟

اس كا مقعد كيا ہے؟ اور اس سے استفاده كى كيا كيا صور تيں شارع نے جو يزكى ہيں؟

جگ میں گرفار ہونے والے سبایا (لوطری فلاموں) کے ق میں اسلام نے ہو قوانین وضع کیے تھے ان کو بھتے میں آج لوگوں کو اس لیے دقتیں چیں آ رہی ہیں کہ اس ذمانے میں وہ حالات باتی ہیں دہ ہیں جی کے اپنے میں دہ ہیں جی کے بھے کر قدیم ترین زمانے سے افغار ویں معدی عیدوں کے آ خاز تک دنیا میں اسران جگ کو قلام منا کر رکھے اور انھیں فرید وفروشت کرنے کا طریقہ دائ تھا۔ اُس زمانہ میں بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ دو گارب سلفتیں ملے کے بعد اسران جگ کا مبادلہ کرتی یا اُن کو فدید دے کر چیزاتیں۔ نیادہ تر قاعدہ بھی تھا کہ جولوگ جگ میں گرفار ہوتے وہ ای سلفت کے بعد میں رہے جس کی فوج ان کو گرفار ہوتے وہ ای سلفت کے بعد میں رہے جس کی فوج ان کو گرفار کے لیے جاتی۔ اس طرح آ بادیوں کی آ بادیاں قید میں رہے جس کی فوج ان کو گرفار کے لیے جاتی۔ اس طرح آ بادیوں کی آ بادیاں قید میں رہے جس کی فوج ان کو کھی جاتی ہوں کو اپنے قبنے میں رکھی تھی اور باتحوں کوفرج کے سلفتیں اپنی ضرورت کے مطابق تیدیوں کو اپنے قبنے میں رکھی تھی اور باتحوں کوفرج کے اس لیے سلفتیں اپنی ضرورت کے مطابق تیدیوں کو اپنے قبنے میں رکھی تھی اور باتحوں کوفرج کے اس لیے سلفتیں اپنی ضرورت کے مطابق تیدیوں کو اپنے قبنے میں رکھی تھی اور باتحوں کوفرج کے اس لیے سلفتیں اپنی ضرورت کے مطابق تیدیوں کو اپنے قبنے میں رکھی تھی اور باتحوں کوفرج کے۔ اس لیے سلفتیں اپنی ضرورت کے مطابق تیدیوں کو اپنے قبنے میں رکھی تھی اور باتحوں کوفرج کے۔ اس لیے افراد میں تقسیم کردین تھیں جن کے یاس وہ لوظری غلام مین کرد جستھے۔

ہے حالات تھے جن سے اسلام کو سابقہ در پیش تھا۔ اس نے بان حالات بیں وَنیا کے سامنے ہے اصول پیش کیا کہ جو لوگ جگ بیں قید ہوں اُن کو فدیہ لے کرچموڑ دو یا اسیران جگ سے مبادلہ کرلؤ یا بطریق احسان رہا کردو۔ لیکن اس اصلای تعلیم کا نفاذ تھا مسلمانوں کے مل سے نہ بوسکا تھا بلکہ اس کے لیے اُن فیرمسلم قوموں کا راہنی ہونا بھی ضرودی تھا جن سے مسلمانوں کو جگ چی آئی تھی۔ اوروہ اس وقت اس اصلاح کو قبول مرودی تھا جن سے مسلمانوں کو جگ چی آئی تھی۔ اوروہ اس وقت اس اصلاح کو قبول کرنے پر آبادہ تھی نہ اُس کے بعد بارہ صدیوں تک آباد کا جو کی ۔ اس لیے اسلام نے بردی آخر اس کی اجازت دی کہ دہمن کے اسیران چی کو ای طرح غلام بنا کر رکھا جائے۔ جس طرح دمری قویش مسلمانوں کے اسیران چی کو ای طرح غلام بنا کر رکھا جائے۔ جس طرح دمری قویش مسلمانوں کے اسیران چی کو ای طرح غلام بنا کر رکھا جائے۔ جس طرح دمری قویش مسلمانوں کے اسیران چی کو کھی ہیں۔

مگراس اجازت سے بی خطرہ تھا کہ کہیں مسلمانوں کے اجماعی نظام میں بھی ایک پست طبقہ (Depressed Class) پیدا نہ ہوجائے جیسا کہ ہراُس قوم کے اجماعی نظام یں ہُوا ہے جس نے دوسری قوموں کو مظوب کیا ہے۔قطع نظر اس سے کہ اسران جنگ کے ساتھ یہ معالمہ ظاف انسانیت تھا' اس سے اُن بہت سے اظاتی و تمذنی مفاسد کے بیدا ہونے کا بھی ایر بیشہ تھا جو کسی نظام اجتا کی بیں ایک ایسے طبقہ کی بیدائش کا لازی نتیجہ بیں ۔لہذا اسلام نے اسیران جنگ کو غلام بنا کرر کھنے کی اجازت تو ضرورت کی بنا پردی محر اس کے ساتھ ایسے قوانین بھی مقرر کیے جن کا خشاء یہ تھا کہ غلامی کی حالت بھی بہتر سے بہتر سلوک جوان کے ساتھ ممکن ہووہ کیا جائے اور ایسے اسباب مہیا کے جا کیں جن سے وہ رفتہ رفتہ اسلامی سوسائٹی بیں جذب ہوجا کیں۔

يى مقعد ہے جس كے لياونٹريوں سے تنع كى اجازت دى كئى ہے۔ تعورى دير کے لیے اپنے تعود کواب سے چند سو برس بیچے لے جائے۔فرض سیجے کہ ایک غیر قوم سے مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے۔ اس میں بزاروں حورتیں اُن کے ہاتھ آتی ہیں۔ اُن میں بہت ی جوان اورخوبصورت مورتس می بیل فریق مخالف ندان کوفدید دے کرچیزا تا ہے ندأن مسلمان عورتوں سے اُن كا جادلہ كرتا ہے جو اُس كے بعند من جل كى بير مسلمان اُن موروں کو بطریق احسان بھی نہیں جھوڑ سکتے کی تکدائی طرح تو اُن کی ای موروں کے چوسٹے کی کوئی اُمید کی بی جھی جاسکتی۔ ناچار وہ ان کواسینے تینے میں رکھتے ہیں۔اب فرماسية كداتى كيرتعدادين جومورتن وارالاسلام من آحى بين ان كوكيا كياجات ان كو وائم الحسيس كروينا علم بصدال كوملك من آزاد چوز دينا كويافس و فورك جرافيم بميلا دیا ہے۔ ان کو جال جال کی رکما جائے گا ان سے اظلاقی مفاسد پیلیں کے۔ ایک طرف سوسائی خراب ہوگی اور دوسری طرف خود ان کی پیٹانیوں پر بھیشہ کے لیے ذات ے داغ لگ جا تیں سے۔اسلام اس مسئلہ کو یوں حل کرتا ہے کہ اٹھیں افراوتوم میں تقسیم كرديتا هيئ اوران افرادكو مدايت كرتاب كدخرواران كورنثريال ندينا دينا كدان ستحرام كرادُ اوران كواني آمدني كا ذريعه بناو علكه يا توخودان كواسيخ تعرف من لادُ- يالمين تو ان کے نکاح کر دو تا کہ رہے بدکاریاں اور آشائیاں نہ کرتی چریں۔اس قانون کی مختلف

وفعات قرآن مجید میں مخلف مقامات پر بیان کی می ہیں۔ سورہ نور کے چو تھے رکوع میں ہے:۔ ہے:۔

> وَلاَ ثُكْرِهُوا فَتَهِيْكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ ثُحَصًّا لِتَبُتَغُوا عَرَضَ الْحَيْوةِ اللُّنْيَا - (الور:٣٣)

> اور اپنی لوغریوں کو جو پاک دامن رہنا جا بتی ہیں ونیا کی زندگی کے عارضی فائدوں کی خاطر بدکاری پرمجبورنہ کرو (2)

میاس قانون کی مملی وفعہ ہے جس نے لوغریوں کے ایک برےمعرف کا دروازہ

فلعى بندكرديار

محریہ آن کے لیے ہے جو اپنی عصمت کی حاظت کرنا جا ہتی ہوں۔ رہیں وہ لونڈیاں جو آپ بی بدکاری کی طرف مائل ہوئی تو اُن کے بارے بیں ریحم دیا تمیا: -فیان آنڈین بِ فیا بوشیہ فی فیلیٹ نیسٹ نیا علی المنحصنت مِن الْعَلَابِ - (النہاء: ۲۵) پھراگروہ کوئی فیش کام کریں تو ان برائل بیزا کا نصف ہے جوش نف

مراکروہ کوئی فیش کام کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جوشر نیف خاعدانی عورتوں کے لیے رکمی کی ہے۔

(1) اس مقام یہ یہ کی ذہن تھیں رہتا ہا ہے کہ اسران بھگ بیں ہے کی حورت کی تخص کی ملکند بی مرف الی وقت آتی ہے جیکہ وہ محومت کی طرف ہے یا قاعدہ اس کے حوالے کی جائے اور اس کے بعد اس محودت کے ساتھ مہاشرت کا جن مرف اس فضی کو حاصل ہوتا ہے۔ مرکاری طور پر تقسیم ہونے ہے پہلے کی محودت سے مہاشرت کرنا ذیا ہے۔ اور اس طرب تقسیم کے بعد ایک یا لک کے سواکی اور آدی کا اس کے ساتھ ایسانسل کرنا ذیا ہے۔ اور ایس طرب تقسیم کے بعد ایک بالک کے سواکی اور آدی کا اس کے ساتھ ایسانسل کرنا ذیا ہے۔ اور ایر بات سب کو معلوم ہے کہ اسلام بی زیا ایک قانونی جرم ہے۔

(2) حرب جاہتے ہی ہر کا جن ایسے تھے جنوں نے اپنی لویڈ یوں کے ذریعہ ہے با قاعدہ جبہ خان میں اضافہ کھولی رکھے تھے۔ وہ ان کی کمائی کھاتے تھے اور ان کی تا جائز اولاد کو پال کر اپنے خدم وحتم بیں اضافہ کرتے ہے۔ جب نی کر یم صلی انشد علیہ وستم جرت کر کے حدید طید تشریف لے جس تو وہاں عبداللہ بن کر کے مرب خان کا ایک خرش سے رکھ چھوڑی تھیں۔ ای

اس طرح ان اوغ یول کے لیے بدکاری کا راستہ تو بالکل بندکر دیا گیا خواہ مجبورانہ ہو یا رضا کا رائد گرنش تو وہ بھی رکھتی ہیں اور ان کے واعیات وفطرت کی تخیل بھی ضروری ہے۔ اس لیے ان کی ہے ور در وازے بھی کملیس کے اس لیے ان کی نفسانی ضرورتوں کو باعزت طریقہ سے پورا کرنے کی دومور تیں جویز کی گئی ہیں: ا ا ایک صورت یہ ہے کہ ان کے آقا اُن کے نکاح کردیں: ا ا ایک صورت یہ ہے کہ ان کے آقا اُن کے نکاح کردیں: -

وَآتَكِهُوا الْآيَامَى مِنْكُمُ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَائِكُمُ وَآتَكِهُمُ وَإِمَائِكُمُ (النور:٣٢)

تم میں جولوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کے نکاح کر دو اور تمعارے لونڈی غلام جو نیکوکار ہوں ان کے بھی۔

ای طرح جوناوارلوگ زیادہ میردے کرمعزز خاندانوں بیل شادیاں کرنے کی استطاعت ندر کھتے ہوں ان کو بھی ترغیب دی گئی کہ تعورے میر پر لونڈیول سے نکاح کرلیں۔

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يُنْكِحَ الْمُخْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمَنْ مَا مُلَكَّتُ اَيُمَانُكُمْ مِنْ فَعَيْدِ كُمُ الْمُؤْمِنْتِ ﴿ (النَّمَاءُ ١٤٥) مَا مَكُنْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَعَيْدِ كُمُ الْمُؤْمِنْتِ ﴿ (النَّمَاءُ ١٤٥) اور جوفض ثم بن اتى استطاعت ندر كمنا بوكه شريف فانعانوں كى مومن عورتوں سے نكاح كر سكے تو وہ تممارى مومن لونڈيوں سے نكاح كر سكے تو وہ تممارى مومن لونڈيوں سے نكاح كر سكے تو وہ تممارى مومن لونڈيوں سے نكاح كر سكے تو وہ تممارى مومن لونڈيوں سے

لونڈی کو جب اُس کا مالک کی دوسرے فخض کے نکاح میں دے دے تو پھرخود
اُس مالک کو اُس لونڈی کے ساتھ مہاشرت کرنے کا حَق باتی نہیں رہتا' کیوں کہ وہ اپنی
مرضی سے اپنا ہے تی مہر کے عوض دُوسرے فخض کی طرف خطل کر چکا ہے۔ اس بنا پر الی
لونڈ یاں بھی محسنات میں داخل ہوجاتی ہیں جن کونعی قرآنی نے شوہر کے سواسب کے لیے
حرام کردیا ہے۔ چنا نچہ آ بت نہ کورہ کے بعداس کی تصریح کردی گئ ہے: فَافْکِ مُحْوَمُنَ بِاذِینَ اَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَ أَجُودَهُنَّ بِالْمَعَدُووْفِ مُحْصَنَیْت

و من أن يك العلم كا إجازت بي أن كه يا ته تكاني كرواور وستور کے مطابق الن کے مہراوا کورو۔ وہ تید نکاح میں لائی جا میں فرز المركيلي اور جمي بمكاريان كرين المرجب ووفاكات بي بابند مو جائیں اور اس کے بعد بدکاری کریں تو اُن پر اُس برا کا نصف ہے مَنْ يُولُولُ لِي سُرَادِ فَي مُلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ۲- ووسری صورت سے کے خود مالک اُن سے تہتے کرے اس کی تین شکلیں میں ایک پید کھین ملک میں ہی کوقید نکاح سمجھ کر منتع کیا جائے۔ دوسری بید کہ لونڈی کو ی آزاد کر سکیاں سے نکام کی جائے اور ایس آ زوادی بی کواس کا میر قرار دیا جائے۔ تیسرے مید کداس کو آزاد کر کے جدید مہر کے ساتھ نکاح ہو۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے دُوسرى اور تيسرى شكل كوتر جي دي سياوسان كي نيسلت مين متعدد احاديث آني بين -أيْسَمَا رَجُلِ كَالَبَ عِندَهُ وَلِيدَةً فَعَلَمْهَا فَأَجْسَنَ تَعَلَيْمَهَا وَادْبَهَا جس محض کے باس لونڈی ہواور الى سىنكائ كرسالية مال كودو برااج بلاكا - الرَجُ أَ عَلَى الْكُرُ الْمُعْلِيِّةِ الْهُمْ الْهُ يَهُمُ أَهُمُ عَنِينَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْم

من و بالمعرود في المعرف المعرف المن المواد والما الما المعرف الما المعرف الما المعرف الما المعرف الما المعرف المعر و الميلية الن الوات و المحرفيد الله على الدين المن باب عن مرادا إلى على الدوالي المدالي الدوالي الدوالي المدالي ٩ حصورة على الما ترك المراس ا الله الويد ك قل المنظم ك الموار عب ك روار على المنظم المنظ من ن در في خيل محل يعنى حل منكلين كل المالي تحلي كل المالي تحلي والمراكز والمراكز والمراكز المراكز الم ١٠٠٠ عَوَّالَ عَنْدِ عَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ منوله يا تندين لكا في ي جدال المن بقام جوك البند تعليزة في في المن المناه يك والى الرابت ت بين الد جود ت اور عرواكا عرف وي تعلق بالراسية الله على على قاضى مناجسة المين دوكواه نَ لِي خُولُ الْمُعَالَّ بَوْ وَقِولُ مَنْ خَطْدِ لَا لَهُ يَ إِنَّ الْمَ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ ہے۔ لیکن اسلام کوئی ری (Coventional) تدہنے نیکل ملک آیک سی (Rational) فدہنے - جسم والا مراه على المنظمة على المنظمة المنظم ن معلى خيرة المعرف عا ويرة طال يول عن الشركة والمديدة والما المعال المول عن المعال المعال المعال المعال المعال ة ل ابن طرّى للر بك المكان في بنا بواللذكا منا توالله أن يومن الن يومن الن كوت المنا من عن أما المريس كون ك ﴿ لِلهُ وَ مُعَنَّرِينِهِ مُلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ا الما المعادل المحالي المول كور تعليم ويلغل حيد المحاليات الدين كالرياق كالمراج المروع المروع المروع المراج الم ان کواییا سلوک کرنا جاہے۔ محروشمنان اسلام کی بر مینی نے آب کے اس انتائی شریفانہ فعل کو بھی نفسانیت ر محول کر سے جموز اے حققت سے ہے کر انسان میں جائی پر آخر آ کے قو دنیا کا کوئی بلت ہے نیک تعلیمی ان استان میں ان ان انسان میں ان

ك بات ٢٠٤٠ تكاح كامتعدانسان كے جذب شهوت رانی كوايك حد كے اندرى د وكرنا اور ایک ضابط سے منطبط کرنا 'اور مرد وزن کے تعلّق کو ایک با قاعدہ تمدّ نی تعلّق کی مورت مل قائم كرتا ہے۔ اى كے اعلان كى شرط لكائى كى ہے كرسوسائى ميں بدامر معلوم ومشتهر ہو جائے کہ فلال مورت فلال مرد کے لیے ختم ہو چکی ہے اس کے بطن سے جو اولاد ہوگی وہ فلال مخض کی ہوگی اور اس مورت کے ساتھ کی دوسرے مخض کا زوجی تعلق نہ ہوگا۔ بیسب اغراض ملك ديمين سن بحي يوري بوسكتي بين رسوسائي مين بدام معلوم ومشتمر بونا بيك فلال لونٹری فلال مخض کی مملوکہ ہے۔ کسی دوسرے مخض کے لیے اس لونٹری سے زوجی تعلق پیدا کرنا جائز جیل ہوتا جب تک کہ مالک اٹی رضامندی سے اس کو تکاح میں نہ دے دے۔ فہذا ایک مورت کا مرد کے لیے مخصوص مونا اس صورت میں بھی دیا بی قطعتید اور شوت کے ساتھ واقع ہوتا ہے جس طرح کہ نکاح کی صورت میں ہُوا کرتا ہے۔ مالک کے تعرف میں آ جائے کے بعد ایک مورت اگر صاحب اولاد ہوجائے تو وہ اس خاندان کی الك فردين جاتى ہے۔اس كوام ولدكها جاتا ہے۔ مالك كى وفات كے بعد وہ آب ہے آب آزاد موجاتی ہے۔اس کی اولاد جائز مجی جاتی ہے اور استے باب سے شری ورشہ یاتی ہے۔ چرکیا بینکاح کی طرح با قاعدہ زوجی تعلق نہیں ہے

بال ال طریقہ میں ایک کراہت ضرور ہے گر وہ ایک دوسرے پہلو ہے ہے۔
ملک بیمین کی بنا پرجس لونٹری سے نکاح کے بغیر تنتع کیا جاتا ہے وہ اصلاً لونٹری بی رہتی
ہے۔ اُس کو محسنات کے برابر مرتبہ حاصل نہیں ہوتا اور اس کی اولاد پر بھی پرستار زادگی کا
دائے رہتا ہے۔ اس وجہ ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اس طریقے کوری ہے کہ پہلے
دائے رہتا ہے۔ اس وجہ ہے نورتوں کے مرتبہ میں لے آؤ کی گرائی سے بظریق معروف نکاح
کروتا کہ اُس میں عزت فنس کا وہ احساس پیدا ہوجائے جو شریف مورتوں میں ہوتا ہے اور
وہ مماویا نہ جینے ہے سے تعماری سوسائی میں داخل ہوجائے اور اس پر لونٹری پن کا اور اس
کی اولاد پر پرستار زادگی کا دائے نہ رہے۔

اًب آپ کے مرف دوسوالوں کا جواب باتی ہے۔ ایک بدکدا گرمردکو ملک مین

کی بناہ پر تمتع کا حق حاصل ہے تو عورت کو رہی حاصل کیوں نہیں؟ دُوہرے یہ کہ اگر غیر سلم محاربین مسلمان مورتوں کے ساتھ بھی بھی سلوک کریں تو ہم کو اس پر احتجاج کا کیا حق ہے؟ ذیل میں ان دونوں کا جواب علی التر تیب دیا جا تا ہے۔

پہلے سوال کا جواب ہے کہ قرآن جمید میں کمکسر پہلے سوال کا جواب ہے ہے کہ قرآن جمید میں کمکسر پہلے سوال کا جواب ہے ہے کہ قرآن جمید میں کمکسر پہلے سوال کا جواب ہے ہورتوں کوئیل ویا کمیا۔وَالْمَلَيْدَنَ هُمُ لِفُوْوَجِهِمُ حَفِظُوْنَ – اِلّا عَلَى اَوْوَاجِهِمُ اَوْ مَا مَلَكُتُ اَیُمَانَهُمُ (مومون: ۲۵) ای طرح دومری تمام آیات ہیں مجمی خطاب مرف مردول سے ہے۔

اس کی ایک وجیاتو یہ ہے کرزوجی تعلق کے معالمہ میں عورت اور مرد کے درمیان بمیشہ سے انسان نے اممیاز کیا ہے اور یہ اممیاز خود اس کی فطرت میں ودبعت کیا حمیا ہے۔ عورت میں صمت کا احتاس مرد ہے زیادہ ہوتا ہے۔ عورت سے باعصمت رہنے کی توقع بھی مردی برنبیت زیادہ کی جاتی ہے۔ اگر مردفحش کاری کا مرتکب ہوتو اس کو اتنی بری تکاو سے نہیں دیکھا جاتا جس سے عورت کی فاحشر کی کو دیکھا جاتا ہے۔عورت کی قدر و قیت ازالہ کارت کے بعد آ دمی رہ جاتی ہے مرمردوں بدیاں بھی کرچکا ہوتو اس کی قدر و قیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ عورت اگر کسی غیر قوم کے مرد کے بیاس چلی جاتی ہے تو اس کی ساری قوم اس کوایے کیے بے عزتی سمجھتی ہے۔لیکن مرد کا غیر قوم کی عورت سے تعلق پدا کرنا کچھزیادہ معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ بدانسانی فطرت ہے اور اس کو اسلام نے ایک مدِّ خاص تک طحوظ رکھا ہے۔ تمر جب رہے جز جہالت کی صد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کو یا مال كرنے ميں بھى تامل نہيں كرتا۔ مثلاً اسلام مردوں كو كما بيد مورتوں سے نكاح كى اجازت ویتا ہے محرمورتوں کوامل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ویتا۔ یہاں تک اس نے انسانی فطرت کا لحاظ کیا ہے۔ لیکن اگر یبودی یا نصرانی مسلمان ہو جائے تو اسلام

<sup>(1)</sup> اس کے طبعی دنفیاتی وجوہ پر بحث کرنے کا بیموقع نیس ہے۔ جولوگ اس کو بھنا جا ہے ہوں وہ ہماری سماب'' پردہ'' جمل'' تواجین فطرت'' کا باب بغور مطالعہ فرما کیں۔

بلاتا تل این کے ساتھ تکاری کرنے کی ہور کمای محدث کو پہاویت و بتاریخ خوادہ در کھیے ہی ر شريف كملال فة كل مو يحفي للأسلم يوني كاستان الناع يتك تكان كوم م يوا المايع كونكاله بية مِن خُود مَروه ہے۔اس قاعدے کواگر ہے ہو جھے لین تا ہی است آب کی بجھے میں بایمانی آجی سے اكراميلا كياجا بنائية معاثم ب يكرالها مورية كي قدرو قهيمة بكلينة علي أورابها بكربعي اكروه إير غلام حية للع تعلق كريك كالمحص بين نكام كرنا على يو أيد نبير كي جاسكتي كسريد اس کے کفو میں کوئی مرد اس کو قبول کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ اگر عورت اپنے غلام سے تتا ہے كريدة فوداية فايدان بين إي كاهرته كحث فعانه كالابشريجة إلى لي كركهت كو عاكلية تدكي مي جدوزن عاصل موتاب وجائلة كيشويرك بدولت بيواكية بجاوم يمال شوبر فوفظام يب جمر كوآ زاد برد كابرا بم تهرجام ل نبير - الدور تك إسلام سنے نظر اللے انساني كي زمان المحيط و المحين به المستحدث المستحدث علام آزاد كوريا كيا بوتوثير يفن بهج ثمر يفوسه ا خانبان فل توبيت كالجحي التاريج يظلم موفكل يع حتى كه خود ني سلم الشهليروسلم بيناني و مجوم كي زلان كارت كارت المراجعة أن إوركي وه فالم بالمنظير المنظير المناورين الماري المناورين الم و جورت كونلاع به تق كى اجلات بدين بين كارويرك الدنويادوا عم وهديد بهدية . مك كلين مروك الي المراد الارتهام مرسكا ير مورك المراب المام الي خاتى زندكى كهاليه جوقانون مقرركها بينالي كالمل الإصول بيديني كرمود كوعورت يرقوام مونا جائے ۔ ای کے بورٹ کا پھر کرور کے واقعیت کیا کیا ہے اور موہت کے مرد کو انتقاد کا ایک ۔ ورجعوا كيا بهتا كذوه عورت كاخبر كيركا اورجاعت كريث اوراب كمرد مل وه جاكان قوت استعال كريت يوخا كي ونيرك بك نظام كودن ميد ركف يك ليه خروج كالهجري مصلحب عظمي فلام ہے تنع كرنے كي جورت مي فوت جو جاتى ہے۔ اپنے فلام ہے كي عورت كاتعلق شہوت رانى كى غرض تو يورى كرسكتا ہے مكر اسلامى نظام تمذن كے اندر أن دوسرى اغراض كتيبيد انتل كرسكا بمن كوشر يعيث في عورت الدمرد ك إزودا في تعلق على ا طحوظ ركمنا ضروري سمجا ب- كيونكدال جيؤرنت اللي مرطفلام بيون في جين المستع يست عويت كا

تائع فرمان ہو كالدُّرافِ يَسْكَيْرِ عَلَى وَوَالْمَدُورِ بِهِ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ر ما آئينكا فالخرى معال تواليا معطوم موتاءته كدي مواف كرست واقت آلي سي الم فرض كرليا تفاكدوشن كے قبضے میں جوسلمان عورتیں جاتی ہویں تك الن كورتی بالكان كھرك بیٹیاں بنا کررکھتے ہوں مے۔کیا واقعی آپ کا بیمفروضہ سے جے؟ اور آپ کا بیاکہا اللہ بچ بمين العقائ كالكياش ببلية أن المن كلهوا بنا يدي كديم ودول على كالمتعلى ويالا كوجى عَلَامِ مِنْ الْكُوْلُولُولُ وَمُولِي الْمُعْرِدُولُ مِنْ الْمُعِيدُ لِلْهِ الْمُثَلِّدُ كَا يَبِمَا الْمُثَلَّ كراكيك مراويا مودوع كوي المنهينويا من تقام في المراف كفت فيراهر والانتكر البدا الكرميديون تك وسي على الله المدكاروة في ربالود الك قوم إلى تعريفت مي تست تومل إلى عن أين كريويير كلا: وْمِولْ عَنْ تَصَوْفُ وَيَالَ أَوْ يَالِي اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ دار وه الوكت بخطرة ومند يول مكان أثير المق الكان المكالي يتست المن كي مهل قب الديم المان المان المان المان الم كالمخالي المراس المراس المناها المناها المناها المناه المن وظت تمام پہنوؤں کے پیٹن ہے۔ ا<u>ی کے اس سے وقع ٹانون</u> میں وہ ہے اعتمالی صاور 

سوال - الله ي شريعت ميں آكان كے ليے قو جار كی حد مقرر ہے كہ ایک وقت میں آدی خار ہوں ہے زیاد و میں رکھ سلما لیان لوغریوں کے لیے والی حد میں آدی خار ہوتا ہے كہ اس اجازت نے جار كی حد مقرد کرنے والد و بالد و بالد کی اس اجازت نے جار كی حد مقرد کرنے کے جارے والد کو بالد کہ دیا۔ آسے قول جال کو کول کے لیے دیا۔

بہت اٹا عیاشی کا دروازہ کول دیا۔ امراء ورؤسا کے لیے یہ مخوائش اور اٹال دی کہ بے شار مورتوں کوخرید خرید کر کھروں میں ڈال لیس اور خوب داریش دیں۔ یہ مض مغروضہ بی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی خوب داریش دیں۔ یہ مض مغروضہ بی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی کھیلی تاریخ میں عمل میں کھی ہوتا رہا ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی معتول تو جید کر سکتے ہیں؟"

جواب: -

آپ کے سوال کا مختر جواب یہ ہے کہ لوٹ یول سے تیج کی اجازت جن اہم تمدنی مصالح کی بنا پردی گئی ہے۔ وہ تعداد کے تعین سے فوت ہو جاتے ہیں۔ اس امر کا تعین خیس کیا جا سکنا کہ س زمانے اور س لڑائی ہیں کتنی عورتیں سبایا کی حقیق سے وار الاسلام ہیں آئیں گی اور ایک خاص وقت ہیں سلمان آبادی کے اندر سبایا کا تناسب س قدر ہوگا۔ اب اگر تیج کی اجازت ویے کا مقعد ہی جورتوں کی تعداد ہی فیر معمولی اضافے کے تمذنی خطرات کا سب بھا تو آپ خود فور کیجے کہ اضافہ کی مقدار تھین نہ ہونے کی صورت ہی خطرات کا سب باب تھا تو آپ خود فور کیجے کہ اضافہ کی مقدار تھین نہ ہونے کی صورت ہی تہتے کی حدکا تعین آ فر کس طرح کیا جا سکنا تھا۔ جس تھیم سے نہ قانون بنایا ہے وہ یک چشم نہیں ہوئی جس کے دائی وقت میں محالمہ کے ایک بی رُخ کود کھی سکتا ہو۔ اس کی حاوی تگاہ بیک وقت میں موالمہ کے ایک بی رُخ کود کھی سکتا ہو۔ اس کی حاوی تگاہ بیک دفت تام پہلوؤں پر پڑتی ہے۔ اس لیے اس سے وضع قانون میں وہ ہے اعتدالی صاور نہیں ہوئی جس کے صاور نہ ہونے کی شکایت انسان نے اکثر اس سے کی ہے۔

رہا آپ کا بدفیہ کہ نونڈیوں کی اُن گت تعداد ہے تھے کرنے کی اجازت جنی اورگی کا دروازہ کھوتی ہے۔ اور یہ کہ لونڈیوں کے قابل کے وشرا ہونے کی وجہ ہے اس کا امکان ہے کہ مال وارلوگ لونڈیاں خرید خرید کر حورتوں کا ایک پورا بیڑہ فراہم کرلیں اور اپنے گھروں کوعیاشی کا اڈہ بنا کرد کھ دیں تو بیاوراس نوعیت کے اکٹر شبہات عمواً اِی وجہ ہے بیدا ہوتے ہیں کہ معالمہ کا ایک بی پہلونگاہ کے سامنے ہوتا ہے اور دوسرے پہلوچیے مہائی دیج ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن فیمن کر لیجے کہ شارع نے اپنا قانون انسان کی ہملائی کے لیے بنایا ہے اور اس قانون میں جو سولتیں اور مخوائش رکھی ہیں وہ ان تھی ضرورتوں کے لیے بنایا ہے اور اس قانون میں جو سولتیں اور مخوائش رکھی ہیں وہ ان تھی ضرورتوں

کے لیے رکمی ہیں جوعمونا انسان کو بیش آئی ہیں یا بیش آسکتی ہیں۔ اگر بعض لوگ ان
مخوائش سے اس مم کے غلط فا کدے اٹھاتے ہیں جن کے لیے دراصل شارع نے یہ
مخوائش نہیں رکمی تھیں تو یہ اُن کی اپنی نافجی ہے یا شرارت نفس لیکن اس مم کی انفرادی
غلطیوں کے امکان یا وقوع سے ڈرکر قانون میں ایک تنگی پیدا کرنا جس سے عام لوگوں کی
حقیقی ضرورتیں ہوری ہونے میں مشکلات واقع ہوں کمی تھیم کا کام نہیں ہوسکتا۔

شارع نے لویڈیوں کی غیرمحدود تعداد ہے تنے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ ایک ایک مسلمان اپنے گھر میں راجہ اندرین جائے اور بے شار مورتوں کے جمرمٹ میں بس رات دن داد میں تھدید تھا کہ اگر بھی غیر معمولی حالات پیش آ جانے کی دجہ ہے سوسائٹی میں مورتوں کی تعداد لکا کیک بہت بڑھ جائے تو اس کو آسانی کے ساتھ جذب کیا جا سکے اور اس کی بدولت اخلاتی مفاسد نہ چھلنے پائیں۔ اس فرض کے کے ساتھ جذب کیا جا سکے اور اس کی بدولت اخلاتی مفاسد نہ چھلنے پائیں۔ اس فرض کے لیے گئی صورتیں رکمی گئیں۔ مثلاً میں کہ لویڈیوں کے نکاح غلاموں سے کر دیے جائیں۔ لویڈیوں کے نکاح غلاموں سے کر دیے جائیں۔ لویڈیوں کے نکاح کم استطاعت مردوں سے کر دیے جائیں۔ لویڈیوں کو تراد کر کے خود مالک ان سے نکاح کر لیس ۔ جن لوگوں کے پاس لویڈیاں ہوں وہ خود آزاد کے بخیرتی ان مالک ان سے نکاح کر لیس ۔ جن لوگوں کے پاس لویڈیاں ہوں وہ خود آزاد کے بخیرتی ان

ای طرح لونڈیوں کی بھے وشراء کو جائز کرنے کا مقصد بھی بیٹیں تھا کہ آ وارہ مزاج کو گئی محض عیائی کی خاطر بہت کا لونڈیاں خریز خریز کر تبح کر لیا کریں اور جب دل بحر جائے لو انھیں بھے کر دوسرا بیڑا بحرتی کرلیں۔ بلکہ دراصل بیسبولت ان ضرورتوں کو میڈنظر رکھ کر دی محق تھی جو عمو آ انسان کو چی آتی جی مثلا ایک شخص مفلس ہو گیا ہے اور لونڈی فلام رکھے کی استطاعت اس بیل نہیں رہی ہے۔ یا اس کے پاس ضرورت سے زائد لونڈی فلام جمع ہو گئے جیں۔ یا ان جس سے کسی کو وہ پہند نہیں کرتا۔ کیا ان حقیقی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے محض اس خوف سے لونڈ یوں اور غلاموں کی خرید وفر وخت ممنوع کر دی جاتی کہ بعض لوگ محض اس خوف سے لونڈ یوں اور غلاموں کی خرید وفر وخت ممنوع کر دی جاتی کہ بعض لوگ اس قانون جی بھی ہیں۔ اگر کوئی شریر آ دی 'دائیوں کے امکانات تو خود تکار و طلاق کے قانون جی بھی ہیں۔ اگر کوئی شریر آ دی '' جائز زناکاری'' پر اُئر آ سے تو وہ روز

ایک می ورت ہے جدر و بول پر نکام کر کالاتے اور دوفر کے دن اسے طاب و سے کہا کہا کہ دورا اسے طاب و سے کہا کہا کہ دوران کے دوران کے طاب کو سے کہا کہ اور دوران کے دوران کی دوران کے دوران

الله مرد المحرارية المح

جرى منت ليل بيك فاي بيك دار المراي المرايد بمی کر بہت معین ہے جس میں این طرح کے تیدیوں کی ایک بری تعداد جیث كے ليے ايك فارسى عفرى حثيت ہے موجود ہے۔ ايلام نے اسے طالا معلم اختیار کی ہے وہ سے کہ ان قید ہوں کوفردا فردا مسلماتوں میں میں ا ان كى ايك قانوني حيد بير تحص كردى عائد كراس طرح جو انفرادى رابط ايك أيك قيدى اكم وايك ملم فايران و والما الما الله على ألى الركا الكان زياده بيكا انسانية إدرش فنع كابرتاؤ بواوران كااكم اجما خاصا حصر بندوج ملمانون كا كه مين مجت فردوري كريك إين فعري كي رقم فراجم كرنا حامتا بول أو ما لك ال درخواست کورد کرنے کا چی نہیں رکھتا۔ اے ازروعے قانون ایک خاص مذہب کی۔ لے اس کومیلے وی موکی افداس مذبت میں اگر ووفدید کی رقم ادا (1) (2) اس تتم کے لوتڈی غلاموں کو بیچنے کی اج من ائی جس معلیت ہے۔ می تی ہے اس کا آپ بوری طرح اُسی مورت میں جھے سطتہ ہیں جبکہ رشمن فوج کے کسی سیابی کو بطور قدری رکھنے کا آپ کو انفاق موا ہو۔ فوجی سیابیوں سے خدمت لیدہ کوئی آسیان کا مزیس ہے اور ای طرح دشن قرم کی کی تورت کو کھر میں رفعنا جی

ال من المرابع المرابع

کوئی کھیل نہیں ہے اگر کمی فض کے لیے یہ مخائش نہ چھوڑی جاتی کہ جس قیدی مردیا مورت سے دہ محدہ برآ نہ ہوسکے اس کے حقوق ملکتیت کمی دوسرے کی طرف نظل کردے تو یہ لوگ جس کے بھی حوالے کیے جاتے اس کے حق میں بلائے جان بن جاتے۔

لونڈ یوں سے تمتع کے لیے تعداد کی قیداس لیے تیں لگائی گئی کہ اُن مورتوں کی تعداد کا کوئی تعین مکن تبیل ہے جو کی جنگ میں گرفتار ہو کر آ سکتی ہیں۔ بالفرض اگر ایک مورتوں کی بہت یوی تعداد جمع ہو جائے تو سوسائٹی میں انھیں کمپانے کی کیا تد ہیر ہو سکتی ہے جب کہ لونڈ یوں سے تمتع کے لیے تعداد کا تعین پہلے بی کر دیا جمیا ہو؟

بعد کے زمانوں میں امراء ورؤسانے اس قانونی مخوائش کو جس طرح عیاشی کا حیلہ منالیا وہ طاہر ہے کہ شریعت کے منشاء کے بالکل خلاف تھا۔ کوئی رئیس اگر عیاشی کرنا جا ہے اور قانون کے منشاء کے خلاف قانون کی مخوائشوں سے فائدہ اٹھانے پر اُئز آئے تو تکار کا صابلہ بی کب اس کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ وہ روز ایک ٹی مورت سے نکاح کرسکتا

ہاور دُوس ہو بردہ فردی آج کل ہوتی ہے اس کی تنعیل مجھے نہیں معلوم ۔ لیکن حجاز میں جو بردہ فردی آج کل ہوتی ہے اس کی تنعیل مجھے نہیں معلوم ۔ لیکن اصولی طور پر میں بیوش کرسکتا ہوں کہ جنگ کے سواکسی طریقے ہے آزاد انسانوں کو پکڑنا اور ان کی خرید وفرو دھت کرنا شریعت میں حرام ہے۔ (۱)

ترجمان القرآن (ذي القعده ١٣٦٤هـ- تمبر ١٩٣٨ء)

<sup>(1)</sup> غلای کے مسلے پر حربید تعمیل کے لیے طاحقہ ہواماری کتاب "رسائل و مسائل" اور "تنہیم القرآن ماریدا .

اود دُوس سون استخلاق و سمكا ب

عاد شار جد برده أوق آع كل جد ق بسال تعليل يحين معلم يكل امول طور يشار يوم وكرك براي بورك يك سائر كران مورك ما زادان نول كويود ادران كرفر يدور وفت كرناخ يات ما يسترام بيدا

> نماز اورخطبهٔ جمعه کی زبان (۱۹۲۸ میدمهای میان)

ریاست ڈیٹا ہے ایک صاحب نے ایک طویل استفتاء ہمارے پاس بھیجا ہے جس میں وہ دریافت فرماتے ہیں :-میں وہ دریافت فرماتے ہیں :-

(۱) کیا یہ امر واقعہ ہے کہ امام اعظم بینی امام ابوطنیفہ رجمتہ اللہ علیہ کا یہ اجتہاد تھا کہ نماز مجمی زبان میں پڑھنا جائز ہے؟ اگر ایبا تھا تو کیا علاء دین امام صاحب کے اس اجتہاد پر از سر نوغور فرما کر نماز کے کہا وہ بین امام صاحب کے اس اجتہاد پر از سر نوغور فرما کر نماز کے کسی مجمی زبان میں پڑھے جانے کی بابت جوازیا عدم جواز کا فتو کی صاور فرما کیں ہے؟

(۱) آیکرید "لاتقر بوا الصلوة وائم سکاری فتی تعلوا ما تقولون (۱) آیک کرید "لاتقر بوا الصلوة وائم سکاری فتی تعلوا ما تقولون (التهاء: ۳۳) میں بحالت شکر تماز پڑھنے کی نمی فرمائی گئی ہے اور اس کی علمت یہ بیان کی گئی ہے کہ الی حالت میں انسان جو پچھ کہنا ہے اس کی علمت سے بیان کی گئی ہے کہ الیک حالت میں انسان جو پچھ کہنا ہوا کہ تماز کی صحت کے لیے ایک منروری شرط یہ ہے کہ نماز میں جو پچھ پڑھا جائے اس کو پڑھنے والا

(1) پیرمسلوم کرکاردگیل سے آغالیا نب ملک کیا ہے۔ ایک تھان کا نیکا دو پھٹے بھی ہے ''پیعٹرٹ کا ہوت ( اج و غیر اسلام محومت کی رکنیت'' کے مسئلے پر ہماری بحث پچھلے متحات عمل کز دیکل ہے۔ سے رہا ہیں۔ سمجے بی ای لیے اگر کوئی محص ای مادری زبیان میں فرد معیہ نماز کو ادا کرتا ہے اور جو محمد و واس نماز میں بڑوتا ہے ای کے ایک ایک افظ کو جھتا ہے تو کون می وجہ ہے کہ اس کی اسکی نماز جائز اور مقبول نہ

(۳) آیا علام کرام کے بزد کے عمد بن اور جعد کا قطب مخاطبین عادری نیان میں دیا جاتا جا بنے یا تھیں؟ اگر ناجا بنے ہو کور؟ کها جائے کا کرمیدین اور جعه کا خطبه عربی بر مواکسی دوسری زبان -ا میں دیا جاتا ہتے نوی کے خلاف ہے اس کے خاتا کر ہے۔ لیکن ت ستت نبوی بیگی کرا ہے خطے کے دوران میں جو کی حضور پر ٹورکی زبان فیض ترجمان کے نکلے اس کوسامعین سٹیں اور مجھیں اور اس میں جو پچھاوامر ونواہی ہوں ان پر کار بند ہونے کی کوشش کریں اور جو پچو کم اور نصائح ہوں ان سے سبق آموز ہوں ۔ وو متورث بٹن مَيْنِ مَنَا لَعِينَ مِينَ مُسَيَّدًا فِي مُرَدَى خَطَبَهُ كَا أَكِيدُ الْفَلِي مَنْ مُعَالَمُ عَلَيْهُ الْمُعَ منتم كا أَلْقَادة وَالْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ والما الله في المرافواي ال الما المنافقة المنافعة المنافع المن المحليد التي مورك على الكيد فعل عبث الموجاعة في المول بجل الناسك المناسبة المنظيرة الوساعين على الماكان المناسبين المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناف المن يلم في من المول على المنظم الوال المنظم الموار عليه أن المنظم المن المنظم المنظمة المنظمين في المنظمين في المنظمين في المنظمة المنظمين في المنظمة المنظم کے مفتی بہ طریقے کے خلاف ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ علاء اس مسئلہ کے متعلق خاص طور پر توجہ فرما کر اپنا فتوی عوام کے فائدے کے صادر فرما کیں'۔ فائدے کے لیے صادر فرما کیں'۔

یددر حقیقت ایک استخام ہے جس کے اصل مخاطب علاء کرام ہیں۔ راقم سطور کونہ
منصب افاد حاصل ہے نہ وہ اس کا افل ہے کہ مسائل شرعیہ میں فتو کی دینے کی ذتہ داری
افعا سکے۔ محرسائل محترم نے حسن طن سے کام لے کر اس سے بھی خواہش کی ہے کہ اپنی
حقیق بیان کرے۔ فیذا مختر طور پر مندرجہ کہ بالا سوالات کے متعلق احکام شریعت کی توضیح
کی جاتی ہے ۔ اس توضیح کی حیثیت ہرگز کمی فتو سے کی بیس ہے۔ بلکہ بیصرف اس غرض کے
لیے ہے کہ حضرات علی مان معروضات پرخور فرما کیں اور اگر منی برصواب یا کیں تو قبول
کر لیں۔

#### چند ضروری مقدمات:

قبل اس کے کہامل مبحث پر پچھ عرض کیا جائے چند مقد مات ذہن نقین کر لیجے کہ ان سے جارے آیندہ بیانات کو بچھنے میں سہولت ہوگی ہے

ا- بیامرسلم ہے کہ شریعب حقہ کی بنیاد حکت اور مصلحت پرقائم ہے۔ شارع کیم نے کوئی تھم بھی ہے معنی اور ہے مقصد نہیں دیا ہے۔ نہ کی تھم کو بجالانے کا طریقہ مقرد کرنے جس کہیں حکت ومصلحت کونظرانداز کیا ہے۔ جب بیسلم ہے تو لامحالہ یہ بھی اختلیم کرنا پڑے گا کہ شریعت کا صبح اجباع تلقہ کے بغیر نہیں ہوسکنا۔ جوشن بینیں جانتا کہ کسی کام کا تھم دینے یا کسی فعل سے منع کرنے جس شارع کے چیش نظر کون سا مقصد یا کون کی مصلحت ہے اور جوشن بینیں جھتا کہ کسی تھم کی بجا آ وری کے لیے شارع نے جوشملی صورت میں کیا حکمت میڈنظر ہے شارع نے جوشملی صورت میں کیا حکمت میڈنظر ہے شارع نے جوشملی صورت میں کیا حکمت میڈنظر ہے ناور اصل مقصد کی تحصیل جس کون کون ساجز ئیکس کس طرح مددگار ہوتا ہے اس کے اور اصل مقصد کی تحصیل جس کون کون ساجز ئیکس کس طرح مددگار ہوتا ہے اس کے لیے زندگی کے مختلف احوال جس شریعت کا صبح اجباع کرنا بہت مشکل بلکہ تقریباً محال

ہوگا۔اُس کے پاس شریعت کا صرف جسم ہوگا اس کی رُوح نہ ہوگا۔ وہ محض استخوال کا مالک ہوگا مغز کونہ پاسکے گا۔ بعض حالات میں نہیں بلکہ اکثر حالات میں وہ اس طرح عمل کر ہے گا کہ بظاہر تو وہ شارع کے احکام کی پیروی ہوگی مگر در حقیقت شارع کے احکام کی پیروی ہوگی مگر در حقیقت شارع کے اصلی مقاصد فوت ہو جا کیں گے کیونکہ اس کی نگاہ احکام کی مجرد عملی صورتوں اور ان کے جزئیات پر ہوگی۔ ان احکام میں جومعمالے اور مقاصد پوشیدہ بیں وہ اس کی نظروں سے او جمل ہی رہیں کے پیرکس طرح وہ مقاصد ومعمالے کے لئاظ سے جزئیات میں تغیر و تبدل کر سکے گا۔

 ا۔ بیٹھیقت یقیبانا قابل انکار ہے کہ شارع نے غایت درجہ کی حکمت اور کمال درجہ کے علم ہے کام لے کراسے احکام کی بجاآوری کے لیے زیادہ ترالی بی صورتی تجویز کی ہیں جوتمام زمانوں اور تمام مقامات اور تمام حالات میں اس کے مقاصد کو پورا کرتی ہیں۔لیکن اس کے باوجود بکٹر ہے جزئیات ایسے بھی ہیں جن میں تغیر حالات کے لیاظ ہے احکام میں تغیر ہونا منروری ہے۔ جو حالات عہدِ رسالت اور عہدِ صحابہ میں عرب اور دنیائے اسلام کے تھے لازم نہیں کہ بعینہ وہی حالات ہرزمانے اور ہر کمک سے ہوں۔ لبذا احکام اسلامی پرعمل کرنے کی جوصور تیں اُن حالات میں وختياري مختمس ان كوبوبهوتمام زمانول دورتمام حالات مس قائم ركهنا اورمصالح و تھم کے لحاظ ہے ان کے جزئیات میں سی قتم کا ردّ و بدل نہ کرنا ایک طرح کی رسم برستی ہے جس کورورح اسلامی ہے کوئی علاقہ نہیں۔ایک موٹی می مثال لے لیجے۔ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے سورج کی حرکت کے کحاظ سے اوقات مغرر فرمائے ہیں۔اس لیے کہ عرب اور ربع مسکوں کے بیشتر حصول کے لیے تعتین اوقات کی بھی صورت مناسب ہے۔ لیکن اگر کوئی مخص قطب شالی کے قریب رہنے والوں کے لیے بھی نمازوں کے اوقات معین کرنے میں وہی سورج کے طلوع و غروب اورسابيه كے أتارج معاؤ كالحاظ كرے تو بظاہر بيشارع كے منصوص احكام كى حرف بحرف بیروی ہوگی محرور حقیقت اس سے شارع کا اصل مقصد فوت ہو جائے

گا اور اس کا شارخلاف ورزی احکام میں ہوگا۔ کیونکہ اس کا لازی بہتجہ ترکی صلوٰۃ اور استاط فرض ہے۔ پس معلوم ہُوا کہ جزئیات میں دلالتہ النص اور اشارۃ النص تو در کنار مراحتہ النص کی پیروی بھی تفقہ کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ اور تفقہ کا اقتضا یہ ہے کہ انسان ہر مسئلہ میں شارع کے مقاصد ومعمالے پرنظر رکھے اور انھی کے لحاظ سے جزئیات میں تخیر احوال کے ساتھ ایسا تغیر کرتا رہے جو شارع کے اصول تشریع پر مخیرا حوال کے ساتھ ایسا تغیر کرتا رہے جو شارع کے اصول تشریع پر مخی اور اس کے طرز عمل سے اقرب ہو۔

۳- محر تفقہ کے معنی بینیں ہیں کہ انسان محض اپنی عقل وقہم کی بیروی کرنے مکے اور اس کے بیجیے بیجیے جدهر جاہے نکل جائے خواہ وہ حدُودِ شریعت سے متجاوز ہی کیوں نہ ہو۔اس متم کی عقل وہ چیز نہیں ہے جس کو اسلام کی اصطلاح میں 'منققہ'' کہتے ہیں' بلکہ بدوہ چیز ہے جس کو قرآن میں اتباع ہوئ کہا گیا ہے۔ ہوئی برسی کی لازمی خصوصیت افراط پبندی ہے اور اسلامی تفقہ کی سب سے بڑی خصوصیّت اعتدال اور توازن ہے۔ ہوی پرست ہرمعاملہ میں کسی ایک مصلحت یا ایک فائدے کا ایہا شیدائی بن جاتا ہے کہ اس کی خاطر دوسرے مصالح اور فوائد ہے آ تکھیں بند کر لیتا ہے اور کسی مصلحت کو اگر نظر انداز کرتا بھی ہے تو صرف اس صورت میں جب کہ کوئی عظیم ترمصلحت اس چھوٹی مصلحت کی قربانی جاہتی ہو۔ پھرمصلحت اورمضرت کے معیار مل بھی اسلامی تفقہ اور موا پرتی کے درمیان اختلاف ہے۔ موا پرست اسلام کے معیار پرنہیں بلکہ اپنے رجحان طبع کے معیار برمصلحت ومضرت کا تعین کرتا اور معمالے میں سے بعض کو اہم اور بعض کو غیر اہم قرار دیتا ہے۔ بخلاف اس کے اسلامی تفظہ کا معتضایہ ہے کہ آپ کی نظر اسلام کی نظر ہو۔ آپ اس چیز کومصلحت سمجھیں جسے اسلام مصلحت سمحتا ہے۔ اور اس چیز کومفرت سمجمیں جے اسلام مفرت سمجھتا ہے۔ اور مختلف مصالح اورمصرات کے درجے مقرر کرنے میں وہی معیار مدِ نظر رکھیں جو اسلام کے پیش نظر ہے۔ پس کسی کو یہ غلط نبی نہ ہونی جا ہیے کہ مجرد عقل پرسی کا نام تفقہ ہے اور ہر مخص کو بدخل حاصل ہے کہ اپنی عقل کی پیروی میں شریعت کے جس تھم

كوجائب بدل دے۔ برگزنبيں اور يقينانبيں - اسلامي تفقہ بينيں ہے كه آب اي ن من جس چیز کومسلحت سجعتے ہیں اس کی خاطر ان بہت ی مسلحوں کو قربان کر دیں جنس شارع نے اینے احکام میں لمحوظ رکھا ہے۔ یا آپ برعم خودجس معنرت کو ، اہم بھتے ہیں اس سے بیخے کے لیے الی بہت ی معزوں کو قبول کر لیں جن سے شارع آپ کو بیان جاہتے میں بلکہ اسلامی تفقہ یہ ہے کہ آپ شارع کی تمام مصلحتوں کو بیجھنے کی کوشش کریں' اور ان میں سے ایک ایک کو دیں اہمتیت ویں جوخود شارع نے دی ہے اور جزئیات میں تغیر و تبدل اس طور پر کریں کہ شارع کے قائم کے ہوئے توازن میں فرق نہ آنے یائے۔ یاد رکھے کہ شارع کے جویز کردہ طرزمل میں تغیر صرف ای صورت میں جائز ہوسکتا ہے جب کہ تغیراحوال کی بنا پر اس کی بیردی ہے کوئی ایس مصلحت فوت ہوتی ہوجو آپ کے شخص رجمان کے لحاظ ے نہیں بلکہ خود شارع کے نظار تظری اہم ہو۔ پھر الی صورت میں بھی صرف اس مد تک جزئی تغیر کیا جا سکتا ہے کہ اس اہم تر شری مصلحت کی حفاظت کے ساتھ د دسری شرعی مصلحتوں کونقصان نه بینیج یا اگر مینیج بھی تو وہ الی مصلحتیں ہوں جو شارع كي نكاه مين نسبتا زياده الهمتيت شد محتى مول-

نی سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ بررگوں کے عمل ہے احکام کے استباط میں ایک قاعدہ کو طوظ رکھنا نہایت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ "شری عمل" اور دو ہیہ ہے کہ "شری عمل" ورطبیق" یا" عادی عمل میں فرق کیا جائے۔شری عمل سے مراوابیا عمل ہے جواس بنا پر افتیار کیا جمیا ہو کہ شریعت کا خشا وہی خاص طریع کمل افتیار کرنے سے پورا ہوتا ہے۔ اورطبیعی یا عادی عمل سے وہ طریع کم مراو ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنے تحصی وطبیعی رجمان یا اپنے خاص اللہ اور ملک کے اجما کی حالات کے اقتصاء سے افتیار کیا تھا۔ یہ دوسری قسم کا طریع کم استعدد حیثیات سے حالات کے اقتصاء سے افتیار کیا تھا۔ یہ دوسری قسم کا طریع کم اس سے شری احکام ہمارے لیے سبق آ موز اور موجب و شد و ہدایت ہوسکتا ہے مگر اس سے شری احکام کا استنباط درست نہیں۔ ولیل شری صرف بہلی قسم می کا طریع کم اس سے شری احکام کا استنباط درست نہیں۔ ولیل شری صرف بہلی قسم می کا طریع کم سے بعض معاملات کا استنباط درست نہیں۔ ولیل شری صرف بہلی قسم می کا طریع کم سے بعض معاملات

میں ان دونوں کا فرق بالکل نمایاں ہوتا ہے' حتیٰ کہ ہر شخصی سرسری نظر میں اس کو سجھ سكنا ہے يم بعض أمور ميں بيد دونوں طرز عمل اس درجہ تكوط ہوتے ہيں كہ ان كے ورمیان فرق کرنا بہت بی مشکل ہوتا ہے۔ اور یمی وہ مقام ہے جہاں ایک فتم کے طرز عمل كودوسرى فتم كے طرز عمل كى حيثيت سے لينے اور اس سے غير مناسب نتائج اخذ کرنے کی غلطی اکثر پیش آئی ہے اور برے بروں کو پیش آئی ہے۔ نی صلی اللہ عليه وسلّم ايك على وقت ميں رسول بھی تتے۔ ايک انسان بھی تنے ايک عرب بھی تھے۔ ایک خاص زمانے اور خاص اجماعی ماحول کے رہنے والے بھی تھے۔ آپ کے ہرفعل میل خواہ وہ دینی ہو یا دُنیوی' بیسب حیثینتیں ایک ساتھ موجود تھیں۔ان مختف حیثیات کے محلوظ ہونے کی وجہ سے بساادقات بیتمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ می فعل میں کون سا حصر آپ کی حیثیب رسالت سے تعلق ارکھتا ہے تا کہ أسے جبع شرى بنايا جائے اور كون سا جعبة ب كى دوسرى حيثيات سے متعلق ب جوجب شرى نہيں ہے۔ اس سے زيادہ اختلاط حيثيات سحابة كرام كے افعال ميں ہے۔ ہارے کے النا کے عمل میں شرعی رہنمائی صرف اس حیقیت سے ہے کہ انھوں نے نی صلی الله علیه وسلم سے بلاواسط تربیت پائی ہے اور آپ سے احکام شریعت کا براہ راست استفادہ کیا ہے۔ اس حیثیت کے علاوہ ان کی دوسری حیثیات جس قدر بھی ہیں وہ خواہ کتنی ہی اہمیت رکھتی ہوں مبرحال کسی شرعی ہدایت کی حال نہیں۔ اب ان کے افعال میں مخصوصاً دینی افعال میں میتیز کرنا بسااد قات بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کی چیز رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شرعی ہدایت سے ماخوذ ہے کون می ان کی اپنی رائے اور اجتماد پر بنی ہے اور کون سی ان کے خاص شخصی اور زبانی و مکانی حالات سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں انتیاز کا ذریعہ ہمارے پاس مرف ایک ہے اور وہ بیر ہے کہ قرآن اور سقت کے وسیع اور عائر مطالعہ سے آ دمی کے اندرجو اسلامی بھیرت پیدا ہوتی ہے اس سے وہ شرع عمل اور طبیعی و عادی عمل کے باریک فرق کو محسوں کرسکتا ہے اور اس کا ذوق اس کو بتا دیتا ہے کہ کون می چیز طبیعت واسلام ہے تعلق رحمتی ہے اور کون کی اس سے غیر متعلق ہے کون کی چیز مصالح شرعیہ کی حال ہے اور کون کی نہیں۔ اس ہے اور کون کی نہیں۔ اس باب میں اختلاف کی بھی کائی مخوائش ہے کیونکہ ایک خص کا ذوق اور اس کی بھیرت باب میں اختلاف کی بھی کائی مخوائش ہے کیونکہ ایک خص کا ذوق اور اس کی بھیرت کو رافل مطابق نہیں ہو سکتی اگر چہ ماخذ دونوں کا ایک بی ہو۔ البذا کی خص کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ صرف وہی چیز ' شرگ' کے جس کو میری بھیرت شرگ کہ رہی ہے اور دوسرے خص کی بھیرت جس کو میری بھیرت جس کو میری بھیرت جس کو میری بھیرت شرگ کہ رہی ہے اور دوسرے خص کی بھیرت جس کو میری ہے وہ قطعاً ویقیناً غلط ہے۔

ان مقدمات کو ذہن نظین کر لینے کے بعد نماز اور خطبہ جعد کی زبان کے مسائل پر الگ الگ خور سیجے۔ اس لیے کہ ان وونوں مسلوں کی نوعیتیں باہم مختلف ہیں اگر چہ بظاہر ایک نظر آتی ہیں۔

# نماز کی زبان

نماز کی زبان کے متعلق آن کل عام طور پر ای آیت سے استدلال کیا جاتا ہے جس کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے بعنی لا تَفْرَبُوْ الصَّلُو اُ وَانْتُمْ مُسْکَارِی حَتَی تَعْلَمُوْا مَا قَفُولُونَ (النساء : ٣٣) (نشر کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاو تاوقتیکہ تم بینہ جانو کہ کیا کہدرہ ہو)۔ لیکن در حقیقت اس آیت سے استدلال درست نہیں ہے۔ الله تعالیٰ نے حَتٰی تَعْلَمُوْا فرمایا ہے مُا اور فقد وقبم میں جو باریک فرق ہے اس کو لمح ظ ندر کھنے کی وجہ سے لوگوں نے یہ بجھ لیا ہے کہ دوران نماز میں باریک فرق ہے اس کو لمح ظ ندر کھنے کی وجہ سے لوگوں نے یہ بجھ لیا ہے کہ دوران نماز میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقر سے معنی ومفیوم کو بھینا اور ہر لفظ کے معنی کی طرف ملتفت رہنا ضروری ہے اور جب تک یہ فیم اور الفتات حاصل نہ ہو نماز میں ہوتی ۔ حالانکہ یہ بداہن ظلا ہے۔ اگر ایک عربی نہ جانے والے کی نماز میں ای وجہ سے می نہیں ہو تی کہ دو براہن شل جو بچھ پڑھتا ہے اسے نہیں سجھتا تو ایک عمل وان کی نماز بھی ایک حالت میں نماز میں جو بھی پڑھتا ہے ایک حالت میں حقوق کے میں موجوز میں ایک حالت میں حقوق میں حقوق میں حقوق میں حقوق کی حالت میں حقوق کی حقوق کی حقوق کی حقوق کی حقوق کی حقوق کی دو حقوق کی حقوق ک

درست نہ ہونی چاہیے جبکہ وہ بچھ بچھ کرنہ پڑھ رہا ہوا اوّل سے لے کرآخر تک پوری نماز ہیں ایک ایک لفظ کے منی کی طرف ملتفت نہ ہو۔ ایسی کڑی شرط کے ساتھ تو شاید مشکل ہی سے کوئی شخص روزانہ پانچوں وقت کی نمازیں صبح اوا کرسکتا ہے۔ زندگی ہیں انسان پر ہر طرح کے حالات گزرتے ہیں۔ بچمی رنجیدہ ہوتا ہے بچمی متفکر ہوتا ہے بچمی کسی کام میں اس کا ذہن مشغول ہوتا ہے بچمی غیر محسوں طور پر خیالات اور وسوسے اس کے ذہن ہیں واضل ہو جاتے ہیں اور کانی دیر تک اس کو بیشعور بھی نہیں ہوتا کہ میرا ذہن کہیں بھٹک گیا داخل ہو جاتے ہیں اور کانی دیر تک اس کو بیشعور بھی نہیں ہوتا کہ میرا ذہن کہیں بھٹک گیا ہے۔ اگر نماز کے لیے بیشرط ہو کہ ان سب دیا فی وقلی کیفیات سے بالکل خالی ہو کر انسان پورے شعور اور النفایت کے ساتھ کھڑا ہوتو نماز اوا کرنا ہی مشکل ہوجائے گا۔

یدوہ بختیاں ہیں جوانسان خود اپنی عقل سے اپنے لیے پیدا کر لیتا ہے۔ شارع نے اس پر ایس تختیاں ہیں جوانس کی فطری کمزور یوں کوخوب جانتا ہے۔ اُس نے سمجھاور التفات اور استغراق اور خشوع وخضوع کونماز کا کمال اور اس کا حسن تو ضرور قرار دیا ہے اور اس کی خواہش ہی ہے کہ انسان کی نماز الیم بی کامل اور حسین ہو' لیکن اس نے ان چیزوں کوشرط نماز قرار نہیں دیا کہ بغیران کے نماز دست بی نہ ہو۔

# آيت كاضحيح مفهوم:

اب ذرا آیت کے الفاظ پر پھرخور کیجے۔ اگر جھتا اور معانی کی طرف ماتفت ہونا بی محت نماز کے لیے ضروری تھا اور ای بنا پر حالت شکر میں نماز سے دُور رہنے کا تھا ، و پھر شکر بی میں کون ی خصوصیت تھی؟ یہ بھی کہنا چاہیے کہ جب تم متفکر ہوتو نماز سے دُور رہو۔ جب تمصیں رخ یا پر بیٹانی یا کسی اور شم کی وجئی مشغولیت لاحق ہوت بھی نماز کے پاس نہ آؤ۔ جب تمصیں محتول ہو کہ دورانِ نماز میں تمحارے خیالات کسی اور طرف کے پاس نہ آؤ۔ جب تمصیں محتول ہو کہ دورانِ نماز میں تمحارے خیالات کسی اور طرف بھک میں جب بھی نماز تو ڑ دواور پھر سے شروع کرو۔ لیکن اللہ تعالی نے ان میں سے کوئی قید بھی نہیں لگائی بلکہ صرف حالت شکر میں نماز پڑھنے سے منع فر مایا اور اس کی وجہ یہ یان فرمائی کہ اس حالت میں تم کوئی قید بھی نہیں مالت میں تم کوئی تیر بھی نماز کر اس سے صاف ظاہر

ہور ہا ہے کہ شکر جس کی اور سم کی بے خبری ہوتی ہے جوعد م فہم اور عدم النفات سے مختلف ہے۔ اس حالت جس انسان کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ وہ عبادت کے لیے کھڑا ہور ہا ہے یا کھی اور کام کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے یا کھی اور قبلہ زُرخ بھی ہے یا نہیں۔ اس پر پھی الی مدہوثی طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنی آپ ہی میں نہیں ہوتا۔ ہوسکی ہے کہ قرآن پڑھتے کوئی شعرگانے گے۔ یا خدا کا ذکر کرتے کرتے کھی اول فول بکہ جائے۔ یا قبلہ زُن کمر سے کوئی شعرگانے گے۔ یا خدا کا ذکر کرتے کرتے کھی اول فول بکہ جائے۔ یا قبلہ زُن کمر سے کھڑ سے کھڑ سے کمر سے کھڑ سے کہ وہری طرف ڈھلک پڑے۔ یا نماز پڑھتے پڑھتے ہول جائے کہ نماز پڑھ رہا ہوں اور اوھوری نماز چھوڑ کر کمی سے با تیں کرنے گے۔ یا مصلے پر ہے کہیں چل کھڑ اہو۔ اللہ تعالی کا مقصد حقی تعفلہ فوا ما تقو لُون سے دراصل الی بی بے شعوری کی کھڑ اہو۔ اللہ تعالی کا مقصد حقی تعفیلہ فوا ما تقو لُون سے دراصل الی بی بے شعوری کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ مدعا ہے کہ جب تم اپنی حماقت سے اپنے او پر الی حالت طاری کر کوجس میں تم کو اپنی زبان اور اپنے دل و د ماغ پر قابونہ رہتا ہوتو ہمارے دربار میں حاضر ہونے کی جرائت نہ کرو۔

اس تشری سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ آیت فدکورہ الصدر کا کوئی تعلق نماز کی زبان کے مسئلے سے نہیں کہ نماز کی زبان میں کے مسئلے سے نہیں کہ نماز اس نہان میں اور اس سے بیا استدلال کرنا درست نہیں کہ نماز اس زبان میں پڑھنا ضروری ہے جے مئتی اچھی طرح سجھنا ہو۔

### آئمہ مجتمدین کے اختلافات:

اب بیسوال باتی رہ گیا کہ آیا نماز کاعربی زبان میں ہونا ضروری ہے؟ اور کیا غیر عربی میں نماز ناجائز ہے؟ اس سوال کاحل اسپے طریق پرعرض کرنے سے پہلے ہم اُن اختلافات کو بیان کیے دسیتے ہیں جواس باب میں آئمہ جہتدین کے درمیان ہوئے ہیں تاکہ مسئلہ کی سیح شرعی حیثیت کے بیمجھنے میں آسانی ہو۔

## امام اعظم كاندب

امام ابوصنیفدر حمتدالله علیه کی رائے بیے ہے کہ فارس میں (اور فارس کی مجھے خصوصیت

نہیں ہے' ہرزبان میں<sup>(1)</sup>) نماز پڑھتا یا خدا کا نام لے کر ذیح کرنا' یا اذ ان دینا (بشرطیکہ وہ غیر عربی اذ ان معردف ہواور اس کوئن کرلوگ جان لیس کہ بیاذ ان ہے ) جائز ہے خواہ ایسا كرف والأعربي يرصن يرقادر مويانه موان كى دليل بدب كدقرآن كمتعلق الله تعالى ئے فرمایا ہے وَاللَّهُ لَفِي زُبُرِ الْاوَلِيْنَ (الشعر:١٩١) لِعِنى وه تِيكِيلَ كمَّا يوں مِن بَعِي ہے اور ب ظاہر ہے کہ قرآن اینے موجودہ نقم کے ساتھ بچیلی کتابوں میں نہ تھا۔ پس لامحالہ بیہ مانا پڑے گا کہ وہ ان کتابوں میں اینے معنی کے اعتبار سے تھا۔ اور جب وہ معنوی ہونے کے باوجود'' قرآن' بی تھا تو یہ مانے میں کیا قباحت ہے کہ قرآن کا فاری ترجمہ بھی معنیٰ قرآن ہے اور نماز میں اس کا پڑھنا جائز ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَ لَوْ جَعَلْنَهُ قُوْانًا أَغَجَعِيًّا (حم مجده: ٣٨) (اكر بم ال كوجَي قرآن بناتے) اس معلوم بوا کہ اگر بھی زبان میں بھی ہیمتنی اوا کیے جاتے تب بھی وہ قرآن ہی ہوتا۔ مزید براں روایات میں آیا ہے کہ ایران کے نوسلموں نے معزت سلمان فاری سے درخواست کی تھی که سورهٔ فاتخه جم کو فاری میں لکھ دیجیے۔ چنانچہ انھوں نے لکھ دی اور وہ اس کونمازوں میں پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب ان کی زبانیں زم ہو گئیں اور وہ عربی پڑھنے پر قادر ہو مجئے تو انھوں نے عربی میں پڑھنی شروع کر دی۔ ان دلائل کی بناء پر امام صاحب کی رائے ہیہ ہے کہ اگر غیر عربی میں نماز پڑھی جائے تو ادا ہوجائے کی۔ مگروہ اس کو مکر وہ قرار دیتے ہیں' كيونكه بيستب متوارثه كےخلاف ہے۔ بلكه ابو بكر رازي نے تو لكھا ہے كه امام صاحب نے آخر میں اپنی اس رائے ہے بھی رُجوع کرلیا تھا اور امام ابدیوسف اور امام محمد کی رائے قبول کرلی تھی۔

صاحبين كاندبهب:

امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے میہ ہے کہ اگر کوئی مختص عربی پڑھنے پر قدرت

<sup>(1)</sup> ابوسعیدالبروگ نے امام صاحب کا پیمسلک نقل کیا ہے کہ فاری کے سواکسی ڈومری زبان بھی پڑھتا درست نہیں۔لیکن کرخی نے لکھا ہے کہ امام اعظم کا سمج مسلک بیہ ہے کہ ہر ذبان بھی پڑھنا جا کڑے۔صاحب ہدا ہیہ نے بھی اس کوچے قرار دیا ہے چتا نچہ لکھتے ہیں: وَعَجُوزُ بَائِ لِسَانِ کَانَ سِوَی الْفَادِمِیَّةِ هُوَ المصْحِیْحُ۔

رکھتا ہوتو فیرع بی میں نراز پڑھتا درست نہیں۔ ہاں اگر وہ عربی کا تنظ کرنے پر قا در ہی نہ ہوتو فیرع بی میں پڑھ سکتا ہے۔ اُن کا استدلال یہ ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔ فی الفر آن (العرال: ۲۰) اور ظاہر ہے کہ قرآن کے ترجمہ پر ''قرآن' کا اطلاق نیس ہوتا۔ لیڈا جس نماز میں قرآن کے بجائے اس کا ترجمہ پڑھا جائے وہ نماز بی نہ ہوگی۔ گرجو فض عربی کے 'تنظظ' پر قا در نہ ہواس کے لیے مجبوری ہے' کیونکہ اللہ تعالی نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے۔ ایسے فیص کی نماز بالکل اللہ تعالی نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے۔ ایسے فیص کی نماز بالکل اس طرح ہوجائے گی جس طرح اس فیص کی نماز جورکوع و تجو دسے عاجز ہوا ور اشارہ سے ادا کرے۔

## امام شافعی کا ند بهب:

## مئله کی بوری مخفیق:

ان تغییلات سے معلوم ہُوا کہ سلف صالح کے پیش نظر سوال کی نوعتیت صرف بیٹی کر آگر نماز غیر عربی جس پڑھی جائے تو آیا ہو بھی جائے گی یانہیں؟ کسی نے کہا کہ ہوگی تمر کہ اور نماز غیر عربی جس پڑھی جائے تو آیا ہو بھی جائے گی یانہیں؟ کسی نے کہا کہ ہوگی تمر مکروہ ہوگی رکسی نے کہا سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ کسی نے کہا کہ عاجز کی نماز ہوجائے گی

<sup>(1)</sup> اس بحث كي تنسيلات كے ليے ملاحظہ بوكتاب أميسو ماللسر حسى طلداق ل منى يا اور فق القدير وشرح العماريطي المعدارية بنزادل منى 199 تا ٢٠١١-

بالكل أك طرح جيد معذوركى نماز اشاره سے ہو جاتی ہے۔ ليكن موجوده زمانے ك "جمتدين" كے سامنے سوال كى نوعيت اس سے بالكل مختف ہوگئ ہے۔ دہ اس سوال پر اس حقيق سے دہ اس سوال پر اس حقيق سے نگاہ ڈالتے ہيں كہ غير عربی دان كى نماز عربی ميں ادا ہوتی ہمی ہے يا نہيں؟ اور غير عرب كے ليے عربی ميں نماز اولی ہے يا اپنی مادرى زبان ميں؟ اب چونكہ صورت مسئلہ بدل مئ ہے اپندا جواب مسئلہ كي صورت بھى بدل جانی جا ہے۔

## مصالح شرعيه:

نماز کے لیے کون می زبان انسب اور اولی ہے؟ اس سوال کے میچے حل کا انھمار ایک دوسرے سوال کے میچے حل پر ہے اور وہ ہے کہ اسلام میں نماز کی حیثیت کیا ہے؟ اور اس سے کون کون سے شرعی مصالح وابستہ ہیں؟

اس سے پہلے ہم اس حقیقت کی طرف بارہا اشارہ کر بچے ہیں کہ اسلام کا اصل مقصد محل فرد کی تہذیب نفس اوراس کا تزکیہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ افراد کوفر دافر دا پاک اور مقعد محل فرد کی تہذیب نفس ہے ہو ترکرایک ای اعلیٰ در ہے کی صالح جماعت بنانا چاہتا ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کے فرائض ادا کرے۔ اس غرض کے لیے اس نے تمام عبادات اس طریقہ پر فرض کی ہیں کہ افراد میں رُجوع الی اللہ کے ذریعہ سے تقویٰ کی رُوح کی اور اللہ کے ذریعہ سے تقویٰ کی رُوح کی اور اللہ کے ذریعہ سے تقویٰ کی رُوح کی ہوئئے کے ساتھ ساتھ ان کو صالحین کی ایک جماعت بھی بناتی چلی جا کیں ۔ ان عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے جو تہذیب نفس بھی کرتی ہے ' قرآن فی ہدایات کی شمیں سب سے اہم عبادت نماز ہے جو تہذیب نفس بھی کرتی ہے ' قرآن فی مفاعت بھی بناتی اور اسلام کے ان متعدد مقاصد پر غور کرنے سے معلوم ہوتا اشاعت بھی کرتی ہے اور مسلمانوں کو ایک جماعت بھی بناتی ہو کہ کہ نماز محض ایک بندے کی اسپنے خدا سے مناجات بی نہیں ہے' بلکہ دہ اسلام کا قوام بھی ہوا در اسلام کا قوام بھی ہوا سے داہست ہیں۔

اب دیکھیے کہ جہال تک انفرادی مصالح کا تعلق ہےان کے لحاظ ہے۔ضروری ہے

کہ انسان نماز میں جو پچھ پڑھے اس کو سمجھے بھی تا کہ تہذیب نفس اور تزکیۂ رُوح کا مقعمد پوری طرح حاصل ہو سکے۔ اس غرض کے لیے نماز کا اُس زبان میں ہونا مفید ہوگا جسے مصلی جانتا ہواور سجھتا ہو۔لیکن انفرادی مصالح سے اہم تر جومصالح شارع کے پیشِ نظر بیں ان کو یہ چیز نقصان پہنچادے گی۔

اولاً قرآن کی حفاظت کاعظیم الفان مقصداس سے بڑی حد تک فوت ہوجائے گا۔
جب قرآن کے ترجے کو بھی لوگ قرآن بجھنے لگیں سے اور بید خیال عام ہوجائے گا کہ عبادت
اور تلاوت کے مقاصد کے لیے ترجمہ اصل کتاب کا قائم مقام ہے تو اصل کتاب سے اعتما
کم ہوجائے گا'اس کو یا دکرنے کا ذوق بھی باتی ندر ہے گا'اور ترجمہ ہی کوعملاً بطور اصل کے لیا جائے گا۔
لیا جائے گا۔

ٹانیا اصل کتاب اللہ سے بے اعتمانی اور تراجم کی طرف روز افزوں التفات کا نتیجہ دین کی خرابی کے سوا کچھے نہ ہوگا، کیونکہ ناقص اور باہم مختلف متعارض ترجموں کے الگ الگ جماعتوں اور الگ الگ قوموں میں معتبر بن جانے سے اسلام کا انجام بھی وہی ہوگا جو مسجیت اور یہودیت کا ہُوا۔

عالی اس سے اتب کی وحدت کا خاتمہ ہوجائے گا اور اسلام میں اسانی نوعیتوں کی بنیاد پر جائے گا۔ ہرزبان کے بولنے والوں کی نمازیں اور جماعتیں الگ الگ ہوں گی۔ نہار انی عرب کے بیچھے نماز پر ھے گا اور نہ ترک ہند یوں کی جماعت میں شریک ہوگا۔ ایک ہی حرب کے بیچھے نماز پر ھے گا اور نہ ترک ہند یوں کی جماعت میں شریک ہوگا۔ ایک ہی جگہ برگالیوں اور مدراسیوں اور پنجابیوں کی جماعتیں اسانی قومیت کی بنیاد پر الگ الگ قائم ہوں گی اور نماز کے تکو ہے ہوتے ہی اتب کے تکارے ہوجا نمیں گے۔

ان عظیم تر اجھائی نفصانات سے بیخے کے لیے ناگزیر ہے کہ نماز کے لیے ایک بی بین الملی زبان ہواوروہ وہی زبان ہوجس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ رہاانفرادی نفصان تو اس کو دُور کرنا کچھے زیادہ مشکل نہیں۔ نماز کا بیشتر حصہ وہ ہے جس کے لیے ایک ہی عبارت مقرر ہے۔ کجیر اسیح و اسمی تعوذ سور دُ فاتح تشہد ان سب کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ ایک دو محد میں باسانی ذبن نشین ہوسکتا ہے۔ عام طور پر جوسور تیس نماز میں پڑھی جاتی جیں وہ

بھی دل بارہ سے زیادہ نہیں ہیں اور بہت چوٹی چوٹی ہیں۔ان کے ترجے یاد کر لینا بھی مشکل نہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی لمبی لمبی سورتیں باتی رہ جاتی ہیں جو بھی بھارسورہ فاتحہ کے ساتھ ملالی جاتی ہیں۔ سو اگر بعض یا بیشتر مصلی ان کو نہ جھیں تو یہ الی کون می قاحمہ کے ساتھ ملالی جاتی ہیں۔ سو اگر بعض یا بیشتر مصلی ان کو نہ جھیں تو یہ الی کون می قباحت ہے جس سے نہینے کے لیے تمام اجماعی مصارفی کی قربانی کوارا کرئی جائے۔

### دلائلِ شرعيه:

مصالح اور حکمتوں سے قطع نظر کر کے جب ہم منصوص احکام پرغور کرتے ہیں تو ہمیں امام ابو بوسف اور امام محد کا مسلک سب سے زیادہ منجے نظر آتا ہے اور قرین قیاس ہی ہے کہ امام ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی آخر کارای کی طرف رجوع فر مایا ہوگا۔

ا-قرآن مجيد شل معاف طور پرفرمايا كياسه كدنماز ش قرآن كى الاوت كرو. يَنَانَّهُا الْمُزُمِّلُ فَي اللَّيْلُ الْافَلِيْلاَ يَصْفَهُ آوِ انْفُصْ مِنْهُ قَلِيْلا اَوُ ذِدُ عَلَيْهِ وَدَيْلِ الْقُرُانَ تَوُيِيُّلا (١٦١م)

إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُومُ أَدُنَى مِنْ ثُلُثَى اللَّيُلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَاتِفَةٌ مِنَ اللَّيْنَ مَعَكَ ..... فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقُرَوُا مَا تَيَسُرَ مِنَ الْقُرُان (الرل : ٢٠)

أَقِيمِ الصَّلُوةَ لِلْلُوكِ الشَّمُسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرُانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرُانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بَي ابرائيل: ٨١)

بیتمام آیات نماز میں تلاوت قرآن کا تھم دین ہیں اور ان ہیں 'القرآن' (الف لام تعریفی کے ساتھ) پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے جس کا اطلاق ترجمهٔ قرآن پرند نفوی حیثیت سے ہوسکتا ہے ندمعنوی حیثیت سے

۲- قرآن میں متعدد مقامات پر نفر تک ہے کہ '' قرآن'' صرف عربی قرآن کا نام ہے اور کلام اللہ وہی ہے جوعربی الفاظ کے ساتھ خدانے نازل فرمایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ وہی ہے جوعربی الفاظ کے ساتھ خدانے نازل فرمایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کے جومعنی بیان کیے جائیں می 'خواہ وہ عربی زبان ہی میں کول نہ بیان میں اس کے جومعنی بیان کیے جائیں می 'خواہ وہ عربی زبان ہی میں کول نہ بیان میں اس کے جومعنی بیان کے جائیں می 'خواہ وہ عربی زبان ہی میں کول نہ بیان میں ہیں کول نہ بیان میں میں کول نہ بیان میں ہیں کا میں میں کول نہ بیان میں میں میں کول نہ بیان کی جومونی نہ بیان کی میں کول نہ بیان کے جومونی نہ نے دول نہ بیان کے جومونی نہ نہ بیان کے دولی نہ بیان کے جومونی نہ بیان کے جومونی نہ بیان کے دولی نہ بیان کی نہ بیان کے دولی نہ بیان کے دولی نہ بیان کے دولی نہ بیان کے دولی نہ بیان کی نہ بیان کے دولی نہ بیان کی نہ بیان کی کی دولی نہ بیان کی کی دولی نہ بیان کی دول

ہول اُوہ نہ صرف ہے کہ قرآن نہ ہوں گے بلکہ اس کے مثل بھی نہ ہوں گے۔ لہٰذا وہ کمی نہ ہوں گے۔ لہٰذا وہ کمی قرآن کے قائم مقام ہوئی ہیں سکتے۔ و کَذَالِکَ اَنْزَلْنَهُ قُوْانًا عَرَبِیا ( لَمَٰ : ۱۱۳) اِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُوْانًا عَرَبِیا ( بوسف: ۲) اِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُوْانًا عَرَبِیا ( بوسف: ۲)

قُرَّانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَج -

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْطِنِ الرَّحِيَّمِ كِتَبُ فُصِّلَتُ ايَاتُهُ قُرَّانًا عَرَبِيًّا (تَمْ كِده: ۳٬۲) وَإِنْسَمَا يَشُونُـهُ بِلِسَانِكَ (مريم: ٩٤)

قُلُ لَيْنِ الْجُنَعَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنْ عَلَى أَنْ يُاتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُران لاَيَاتُونَ بِمِثْلِهِ ( بَى الرائيل ١٨٨)

۳- یوتفری بھی قرآن بی میں ہے کہ تحریف سے حفاظت کا وعدہ صرف اُس کتاب سے
متعلق ہے جو خدا کے پاس سے نازل ہوئی ہے۔ انسانوں کے کیے ہوئے تراہم
سے متعلق نہیں ہے۔ ان بی ہر طرح سے تحریف کا دروازہ کھلا ہوا ہے خواہ وہ
ارادی تحریف ہو یا مترجمین کے بحر اوران کے عدم فیم اور اُن کی قلت علم کی بنا پر
ہو۔ وَاِنَّهُ لَکِتُبُ عَذِیْرٌ لَا یَاتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیْلٌ مِنْ حَکِیْم
خمین فران کی حجمہ والا یہ بھی نہیں کہ سکتا
کہ وہ معنی قرآن کی میچے طاوت کر رہا ہے۔
کہ وہ معنی قرآن کی میچے طاوت کر رہا ہے۔

رُجُوع الى الله اورانابت اور خشیت جونمازگی اصل جان ہے اس کو پیدا کرنے کی خاصیت جیسی قرآن مئزل من الله علی ہے د خاصیت جیسی قرآن مئزل من الله علی ہے ویکی کی اور کلام عیل نہ ہوسکتی ہے نہ پائی جاسکتی ہے۔ اس پر بھی خود قرآن شاہر ہے: الله نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ کِتَابًا مُتَشَابِهَا فِی تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ قَلِیْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اللی ذِکُر اللهِ ۔ (زمر: ۲۳)

ایے مرت اور محکم شری دلائل کود کھنے کے بعد یہ کہنا ہی مشکل ہے کہ جونماز ترجمہ راکن پڑھ کراوا کی جائے وہ ورست ہوجاتی ہے۔ کروہ ہونا کیما میم تو کہتے ہیں کدوہ کس

درج میں بھی ادائے فرض کے لیے کافی نہیں۔البتہ جیسا کہ صاحبین نے فر مایا ہے'اس مخض کامعاملہ بالکل جداگانہ ہے جوعر بی تلفظ پر قادر ہی نہ ہو۔اس کے تق میں بہی فتوی مناسب ہے کہ جب تک وہ عربی میں نماز پڑھنے کے قابل نہ ہوجائے اس کافریضہ غیر عربی کے ماتھ ادا ہوجائے اس کافریضہ غیر عربی کے ماتھ ادا ہوجائے گااس لیے کہ وہ رخصت اضطراد کے تحت آجا تا ہے۔

## خطبهٔ جمعه کی زبان

اب ہم سوال کے دُوسرے حصہ کی طرف رُجوع کرتے ہیں جو خطبۂ جمعہ کی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مسئلے میں بیدا یک عام غلطی ہے کہ خطبہ کی زبان کے سوال کونماز کی زبان کے سوال کونماز کی زبان کے سوال ہونماز کی زبان کے سوال سے مربوط کردیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا خلط محث واقع ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے ہم اس امرکی تو منبے کریں سے کہ نماز اور خطبہ کی حیثیتوں میں کیا فرق ہے۔

## خطبه نماز جمعه كاجزنبيل ب

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خطبہ نماز جمعہ کا جز ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ظہر کی چار رکعتوں میں سے دور کعتیں خطبہ بی کے لیے کم کی گئی جی جیسا کہ احادیث میں حضرت عر اور حضرت عائش سے منقول ہے کہ اِنْہَا قُصِوَتِ الْجُمْعُةُ لِاَ جُلِ الْخُعُلَبَةِ۔ میں حضرت عر اور حضرت عائش سے منقول ہے کہ اِنْہَا قُصِوَتِ الْجُمْعُةُ لِاَ جُلِ الْخُعُلَبَةِ۔ اس بنا پروہ کہتے جیں کہ خطبہ چونکہ نماز کی دور کعتوں کا قائم مقام ہے لہذا اس کی حیثیت بھی وہی ہے جونماز کی ہے۔ اور جب نماز غیر عربی میں پڑھنا درست نہیں تو خطبہ بھی غیر عربی میں پڑھنا درست نہیں تو خطبہ بھی غیر عربی میں پڑھنا درست نہیں تو خطبہ بھی غیر عربی میں پڑھنا درست نہیں تو خطبہ بھی غیر عربی میں پڑھنا درست نہیں تو خطبہ بھی غیر عربی میں پڑھنا درست نہیں۔

لیکن میمخل ایک سطی رائے ہے۔ دونوں کے احکام کی تفصیل پر نظر ڈالنے سے ماف معلوم ہو جاتا ہے کہ جوا مورنماز کے لیے شرط ہیں وہ خطبے کے لیے شرط ہیں ہیں۔ نماز کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر سہوا نماز کے لیے شرط نہیں ہے کتی کہ اگر سہوا مالت بیں جی ختی کہ اگر سہوا حالت جی بھی خطبہ پڑھ دیا ہو تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔

نماز کے لیے قبلہ زُرخ ہونا ضروری ہے۔ محر خطبہ جعد کے لیے نہ صرف ہے کہ استقبال قبلہ ضروری ہے۔ محر خطبہ جعد کے لیے نہ صرف ہے کہ استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے بلکہ قبلہ کی طرف پشت کر کے مقتدیوں کی طرف زُرخ کرنے کا تھم ہے۔

نماز میں گفتگوکرنے سے فساد واقع ہوجا تا ہے۔ گرخطبہ میں کلام کیا جا سکتا ہے اور خود نبی اکرم اور محابۂ کرام سے بیفعل ثابت ہے۔ جبیبا کہ آئے چل کر ہم بیان کریں کے۔ نماز کے لیے دفت بھی مشروط ہے کیکن خطبہ آگر دفت سے پہلے شردع کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

نماز جمعہ میں حنفیہ کے نز دیک کم از کم تین آ دمیوں کا ہونا ضروری ہے۔لیکن خطبہ میں اگر امام کے سواصرف ایک آ وی ہوتب بھی کافی ہے۔

نماز جعدا گرفاسد ہو جائے توان کا اعادہ کیا جائے گا۔لیکن خطبہ کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔

یہ سب اُموراس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خطبہ نماز جمعہ کا جزونہیں ہے۔ چنانچہ علامہ مزمسی لکھتے ہیں:-

> قَـالُ بَعُـصُ مَشَائِخِنَا ٱلْمُحَطِّبَةُ تَقُومُ مَقَامَ رَكَعَتَهُنِ وَلِهِلَا لِا تَجُوزُ إِلَّا بَعُـدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَالْاَصَحُ إِنَّهَا لِا تَقُومُ مَقَامَ شَطَرِ الصَّلوةِ (الْهِ مِعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَالْاَصَحُ إِنَّهَا لا تَقُومُ مَقَامَ شَطَرِ الصَّلوةِ (الْهِ وَطَنْ ثَلَا كَابِ الْجَحَد)

> ہمارے بعض مشائ کہتے ہیں کہ خطبہ چونکہ دورکعت کا قائم مقام ہے اس لیے ظہر کا وفت شروع ہونے سے پہلے خطبہ پڑھنا جائز نہیں۔ محر صحیح بیہ ہے کہ خطبہ کی حیثیت نماز کے ایک جصے کی نہیں ہے۔

> > اورشرح العناميكي الهدامييس ب:-

إِنَّهَا لَيُسَتُ بِرُكُنِ لِآنَ رُكُنَ الشَّنِي مَا يَقُومُ بِهِ ذَالِكَ الشَّنِيُ وَانَّهَا لَيُسَتَى وَصَلوا اللهُ المُكَالِكَ الشَّنِي وَصَلوا اللهُ المُحَمَّةِ لا تَقُومُ بِالْخُطُبَةِ وَإِنَّمَا تَقُومُ بِأَرْكَانِهَا فَكَانَتُ شَدُطُا-

خطبدد كن فمازنيس بـ كونكدكس جيز كاركن تووه بونا ب جس ب وه چيز قائم بوتى ب اور نماز جعد خطبه ب قائم نيس بوتى بلكه اب اركان سے قائم بوتى ب لندا خطبه جعد كيدكن نيس بلكه شرط ب-

### نماز اور خطبه کے مقامید کا فرق:

اس میں مخک نہیں کہ خطبہ بھی نماز کی طرح ایک عبادت ہے۔لیکن دونوں کے مقاصد مختلف ہیں۔ نماز سے جو پچے مقصود ہے وہ بغیراس کے بھی حاصل ہوسکتا ہے کہ انسان اُن عبارات کو سمجے جن کو وہ نماز میں پڑھتا ہے۔اس کیے کہاس کا خدا کی فرض کی ہوئی عبارت كوفرض مجسنا اور نماز كا وقت آنے يرادائے فرض كے ليے أفسنا اوراس كا اجتمام كرنا كمريوري شرائط اورتمام اركان كے ساتھ نمازكواس طرح اداكرنا كم كويا اے اس امر كاشعور بك كدخدااس كى تفى سے تفى باتوں كو بھى من رہا ہے اور بدكراكر وہ نماز ميں كوئى چيز بمی تم کردے گا تو خدا کواس کاعلم ہو جائے گا بھراس کا میں بھنا کہ بدرکوع و بچود اور قیام و تعود جو پھر بھی بھی کرر ہا ہول صرف خدا کے لیے ہے اور خدا کے سوا میں کسی کا عبادت مخزار تبیں ہوں سے اموراس متعمد کی تعمیل کے لیے بالک کافی ہیں جس کے لیے تماز فرض کی تی ہے۔ لیکن خطبہ جس غرض کے لیے مقرر کیا حمیا ہے وہ بغیراس کے حاصل نہیں ہوسکتی کہ سامعین اس کو مجمیں ۔ اس لیے کہ خطبہ کا مقصد محض خدا کی یاد اور ذات حق کی طرف زجوع اور خشینت اور اتابت بی نبیس ہے بلکہ احکام دین کی تبلیغ وتعلیم اور وعظ و تذکیر مجى بهار اور معتصد حاصل تبيس موسكتا جب تك كدنوك أن احكام اورمواعظ كونه مجعيل جو خلبہ میں بیان کے جاتے ہیں۔

### خطبے کا مقصد:

بعض لوگ اس امرے انکار کرتے ہیں کہ خطبہ کا مقصد تبلیغ احکام اور وعظ و تذکیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالی نے خطبہ کوذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ (ف اسْعَوْ اللّٰی ذِني الله المنعفة البندا خطب مى ولى عام ادت بي سي كرنماز بادراس كے ليك مى ورئيس كروك اس كو مجيس اس كى تائيد مى ووام الد حقيفة رحمة الله عليه كا يرقول ويش كرتے بين كه خطبه كى شرط يورى كرنے كے ليے صرف الله تعالى كى حمد وثاكائى بادر عرف عام من جس چيز كو خطبه سے تجيير كيا جاتا ہے وہ نماز جعد كے ليے شرط نبيل ہے - نيز وہ سيدنا عان رمنى الله عنہ ك اس واقعہ سے بھى استدلال كرتے بين كه جب آپ خليفه موسے اور خطبه دينے كے ليے المحق آپ برجمع كا زعب طارى ہو كيا اور صرف الحمد لله كيركر بينے كے اور صحابة كرام كى جماعت نے اس بركوئى اعتراض نه كيا۔

الكين بيراستدلال متعدد وجوہ سے خلط ہے۔

اوّلَا يَعْيِنْ بَيْنَ كُرا يَهُ اللّهُ وَاللّهِ وَحُو اللّهِ عِهِمُ اللّهِ عِهِمُ اللّهِ عِهِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُعَادِينَ مِراد لَى كُلْ ہے۔ مفترین اور اللّه فقہ میں یہ امر مختف فید ہے کہ آیا ذکر سے مراد مرف خطبہ ہے یا صرف نماذیا نماز اور خطبہ وونوں (۱) محرا آیت کے سیاق پر خور کرنے سے یہ طاہر ہوتا ہے کہ ذکر کونماز کے معنی میں لینا زیادہ درست ہے کیونکہ پہلے اِذَا نُودِی لِلْصَلْوَةِ مِنْ یَوْم الْمُحْمَعَةِ فَر مایا کھراس کی جزایہ بیان کی کہ قائم مقوا اللی ذِیْمِ اللّهِ اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں ذکر سے مراد مراد مراد مراد مراد مراد اللهِ وَالصَلَوة فرایا جاتا۔ ورندا کر ذکر سے مراد صرف خطبہ موتا ہے۔ ورندا کر ذکر سے مراد صرف خطبہ موتا ہے۔ ورندا کر ذکر سے مراد صرف خطبہ موتا ہے۔ ورندا کر ذکر سے مراد صرف خطبہ موتا ہے۔ ورندا کر ذکر سے مراد صرف خطبہ موتا ہے۔ ورندا کر ذکر سے مراد صرف خطبہ موتا ہے۔ ورندا کر ذکر سے مراد صرف خطبہ موتا ہے۔ ورندا کر ذکر سے مراد صرف خطبہ موتا ہے۔ ورندا کر ذکر سے مراد صرف خطبہ موتا ہے۔ ورندا کر ذکر سے مراد صرف خطبہ موتا ہے۔ ورندا کر ذکر سے مراد صرف خطبہ موتا ہے۔ ورندا کر ذکر سے موتا ہا ہا تا۔

ثانيًا ذِي والله كواكر تماز كمعنى من ندليا جائ بلكه باوخداكم عنى من ليا جائ

<sup>(1)</sup> اين جام كم حين على المستوا إلى ذِكْرِ اللهِ فالطّاهِرُ أَنَّ الْمُوَادَ بِاللّهِ كُو الصّلوةُ وَيَجُوزُ كُونُ الْمُوَادِ بِهِ الْمُعْلَيْةِ (فَح القدير) ما حب روح المعاني لكن بين: وَالْمُوادُ بِلِهِ اللّهِ الْمُعْلَيْةِ وَالصّلوةُ وَسَعَظْهَرُ أَنَّ الْمُوادِ بِهِ الْمُعْطَيَّةِ - سعيداين المسيب كرويك وكر عمرادموعظة المستواد بِهِ المُعْطَيَةِ - سعيداين المسيب كرويك وكر عمرادموعظة المام به - (احكام القرآن للجماص علامه ايوبكر جماص كى دائ به به كروك مرادموف خطبه ب - المام به - كروك مرادموف خطبه ب - وَيَدُلُ أَنَّ الْمُوادُ بِالذِّكُو عِنْهُ المُعْطَيَةِ - إِلَى الْمُعْطَيَةِ هِى الَّتِي قَلِى البِّداءَ وَقَدُ أُمِوَ بِالسّعْقِ إلَيْهِ فَدَلُ عَلَى أَنَّ الْمُوادُ بِالذِّكُو عِنْهَ الْمُعْلَةِ - إِلَى الْمُعْطَيَةِ هِى الَّتِي قَلِى البِّداءَ وَقَدُ أُمِو بِالسّعْقِ إلَيْهِ فَدَلُ عَلَى أَنَّ الْمُوادُ بِالذِّكُو عِنْهَا الْمُعْلَةِ - إِلَى الْمُعْلَةِ هِى الّتِي قَلِى البِّداءَ وَقَدُ أُمِو بِالسّعْقِ إلَيْهِ فَدَلُ عَلَى أَنَّ الْمُوادُ إِللَّهُ عَلَى البِّداءَ وَقَدُ أُمِو بِالسَّعْقِ إلَيْهِ فَدَلُ عَلَى أَنْ الْمُوادُ إِللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْمُوادُ الْمُعْلَةِ -

ال المحمنی سر ملی شرط پوری کرنے کے لیے اگر حنیہ نے محض حدوثا کو کافی سمجھا ہو اس کے معنی بیرکب ہیں کہ خطبہ کا جو مقصد ہے وہ بس جمد وثا بی سے حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے معنی بیرکب بین کہ خطبہ کا جو مقصد ہے وہ بس جمد وثا بی سے حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے سواد وسری چیزیں محض زوا تھ ہیں جن کی کوئی اجمیت نہیں (۱) حنیہ بیری تو کہتے ہیں کہ نماز جعد کے لیے جماعت کی شرط صرف تھی آ دمیوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ پھر کیا اس کا مطلب سے لیما درست ہوگا کہ جعد کی اقامت سے جو مقصد ہے وہ بس اس مختصری جماعت کیشرہ کا فراہم ہونا کوئی اجمیت نیس رکھتا۔

 رابعاً خودا کابر حنیدی نے بی تقریح کی ہے کہ خطبہ سے مقصود ذکر اور موعظت ہے۔
چنانچہ ہدایہ بی ہے: وَلَوْ خَطَبَ قَاعِلَا اَوْعَلَی غَیْرِ طَهَارَةِ جَازَ لِحُصُولِ الْمَقَصُودِ د'اگر امام بیٹ کر خطبہ دے یا غیر طاہر ہونے کی حالت بی دے تب بھی جائز ہے کہ تکہ
مقصود اس طرح بھی حاصل ہوجا تا ہے '۔ اور علامہ این ہمام اس مقصود کی شرح ہی کرتے
میں کہ وجوالذکر والموعظۃ - لیتی ''اس سے مراد ذکرِ خدا اور تھیجت ہے '۔ ایک حنفیہ بری کی موقوف ہے 'حقد بین سب کے سب خطبہ کا مقصد کی تجھتے تھے اور اس بناء بران کی
زبان بی اکثر خطبہ کے لیے ''موعظۃ الامام'' کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ علامہ این جر فخ
زبان بی اکثر خطبہ کے لیے ''موعظۃ الامام'' کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ علامہ این جر فخ
الباری میں ایک مذہب کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: -

وَمِنْ حِكْمَةِ اسْتِقَالِهِمُ الْاَمَامَ التَّهَيَةُ لِسِمَاعِ كَلاَمِهِ وَاللَّهُ وَسِمَاعِ كَلاَمِهِ وَالْمَامَ التَّهَيَةُ لِرَجِهِهِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ الْاَدْبِ مَعَهُ فِي المُتَعَلِمِهِ وَالْمَا السَعَتَبُلَةُ بِوَجِهِهِ وَالْمَالُ عَلَيْهِ الْالْحَدِيهِ وَالْمَالُ عَلَيْهِ الْمُوالْفَقِيهِ وَبِعَلَيْهِ وَحُدْ وُرق فِيغَيْهِ كَانَ اَدْعَى لِيَغُهُم مَوْعِظَيْهِ وَمُوالْفَقِيهِ فِينَمَا شَرَعَ لَهُ الْقِيمَامُ لِلْاجْلِيهِ - (ج٢ مم ٢٧٣٧)

عاضر بن وجوامام كى طرف رُح كرك يَضْ كى بدايت كى حُن الله الله على ما عاضر بن وجوامام كى طرف رُح كرك يَضْ كى بدايت كى حُن الله المال كى ما تحدادب وطوظ رحيل - جب سف والله المناجيرة الله عنا الله على الل

فاساً بیام خورطلب ہے کہ اگر خطبہ کا طریقہ جاری کرنے سے شارع کا مقعمد محض اللہ کا ذکر بی کرنا ہوتا تو کیا اس کے لیے نماز کافی نہی ٔ حالا تکہ وہ اس مقعمہ کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز جیسی کامل او اکمل عبادت کو مخضر کر کے اس کے وقت کا ایک حصہ خطبہ کو دیا محیا اورائس کو جعمی شرائط میں داخل کیا محیا ؟

سادساً مناز جد کے لیے خطبہ کا شرط ہونا جس چیز سے نقہاء نے نکالا ہے وہ نی ملی اللہ علیہ وہلم کا متوار عمل ہے۔ چونکہ آنحفرت اور آپ کے خلفاء اور صحابہ کرام نے مجمی جد بغیر خطبہ کے بیس پڑھا اس لیے بیتی مستبط کیا گیا کہ جد کے لیے خطبہ شرط ہے۔ بالکل اُسی طرح آپ کے اور مجابہ کرام کے متوار عمل سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ مضن حمد وثنا ہی پر خشتل نہ ہوتا تھا ' بلکہ اس میں خوف خدا کی تلقین بھی ہوتی تھی ' تو می اور خطبہ مضن حمد وثنا ہی پر خشتل نہ ہوتا تھا ' بلکہ اس میں خوف خدا کی تلقین بھی ہوتی تھی ' تو می اور شعبہ میان ہوتے تھے اخلاق واعمال کی اصلاح کے لیے صحبتی ہوتی تھیں' تو می اور شخصی معاملات پر قوجہ کی جاتی تھی حکی کہ کی مصیبت زدہ کو دیکھنا تو اس کی مدد کے لیے کوئی خطبی دیکھنا تو اس کی مدد کے لیے لوگول کو توجہ دلاتا ' عوام میں سے کسی کی کوئی شکایت ہوتی تو وہ اہام کے سامنے اس کو پیش کرتا اور اہام اس کی طرف متوجہ ہوتا۔ جس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے کوئی جد بغیر خطبہ کوئیں پڑھا۔ اس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین انے کوئی جد بغیر خطبہ کوئیں پڑھا۔ اسی طرح آپ نے اور آپ کے صحابہ نے کوئی خطبہ ایسان میں پڑھا۔ اسی طرح آپ نے اور آپ کے صحابہ نے کوئی خطبہ ایسان میں پڑھا۔ اسی طرح آپ نے اور آپ کے صحابہ نے کوئی خطبہ ایسانی پڑھا جو نہ کور ؤ بالاخصوصیات سے عاری ہو۔

### چندخطب ما توره:

اس مطلب کی توضیح کے لیے ہم نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خطبات یہاں نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ شارع کی نگاہ پی خطبہ جعد کی دراصل کیا حیثیت تھی۔ عَن عُبَیْدِ بُنِ السَّبَاقِ مُوْسَلاً قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمُعِ یَامَعُشُو الْمُسْلِمِیْنَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ وَسَلَّمَ فِی جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمُعِ یَامَعُشُو الْمُسْلِمِیْنَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِیْدًا فَاغْتَسِلُوا وَمَن کَانَ عِنْدَهُ طِیْبٌ فَلا یَصَرُّهُ اَن یُمَسَّ مِنهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِیْدًا فَاغْتَسِلُوا وَمَن کَانَ عِنْدَهُ طِیْبٌ فَلا یَصَرُّهُ اَن یُمَسَّ مِنهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عِیْدًا فَاغْتَسِلُوا وَمَن کَانَ عِنْدَهُ طِیْبٌ فَلا یَصَرُّهُ اَن یُمَسَّ مِنهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عِیْدًا فَاغْتَسِلُوا وَمَن کَانَ عِنْدَهُ طِیْبٌ فَلا یَصَرُّهُ اَن یُمَسَّ مِنهُ وَالَٰ اللَّهُ عِیْدًا فَاغْتَسِلُوا وَمَن کَانَ عِنْدَهُ طِیْبٌ فَلا یَصَرُّهُ اَن یُمَسَّ مِنهُ وَالْمَالِمُ وَاکِ ۔ (مؤطا این ماج)

عبید بن السباق سے مرسلا مروی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں فرمایا ''اے مسلمانو! اس دن کو اللہ نے عیدمقرر کیا ہے۔ لہندائم آج کے دن عسل کیا کرو۔ اور جس کے پاس خوشبوموجو، ہو

وہ اگر استعال کر لے تو کیا نقصان ہے۔ اور دیکھوسواک ضرور کرو۔

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے خطبہ دیتے ہوسے فرمایا کہ '' بجھے تمعارے حق میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ زمین کی برکات ہیں'' کسی نے ہو چھا یارسول اللہ زمین کی برکات سے کیا مراد ہے؟ حضور کے جواب ویا: "ونیاکی زینت و شوکت '۔ اس پر ایک مخض نے عرض کیا: '' یارسول الله! کیا بھلائی سے بھی برائی آتی ہے؟" حضور سن كر مجھ دير خاموش رہے يہاں تك كدلوكوں نے كمان كيا كدكوئى چيز آپ پر از ری ہے۔ پھر آپ نے اپنی پیشانی سے پیند یو نجما اور فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا "محلائی صرف بھلائی سے آتی ہے۔ اس ونیا کا مال بہت خوش نما اورشیریں ہے۔ فصل بہار میں جب بیخوب پھلتی ہے تو اسے پہیٹ بھر كركهانے والا جانور بدہضمى سے مرجاتا ہے يام نے كے قريب جالكتا ہے۔البتہ وہ جانور فخ جاتا ہے جس نے ویکھا کہ کھاتے کھاتے کو تھیں چھول گئی ہیں تو کھانا چھوڑ دیا وحوب میں چلا مجرا کیجد جگالی کی کیجد بول و براز کی راه سے نکالا اور جب پیید خالی ہو گیا تب دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ مواراس مال کو جو تفض حق کی راہ سے لے گا اور حق کی راہ میں نکال دے گا اس ے لیے تو یہ بہترین مدد کار ہے۔ اور جوحق کے بغیر لے گا اس کی مثال اُس مخص کی سی ہے جو كما تا جلا جائے اور شكم سير نه ہو'۔ ( بخاري كتاب الرقاق و كتاب الزكو ة )

عمرہ بن انفلب کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے پاس پکھ مال آیا تھا جس کو آپ نے بعض لوگوں میں بانٹ دیا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو چھوڑ دیا۔ بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو چھوڑ دیا گیا نے انھیں رنج ہے۔ اس کے متعلق آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ ''میں ایک فضی کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نیمن دیتا۔ جس کو میں نیمن دیتا وہ جھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں دیتا ہوں۔ ایک جماعت کو دیتا ہوں جبکہ ان کے دلوں میں بے تابی اور بیمن کے دوالے کر تا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں بیدا کی ہے نیازی اور نیکی کے حوالے کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں بیدا کی ہے''۔ ( بخاری )

مشہور حدیث ہے کہ ایک مخص نماز جمد میں حاضر ہوا۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم خطبہ دے رہے جھے۔ آپ نے پکار کراس سے بوچھا اے مخص! کیا تو نماز پڑھ چکا ہے؟
اس نے عرض کیا جیس ۔ آپ ئے فرمایا تو اٹھ اور نماز پڑھ۔ دراصل بیٹھ فس پھٹے حالوں تھا۔ آپ کا مقصد ہوتھا کہ لوگ اس کی بدحالی کو دیکھ لیں۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے نوگوں کو صدقہ کی ترغیب دلائی۔ اس حدیث کے اطراف قریب قریب تمام صحاح اور سنن اور مسانید میں آئے ہیں۔ امام احمد نے جو صدیث نقل کی ہے اُس میں خود حضور کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ ' بیشی اسلم احمد نے جو صدیث نقل کی ہے اُس میں خود حضور کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ ' بیشی حال ہے الفاظ منقول ہیں کہ ' بیشی حال ہے الفاظ منقول ہیں کہ ' بیشی حکم دیا کہ دور کعت نماز پڑھ لے۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی محض اس کی حالت دیکھ لے ادر اس کو بھی صدقہ دے دے ۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی محض اس کی حالت دیکھ لے ادر اس کو بھی صدقہ دے دے ''۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور خطبہ دے رہے تنے۔ ویکھا کہ ایک فخص لوگوں کے اوپر سے بچاند تا ہوا آ مے بیڑھ رہا ہے۔ آپ نے پکار کرفر مایا: '' بیٹے جاؤ' تم نے لوگوں کو تکلیف دی''۔ (ابوداؤ دُنسائی)

حضرت النس کی روایت ہے کہ ایک روز حضور خطبہ وے رہے تھے اور قبط سالی کا زمانہ تھا۔ ایک خفس نے فریاد کی کہ یارسول اللہ جانور مرکئے اور بال بچ فاتے کر رہے سے اللہ سے دعا فرمائے کہ بارش ہو جائے۔ آپ نے ای وقت دعا فرمائی۔ خدا کے فضل سے بارش شروع ہوگئی اور دوسرے جمعہ تک لگا تار جاری رہی۔ پھر دوسرے جمعہ کو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو وہی خض پھر اُٹھا اور پولا کہ یارسول اللہ مکان گر گئے اور مال و اسباب تاہ ہورہے ہیں۔ خدا سے دعا فرمائے۔ آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دید۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک وفعہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے۔ استے میں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے۔ استے میں حضرت مثان تشریف لائے۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد مثان تشریف لائے۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد مما وقت ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں کا میں لگا ہُوا تھا۔ اذان کی آ وازی تو گھر سا وقت ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں کام میں لگا ہُوا تھا۔ اذان کی آ وازی تو گھر جانے وضوکر کے سیدھا یہاں چلا آ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے ہوئے بیت کر فرمایا:

خوب! آنے میں دیر تو انگائی بی تھی۔ اب معلوم ہوا کہ آپ مرف وضوبی پر اکتفا کر کے آئے ہیں۔ بن محمد کے دونوسل کرنے کا تھم دیا آئے ہیں۔ بن محمد کے دونوسل کرنے کا تھم دیا ہے"۔ (بخاری موطا مسلم)

بدأن كثير التعداد خطبول من سے چند ہیں جومعتبر روایات میں آ تخضرت صلی الله عليه وسلم اور صحابه سے منقول ہيں۔ان كو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے كه جمعه كا خطبه جن كے متواتر عمل کی بدولت مشروع سمجما حمیا ہے اُن کے ہاں خطبہ کے معنی تھن ذکراللہ کے نہ تھے بلكه وه اس سے تبلیغ "تعلیم" اصلاح" ہدایت اور بہت سے تو می وشخصی معاملات كی انجام دہی كا کام لیتے تھے۔ درامل میہ چیز اس لیےمشروع نہیں کی گئی تھی کہ لوگ ہفتہ میں ایک بارتماز سے پہلے رسی طور پر اس منتم کی ایک چیز س لیس جیسی سیحی مر جاؤں میں درس (Sernion) کے نام ہے سنائی جاتی ہے۔ بلکہ اس کومسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ایک متحرک اور کارفر مایرزہ بنايا حميا نغا اوراس كأمقصد مدتغا كه هفته ين ايك مرتبه لا زي طور پرتمام مسلمانوں كوجمع كر کے اللہ کے احکام سائے جا کیں وین کی تعلیمات ان کے ذہن تشین کی جا کیں اُن کی جماعت میں یا اُن کے افراد میں جو پچھ خرابیاں رُونما ہوں اِن کی اصلاح کی جائے 'اور قومی فلاح و بهبود کے کاموں کی طرف انھیں توجة ولائی جائے۔ نیز مرکز حکومت میں اہام براہِ راست خود اپنی حکومت کی یالیس پلک کے سامنے پیش کرتا رہے اور وہیں عوام الناس میں ہے ہرایک کو اُس سے سوال کرنے اور اس کے سامنے اپنی بات کہنے کا موقع حاصل

### نماز اورخطبه كاايك اورفرق:

نماز اور خطبہ جمعہ کے درمیان ایک فرق اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز میں جتنی چنی پر میں وہ سب لفظا لفظا معین کر دی گئی ہیں۔ جو محص عربی نہ جانتا ہو وہ تعوز ا چیزیں پر می جاتی ہیں وہ سب لفظا لفظا معین کر دی گئی ہیں۔ جو محص عربی نہ جانتا ہو وہ تعوز ا ساوقت صرف کر کے باسانی اُن کا ترجمہ یاد کرسکتا ہے یا اُن کے مغہو مات ذبی نشین کرسکتا ہے۔ اس وجہ سے نماز کے عربی میں ہونے سے اس امر کا کوئی خوف نہیں ہے کہ عربی نہ جانے والے ان عبارات کے معنوی فوائد سے بالکل بی محروم رہ جائیں گے جنسی نمازین وہ پڑھتے ہیں۔ بخلاف اس کے خطبہ جحد کے لیے کوئی عبارت مقرر نہیں ہے۔ ہر جعد کو ایک نیا خطبہ ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ پہلے سے یاد کر لینا 'یا اس کا مغیوم ذہن نشین کر کے آتا لوگوں کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا خطبہ کے لیے عربی کو لازم کر دینے کا متبجہ قطعا کئی ہے کہ غیرع بی وان لوگوں کے تن میں وہ محض ایک ہے معنی چیز اور ایک ہے جان نہی رسم بن کررہ جائے 'اور شارع کے وہ تمام مقاصد فوت ہو جا ئیں جن کے لیے اس نے جمد کا خطبہ شروع کیا ہے۔ ایک معمولی عقل کا انسان بھی ہے ہے سکتا ہے کہ ترکی ہولئے والوں کے سامنے شکرت میں تقریر کرتا اور فاری زبان والوں کو جرمن زبان میں مخاطب کرنا محض ایک مہمل حرکت ہے۔ پھرشارع محکم کے متحلق یہ کیوکر گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ احکام دین کی تعنیم اور مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے کی ایسی زبان میں وعظ کرنے کا تھم دے گا جس کو سامعین سیجھتے تی نہ ہوں۔

### خلاصهمباحث گذشته:

یماں تک جو پچے عرض کیا حمیا ہے اس سے تین باتی واضح ہوجاتی ہیں:-ایک مید کہ خطبہ نماز کا جزونہیں ہے الندا نماز کے لیے عربی زبان کے لازم ہونے سے میدلازم نہیں آتا کہ خطبہ کے لیے بھی عربی واجب ہو۔

دوسرے یہ کہ خطبہ کا طریقہ مقرد کرنے سے شارع کے پیش نظر جس قدر مقاصد بیں وہ سب کے سب الی حالت بیں فوت ہوجاتے ہیں جبکہ خطبہ کی الی زبان میں پڑھ جائے جس کوسامعین نہ بچھتے ہوں۔ بخلاف اس کے نماز جن مقاصد کے لیے شارع نے فرض کی ہاں جس کو کی اہم مقصد مصلتی سے کوئی اہم مقصد مصلتی سے کوئی اہم مقصد مصلتی سے کوئی اہم مقصد مصلتی سے کہ خطبہ میں الفاظ میں یوں بچھتے کہ عدم فہم سے نماز میں تو محض ایک جزئی سا نقصان آتا ہے مگر خطبہ میں الفاظ میں یوں بچھتے کہ عدم فہم سے نوع ہوجاتا ہے۔

تیسرے مید کہ نماز میں عدم فہم سے جوا کی جزئی سا نقصان واقع ہوتا ہے وہ بھی

نماز کا ترجمہ یاد کرکے باسانی رفع کیا جا سکتا ہے لیکن خطبہ میں اس سے جو کلی نقصان واقع موتا ہے اسے رفع کرنے کی کوئی سبل نہیں۔

## مانعين خطبه عربيه كے دلائل:

اب ہم کو بدد مکنا جاہیے کہ غیر عربی خطبے کے جواز میں کوئی امر شری تو مانع نہیں ہے؟ اس سلسلے میں جب ہم قرآن اور سنت كا جائزہ ليتے ہیں تو ہم كوكہيں مراحظ كيامعنى کنایا ہمی کوئی تھم ایبانہیں ملاجس سے خطبہ کے لیے عربی زبان ضروری مجی جاسکے۔جو لوگ عربی کے از ور دسیتے ہیں انھوں نے بھی کوئی آیت یا حدیث پیش نہیں کی ہے۔ ان كا استدلال مرف بير الله كم ني ملى الله عليه وسلم اور آب كم حابه اورسلف ما لح في ہیشہ عربی زبان بی میں خطبہ بڑھا ہے اور مجھی خطبہ کے لیے عربی کے سوا دوسری زبان استعال نہیں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بی اللہ علیہ دسلم کی مجالس میں بھی بھی غیر عرب مجی موجود ہوتے تنے محرکسی روایت میں نہیں آیا کہ آپ نے ان کی تنہیم کے لیے غیر عربی من خطبه دیا ہو یا مجی زبانیں جائے والے محابہ میں ہے سی کوان کی تعبیم یو مامور کیا ہو۔ حنور کے بعدمحابہ سب سے بردہ کر تبلیغ دین اور تذکیر وارشاد کا جذبہ رکھتے تھے اور اُن کے عہد میں بکثرت مجی ممالک بھی فتح ہو بھے تنے جن کے باشندے مربی نہ بھتے تنے۔ مگر ان بزرگوں نے مجی عربی کے سواکسی دوسری زبان میں خطبہ جاری نہیں کیا۔ اِس منا پر حقد مین اور متاخرین میں سے ایک گروہ کثیر نے بیرائے قائم کی ہے کہ محت خطبداور ادائے سقع کے کیے خطبہ کا عربی میں ہونا شرط ہے۔ مرف ایک امام ابوطنیفہ بیل جوغیر عربی خطبہ کومطلقا جائز رکھتے ہیں۔ان کے سواسلف میں اور کوئی نہیں جواس کے جواز کا قائل ہو<sup>(1)</sup>

### إستدلال مذكور برتفيدي نظر:

جارتے نز دیک اس استدلال میں متعدد اصولی غلطیاں ہیں۔ او لین غلطی بہ ہے کہ بید حضرات شرع عمل اور عادی وطبیعی عمل میں فرق نہیں کرتے جس کی طرف ہم ابتداء اسين چو تحصمقدے من اشاره كرة ئے ہيں۔ يا ظاہر ہےكہ نى صلى الله عليه وسلم كى زبان عربی تھی۔آپ کے خاطب بھی عرب تھے یا ایسے تجمی تھے جوعرب میں رہتے تھے اور عربی جان محے من مثلاً سلمان فاری۔اگرآب ان کے سامنے عربی میں خطبہ نہ دیتے تو اور کس زبان میں دیے؟ نی و بی کا الل عرب کے سامنے عربی میں تقریر کرنا آیک طبعی تعل ہے۔ اس كوجيب شرى بناناكس طرح درست موسكا ب؟ أكرا بي في بيفر مايا بوتا كدخطبه عراي ى من ديا كرواوركونى دوسرى زبان اس غرض كے ليے نداستعال كرونو بلاشبديدارشاد جيد شرى موتا ـ ليكن جب كدا ب في اليانبين فرمايا تو خلبهُ عربيه ومحض اس بناء بر"ستت قرار نہیں دیا جا سکتا کہ حضور کے ہمیشہ عربی میں خطبہ دیا ہے۔اس طرح کے طبیعی اور عادی افعال کوشری اصطلاح میں سنت قرار دینے کے توبیعنی ہوں سے کہ عربی زبان میں گفتگو كرنے كومجى مسنون محيرايا جائے۔ كيونكد حضور نے تمام عمراي زبان ميں كلام فر مايا ہے اور غیر عربی میں مختلو کرنا آپ سے تابت نہیں ہے۔اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ آب كاغربي مين نمازيز صنابهي ايك طبيعي تعل تفا\_ پھرتم اس كوئس بنايد شرى تعل قرار ديية ہو؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں ہے کہ نماز کے لیے عربیت کا وجوب محض اس بنا پرنہیں ہے کہ حضور کنے ہمیشہ عربی میں نماز برحی ہے بلکہ اس طبیعی عمل کے ساتھ شرعی تھم بھی موجود ہاورمتعددمصالح شرعیہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں جن کو پہلے ہم بیان کر بچکے ہیں اس کے عربی زبان میں نماز اوا کرنا واجب قرار پایا ہے۔ بخلاف اس کے عربی نہ جانے والے لوگوں کے سامنے عربی میں خطبہ دیتا کسی مصلحب شرعی کا حامل نہیں۔ بلکہ اس سے شریعت کے مقامداً لٹے فوت ہوجاتے ہیں۔ لہذااس کو محض اس دلیل سے لازم قرار نہیں ویا جاسکتا كدرسول عربي صلى الثدعليدوسكم نف عربي جانب واللهوكول كيرسامن بميشه عربي ميس

استدلال ندکور کی دوسری غلطی میر ہے کہ اس میں زمانے اور حالات کے اختلاف ے قتلع نظر کرلیا حمیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو مجمی الاصل لوگ مجالس نبوبیہ میں حاضر ہوتے تنے وہ زیادہ تر وہی تنے جوعر بی زبان سے واقف یتے۔اورا کر بفرضِ محال ان میں کوئی اکا دکا ایہا ہو بھی جوعربی سے نا واقف ہوتو ظاہر ہے کہ عربی بولنے والوں کے تمثیرالتعدادگروه کوچیوژ کراس ایک هخص یا دو جار هخصوں کی خاطر خطبہ کی زبان نہیں بدلی جاسکتی تھی (1) پھر عبد نبوی کے بعد جب صحابہ کرام فنخ وظفر کے جھنڈے لے کر مجمی ممالک میں پہنچے تو ان کی حیثیت ایک حاکم قوم کی تھی۔ ان کے پاس سیاس طاقت تھی۔ وہ غالب تنے مغلوب ندیتے ۔ وہ دوسرول کے سمجھانے کے حاجت مندند سے بلکہ دوسرے خودان سے سمجھنے کے حاجت مند تھے۔ ان کے اندر اتنا بل بوتا تھا کہ اپنی زبان کو دوسرے ملکوں میں پھیلا دیں اور در حقیقت انھوں نے بخارا سے لے کر اسپین تک اسے پھیلا کر ہی چھوڑا۔ حتیٰ کہان کے فتح کردہ اکثر و پیشتر ممالک کی اصلی زبانیں عربی زبان کے مقابلے میں قریب قریب فنا ہوگئیں۔ پھران کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی زبان کو چھوڑ کرمفتوح قوموں کی زبانوں میں خطبے دیتے؟ لیکن آج وہ حالت نہیں ہے۔ مرتبی ہوئیں کہ عربیت کا غلبہ ختم ہو چکا ہے۔ دنیائے اسلام کے بیشتر ممالک میں اب معدیوں سے عربی زبان کا چرجا نہیں ہےاورسیاس علمی ضعف کی بناء پرروز بروز کم ہوتا جار ہاہے۔ عربی کے پاس اب وہ طافت ہی نہیں ہے جس سے وہ تھیلے اور زبانوں پر جھائے۔ اس کمزوری کی حالت میں أس طرزعمل ہر اصرار کرنا کیونکر درست ہوسکتا ہے جوصحابۂ کرام اور ان کے قریب العہد لوگوں نے غلبہ وطاقت کے عہد میں اختیار کیا تھا؟

تیری غلطی بہ ہے کہ سلف مالے نے جورائے مخصوص حالات میں قائم کی تھی

<sup>(1)</sup> اس مقام پر بیر جاننا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علہ دسلم نے غیر عرب لوگوں سے خط و کما ہت خط و کا بہت کرنے کے لیے اسپنے سیکرٹری معفرت زید بن ثابت کوئر یائی زبان کی تعلیم ولوائی تھی۔ ( ملاحظہ ہو الاستیعاب لا بن عبدالبر ٔ جلداوّل مس ۱۸۹)۔ ای طرح بعض دوسرے معابہ کے متعلق بیدذ کرملتا ہے کہ انھوں نے غیرز با نبی سیمی تھیں۔

اس کوشری معنوں میں اجماع کی حیثیت دی جاری ہے۔جیسا کہ ہم اُو پر عرض کر ہے ہیں۔ مدراة ل كي تمام اكابر غالب اور قاتح قوم ك لوك عقد اكرجه اسلام في ان كووطني اورنسلی اور اسانی عصبیتوں سے پاک منرور کر دیا تھا، مگر بید کیونکر ممکن تھا کہ ان کے اندر وہ كيفيات پيدا نه جوتن جوطبعًا برقوم من پيدا جوتي بين - ان كامغوّح قوموں كى زبانوں سے پر میز کرنا' اور اینے آپ کو اُن کی ہولیوں سے بھانا' اور ان کے اعرا بی زبان پھیلانے کی کوشش کرتا' اورائے آپ کوأن کی بوبوں سے بچانا' اوران کے اندرائی زبان بمبلانے کی کوشش کرنا ایک طبعی امرتھا اور غلبہ و طاقت کی فطرت ہی اس کی منفتضی تھی کہ بد بات اُن میں پیدا ہو۔ اس پر مزید رید کہ اُن کی زبان قرآن اور سنت کی زبان تھی۔ اسلام کا سادا سرماییای زبان چی تھا۔اسلام کی اصلی اسپرٹ کا تحفظ خالص عربیت کے تحفظ ہی پر موقوف تغاراس چیزنے ان کے اندرزبان کی حد تک عربیت کا تعصب اور بھی زیادہ بیدا كرديا تقاريكي وجدب كداكا برسلف كسي حال مين بحي تجي زبان بولنے كو بيند ندكرت تنصرحي كهجمي الفاظ كااستعال بمي ان كوكواران تعارسيدنا عمروضي الله عنه فرمايا كرت تنص كه لا تتعلُّموا رطافة الاعباجم-'' عجميول كي بولي شيكمو'' رسيدناعلي رضي الله عند ك سامنے ایک مرجہ نوروز کا مدید پیش کیا گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا گیا' آج نوروز ہے۔آپ نوروز کا لفظ س کرچس بجین ہو مے۔محد بن معید بن ابی وقاص نے ا يك بما عت كوفارى بولتے ساتو كہتے سكے مابال المعبوسية بعد \_" بير بجوسيت لوكوں ميں كهال سے تمس آئى؟" امام احد ابن حنبل سنے يو چھا حميا كہ تجى زبان ميں دُعا كرنا كيسا ے؟ فرمانے کے: لسسانُ مسوءِ '' بری زبان ہے''۔امام ما لک فرمایا کرتے تھے کہ' ویجی زبان میں ندوعا مانکواور ندحتم کھاؤ''۔امام شافعی عربی زبان کے سوا ہرووسری زبان میں بات چیت کرنے کو مروه قرار دیتے تھے۔ بھی حال اُس ز مانے کے اکثر فقہا کا تھا۔ وہ مجمی زبان کے استعال کوعموماً اور دعا و ذکر میں اس کے استعال کوخصوصا کر اسمجھتے ہتے۔ ان بزرگوں کے اس طرز عمل پر اگر آپ خور کریں سے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ بدوراصل کسی شرمی بنیاد پر نه تھا بلکدایک بوی حد تک اس طرز عمل کی بنا فطری اسباب پر تھی اور حالات کی طافت نے ان کوالیا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ورنہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ اسلام کو وطنی اور اسانی عصیصہ سے کوئی علاقہ نیس۔ وہ سی قاص قوم کا غد جب نہیں ہے۔ نہ وہ اس لیے آیا ہے کہ کی خاص نوان کے میں میں کہ کہ کہ خاص نوان کی حمایت کرے اور بس ایک ہی زبان ہو لئے والوں کا دین بن کررہ جائے۔

بزرگان سَلف نے بھی زبانوں کی کراہت اوران سے اجتناب اور ویلی و دُنوی اخراض کے لیے ان کے استعال کی ممانعت پر جوز ور دیا تھا اس کا ایک سبب اور بھی تھا۔ مدراة ل كى تاريخ يرآب نظرة اليس محرقة آب كومعلوم بوكا كدأس زمانے بيس عرب ك سوا دُوسري قو من عوماً غيرمسلم حميل اور اسلام زياد وترعر بي قوم ميل بي تفار اس صورت حال نے اس وفت عربیت کواسلام کا اور مجریت کو کفر کا ہم معنی بنار کھا تھا۔ مجی قو موں کے جو افراد اسلام لاتے تھے اُن کا رشت ملب کفرے تو ڑنے کے لیے اور ملب اسلام علی اُن کو مذب كرنے كے ليے ناكز برتفا كدان كوم بيت كرتك من ركتنے كى كوشش كى جاتى اوران كى معاشرت لباس أواب واطوار بول مال برجيز كوبدل دالاجاتا ـ كونكه باطنى تغيرى يحيل خارجی تغیر کے بغیر نہیں ہوسکتی۔ اگر ان کومن مسلمان بنا کر چیوڑ ویا جاتا 'اور تمذنی ولسانی اور اد بی حیثیت سے وہ بدستور کافر اقوام کا جزینے رہتے تو گفر کے سمندر میں اسلام کے بیہ چھوٹے مچھوٹے جزیرے پیدا ہونے کے ساتھ ہی نتا بھی ہوتے چلے جاتے۔ بیرحالت ا کیک طویل مذت تک رہی۔اس کے بعد جب دوسرے ممالک کی بڑی بڑی تو میں مسلمان ہو گئیں تو عربیت اور اسلام کے ہم معنی ہونے کی وہ کیفیت جوابتدائی صدیوں میں تھی باتی نه ربی - اب ترکی' فاری' اردو اور دوسری مسلمان قوموں کی زبانیں کفار کی زبانیں نہیں بیں بلکہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں۔اب عربی لباس اور عربی طرزِ معاشرت بھی لازی طور پر شعارِ اسلام نہیں ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا جو عام لباس ہے وہ بھی اس طرح شعارِ اسلام ہے جس طرح عربی لباس۔علیٰ ہٰدا القیاس دوسرے اسلامی ممالک میں بھی ہروہ لباس اور ہروہ طرزِ معاشرت بس ہے مسلمان غیرمسلموں کے مقابلے میں ممیز ہوتے ہیں ' یقینا اسلامی شعار ہی ہے۔ پس اب حالات کے بدل جانے کے باوجود فقہائے اسلام کا عربیت پراس طرح زور دینا درست نہیں جس طرح صدراوّل کے فقہا بالکل مختلف طالات میں زور دینے تنے۔ ہارے نزدیک متاخرین کی بیایک اُصولی فلطی ہے کہ وہ حنفذ مین کے زمانے اور ان کے طالات کوئیں دیکھتے اور آئھیں بند کر کے اُن کے اقوال سے استناد کرنے گئتے ہیں۔
کرنے گئتے ہیں۔

## ایک اور دلیل:

خطبہ عربیہ کے ازوم پر ایک دلیل بیمی پیش کی جاتی ہے کہ خدا کا کلام اور اسلام کے تمام احکام زبان عربی میں ہیں اور ہر مسلمان پر عربی سے واقف ہوتا لازم ہے۔ اگر لوگ عربی کی تخصیل میں خفات کرتے ہیں اور عربی تبیس سجھتے تو یہ ان کا قضور ہے۔ ان کی خاطبہ کی زبان بدلنا کیا ضرور ج

ہم تعلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے عربی ہے واقف ہوتا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر افعیں اپنے وین کی سجھ حاصل نہیں ہو گئی۔ ہم یہ بھی مانے ہیں کہ مسلمانوں میں گراہیوں کے پھیلنے کا ایک بڑا سب بھی ہے کہ علم وین کے اصل ماخذ تک ان کی رسائی نہیں۔ ای لیے ہم نے خود بار ہا اس ضرورت کا اظہار کیا ہے اور ہماری تعلی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم میں عربی زبان کو لازی طور پر شائل ہونا چاہے۔ لیکن رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم میں عربی زبان کو لازی طور پر شائل ہونا چاہے۔ لیکن مرجو کچھ ہونا چاہے اس کے لیکوشش کچھے۔ آپ گرجو کچھ نی الواقع ہے اس سے آٹھیں بند نہ کر لیچے اور واقعات کی پروا نہ کچھے۔ آپ کے طالات تو یہ ہیں کہ آپ کے ہاں مسلمانوں کے لیے عربی تو درکناروین کی ابتدائی تعلیم کی کیفیت یہ ہے کہ مسلمان اگر عربی نہیں تو عربی تی میں خطبہ سا کی پروانہیں ہم تو عربی تی میں خطبہ سا کیں گھے تو اس کی پروانہیں ہم تو عربی تی میں خطبہ سا کیں گھے کے لیے خوبی تو در کیاں سکھنے کے کیا عربی خطبہ پر آپ کے اصرار کا یہ نتیجہ نگلنے کی کوئی اُمید ہے کہ مسلمان محض اس کو سجھنے کے لیے خوبی نہیں سکھنے کے لیے خوبی نی میں خطبہ سا کیں گھے کے لیے خوبی نی میں خطبہ سا کیں گو بھونے کے لیے خوبی نی میں خطبہ سا کی سر جوبی کی گئی اُمید ہے کہ مسلمان محض اس کو سجھنے کے لیے خوبی نی بیان سکھنے پر مجبور ہوجا کیں؟

## تىسرى دىيل:

تیسری دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ نسبتان یادہ وزنی ہے۔ لینی بیک عربی زبان کے سوا دوسری زبانوں میں خطبہ کے جاری ہونے سے اسلام میں لسانی قو میتوں کی بنا پڑنے کا خوف ہے۔ جعد تو تمام مسلمانوں کو بلالی فانسل اور زبان و وطن ایک جگہ جمع کرنا جا بتا ہے گرفیر عربی خطبہ اُن کو چھانٹ دے گا اور مختلف زبانیں ہولئے والوں کے جمعے الگ الگ کرا کے چھوڑے گا۔

سے تھرہ بقیۃ اہمیّ مرکمتا ہے۔ گراس کا علاج کی زیادہ دشوار نیں۔ ہوتا ہے چاہیے کہ خطبہ کا ایک حصر تو لاز آعر بی زبان میں ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی حمد و تا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل واصحاب پرصلوٰ قا وسلام اور آیات قرآئی کی حلاوت کے لیے تخصوص کر دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جس میں احکام اور مواحظ اور ضرور یات زبانہ کی لاظ ہے اسلامی تعلیمات ہوں وہ ایک زبان میں ہوتا چاہے جس کو طاخرین یا اُن کی اکثریت بھی ہو اور اس خرص کے لیے بھی زیادہ تر اُن زبانوں کو ترجی حاضرین یا اُن کی اکثریت بھی ہو اور اس خرص کے لیے بھی زیادہ تر اُن زبانوں کو ترجی دی جائی چاہی جس اور مقالی ہی جبان الاقوامی حیثیت رکھتی ہوں۔ دمثل ہندوستان میں صوبہ وراز بانوں اور مقالی ہولیوں کے بجائے زیادہ تر اُدووز بان کا خطبہ ہوتا چاہیے کو تلہ اب ورجی حقر عرب جرصوبہ کے مسلمان بھے ہیں۔ البتہ وُوروراز کے گوشوں میں جباں اُدوو بھے والے کم ہیں مقالی زبانوں کو خطبہ کے لیے استعال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں مسلمانوں کا بین الاقوامی اجتماع ہو وہاں عربی کے سواکی دوسری زبان میں خطبہ نہ ہوتا چاہے۔

# عملی مشکلات:

یماں تک جو پچھ ہم نے عرض کیا ہے وہ صرف شرعی مسئلہ سے متعلق تھا۔ یعنی قانون کی حد تک ہمارے نزویک غیر عربی خطبے میں کوئی تھم شرعی مانع نہیں ہے اور جولوگ ان کی حد تک ہمارے نزویک غیر عربی خطبے میں کوئی تھم شری مانع نہیں ہے اور جولوگ اس کو ناجا نزیا حکروہ تحربی یا خلاف سنت قرار دیتے ہیں وہ ہماری رائے میں غلطی کرتے ہیں۔ ایس سند کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ احکام سے نہیں بلکہ عملی مشکلات اور

قاحول سے تعلق رکھتا ہے۔

عام فہم زبان میں خطاب ہونے کی ضرورت جس بنا پر ظاہر کی جاتی ہے دہ تو ہی ہے کہ لوگ جب اس کو بھیں ہے تو فائدہ اٹھا ئیں ہے۔ کو یا اصل مقصود محسانیں بلکہ فائدہ اُٹھانا ہے۔ لیکن اگر صورت یہ ہو کہ بجائے فائدے کے اُلٹا فقصان ہونے گئے تو الیک صورت میں عالیا ہر صاحب عقل ہی ہے گا کہ ایسا بھینے سے نہ بھتا بہتر ہے۔ اب ذرا الی قوم کی حالت کا جائزہ لیجے۔

الم المت کا اجا کی زعر کی میں سب سے زیادہ اہم تھا وہ اب سب سے زیادہ فیراہم ہے۔ جسمانانوں معلمانوں کی اجنا کی زعر کی میں سب سے زیادہ اہم تھا وہ اب سب سے زیادہ فیراہم ہے۔ جس معلم معلب کے لیے بہتر سے بہتر آ دی ختب کرنے کا تھم تھا اب اس کے لیے بدتر سے برتر آ دی جھا تا جا ہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں اب امام کا تصور ہے کہ جو تحق و نیا کے میں اور کام کا نہواں کو مجد کا امام ہوتا جا ہے۔ دس پانچ روپی تخواہ اور دونوں وقت کی روپی تخواہ مو گیا۔ امامت کو اس محد کی امامت کا انتظام ہو گیا۔ امامت کو اس دوجہ پست کر دینے کا متجہ ہے کہ ہماری مجد کی امامت کا انتظام ہو گیا۔ امامت کو اس دوجہ پست کر دینے کا متجہ ہے کہ ہماری مجد کی امامت کا انتظام ہو کیا۔ امامت کو اس دوجہ پست کر دینے کا متجہ ہے کہ ہماری مجد کی امامت کا انتظام ہو کیا۔ میکمی ہماری تو م کے قعر فلک ہوس کی تقیر کی تی ہی ہو بے اس کی تاب کو کو اس سے امیدر کھتے ہیں کہ سے ملم نگل نظر پست حوصلہ اور دنی الاخلاق ہیں۔ کہا آ پ ان لوگوں سے امیدر کھتے ہیں کہ سے ماروپی خطب دے کر آ ہی دینی و زندی رہنمائی کر کیس ہے؟

اس گروہ کو چھوڑ کر اگر آپ نے جعد کی امامت کے لیے کی دوسرے گروہ کا اور استان ہوا تو الحجال اس کے لیے آپ کوعلاء ہی کے طبقے کی طرف زجوع کرنا ہوگا اور باستان و چند اس طبقے کے سواد اعظم کا جو حال ہے اسے بیان کرنا گویا اپنی ٹانگ کھولنا اور آپ بی ما جو س مرتا ہے۔ ان حضرات کو اگر آپ نے عام فہم زبان میں من مانے خطب دینے کا موقع ویا تو یقین جاھے کہ آئے دن مجدوں میں سر پھٹول ہوگی۔ اس لیے کہ ان میں کا ہم فنص اپنا ایک الگ مشرب رکھتا ہے اور اپنے مشرب میں وہ اتنا سخت ہے کہ دوسرے مشرب والوں کے ساتھ کی شم کی رعایت کرنا اس کے زدیک گناہ سے کم نہیں۔

پراللہ نے اس کی زبان میں ایک فی رکھ دیا ہے جس سے داوں کو زقی کے بغیر وہ کو کی بات نیم کرسکا۔ وہ جس ماحول سے تعلیم و تربیت پا کر آتا ہے' اور جس ماحول میں زعرگ بسر کرتا ہے' وہاں دین کے مہمات اور قوم کے مصار نے کے لیے کوئی جگر جی سے تمام دلج پیاں سٹ کر چھر چھوٹی چھوٹی نزامی باتوں میں جمع ہوگی جیں۔ اس لیے لاعالہ جب وہ زبان کھولے افر جوتی بیزار مصل کر چھر چھوٹی مسائل پر کھولے گا۔ بتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے گھر میں گالم گلوچ اور جوتی بیزار موگ اور آخر کار بر مشرب کے مسلمان اپنے بھے الگ الگ قائم کرنے لیس کے بیات فیڈی موٹر اور آخر کار بر مشرب کے مسلمان اپنے بھے الگ الگ قائم کرنے لیس کے بیات فیڈی کو دسول اللہ کے منبر سے وہ دہلے تو این پر ایک دومری مصیبت تازل ہوگی۔ وہ ہر جھہ کو دسول اللہ کے منبر سے وہ موضوع اور ضعیف دوایتی اور لا طائل کھانیاں اور احکام اسلامی کی خلاتھیریں سنیں گے موضوع اور ضعیف دوایتی اور لا طائل کھانیاں اور احکام اسلامی کی خلاتھیریں سنیں گے جن کوشن کر فیر مسلموں کا مسلمان بونا تو در کتار ڈی ہوٹی مسلمانوں کا مسلمان رہتا ہی

ندای دھڑے بند ہول کے علاوہ اب سلمانوں جن سیای دھڑے بندی کا بھی

زور ہورہا ہے۔ جہال کہیں مونوی حتم کے مسٹرول یا مسٹر حم کے مولویوں کو امامت و
خلابت کا موقع لی کیا ہے وہاں وہ نہایت مند بھٹ اور بے نگام طریقے سے اپنے سیای
مسئل کی تائید اور مسلک کا تغییہ و مسئل کی تائید اور مسلک کی تائید اور میزور کی اور مسلمانوں کے فیصل کرنماز پر حتا ہی حشکل ہو

ہا سے گا۔ مجدول جی وہ کی ہونے لگا ہے جو پولگ اسٹیشنوں پر ہُوا کرتا ہے اور ہالا خر ہر
سیای مسلک کے فوکوں کی مجدیں الگ ہوکر دیوں گی۔

خطبہ فیر حربیہ کے اجرا سے پہلے آپ کو اِن خرابیوں کا کوئی علاج موچنا ہا ہے۔
میری دائے علی ابن کا علاج مرف ہی ہوسکتا ہے کہ اہل علم کی کوئی معتدل جا حت
خطبات جمد کی تیاری کا کام استے ہاتھ علی لے اور ایسے خطبے کھے جو نزاعی مسائل سے
باک ہوں اور مسلمانوں علی میں مج دین زوح ہو تھتے والے ہوں۔ پھر مندوستان علی برجکہ
میکے النیال اور بااثر لوگ کوشش کریں کہ ای مرکزی جا حت کے تیار کے ہوئے خطبے کا

نماز جعد میں پڑھے جائیں۔اگرایی کوئی تنظیم ہوجائے (جس کی اُمید کم بی نظر آتی ہے)
تو خطبہ فیر حربیہ کے اجرا میں میری تحقیق کی حد تک کوئی امر شری مانع نہیں ہے۔لین اگریہ
تنظیم نہ ہوسکے تو مسلحت کا اقتصابی ہے کہ عربی کے انھی پرانے خطبوں کو چلنے دیا جائے
جن سے کوئی مفید نہیں تو معز نتیجہ بھی برآ مرنیس ہوتا۔ البتہ اگر خوش تسمی سے کوئی موزوں
خطیب میشر آجائے اور وہ اس خدمت کو باحس وجوہ انجام دے سکے تو اس سے فائدہ
اُٹھانے میں ورائح بھی نہ کرنا چاہیے۔

ترجمان القرآن (مغرُّريَّ الاول ۱۳۵۱ ه مطابق ماريِّ 'ايريل ۱۹۳۷)

# خطبهٔ جمعه کی زبان پرمزید بحث

فظام آبادر یاست حیدرآباددکن سے ایک صاحب تحریر فرماتے ہیں:-خطبة جعد كى زبان كے مسئلے پر جناب نے نقلا وعقلاً جوروشي ۋالى ہے اور حالات زمانہ کے لحاظ سے جونتائج اخذ فرمائے ہیں اس مد تک تو مجال اختلاف نہیں۔ سے ہے کہ عربی زبان تو در کنار مسلمان ا بي ابتدائي ويي تعليم بمي لازي نبيل كراسكة تو خطبية جمعه كاتحكم كيا معنى - مجدورى كے ليے تو حرام كمانے كى بعى اجازت ہے۔ ليكن اس محقیق میں جناب نے جواصولی بحث چمیرری ہے وہ کل نظر ہے۔ رسول الشملي الشه عليه وسلم اورمحابه كرام كيمل كومصلحت شرعي ك بجائے ایک ملی قتل قرار دینے پر جو دلائل اور وجوہ جناب نے تحریر فرمائے بیں وہ قلب کومطمئن نہیں کرتے۔ بلاشبہ اسلام کو دطنی اور لسانی عصبیت ہے کوئی علاقہ نہیں بلکہ وہ آیا بی اس لیے ہے کہ گروہ انساني ميں جومكى ونسلى اورلسانى غلط تخيلات بناء تفريق وتعتيم ہيں ان کو مٹا کر مخلف اقوام کی جگہ ایک قومیت کی تغییر کی جائے۔ اس قوميّت كانام اسلام إنَّ السدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَمْسَلامَ (آل عران: ١٩)

اورقوم كا نام ملم دكما حميا- مستشخبة الْمُسَلِمِينَ (الْحِ: ٨٤) جس طرح دنیا میں مختلف قویس آباد ہوئیں اور ہیں اور برقوم کی ایک زبان ری ہے تو فطر اس قوم "مسلم" کی بھی کوئی ایک زبان مونی جا ہے۔ جونتائج فطرتا ولاز ما پیدا ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کا تحمنیں دیا جاتا۔ علیم میزیں کے گا کہتم مرض کو دفع کرو بلکہ ان بدانوں رعمل كرائے كاجن رعمل كرنے كا بتي محت ہے۔ حاكم قوم محكوم كى زبان كوبدل دين كالحكم نبين دي فطرة محكوم عاكم قوم كى زبان اختیار کریں کے۔ پھر خالق فطرت ایسا تھم کیوں دیتا اور خالق فطرت كارسول اليي مدايت كيول دي جس كا تليور بطور نتيجدلازي ہوتا؟ نزول قرآن کا مقصد یمی ہے کہ گروہ انسانی میں حکومت الہید قائم کی جائے۔ حکومت کی زبان عربی ہے۔ حکومت کے کاروبار انجام وسینے والول کی زبان اور اس کے محکوم کی زبان لاز ما ویں ہوگی۔ قرآن مربی ہونے کے متعلق جوآ بیتی ہیں وہ ملاحظہ ہوں:-إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرَّانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - (إِيهِ فِي ٢٠) ہم نے اس قرآن کوعربی میں اتاراہے تا کہتم بخوبی جوسکو۔ فَإِنَّمَا يَسُرُكُ مِلِسَائِكَ لِمُنْشِرَ بِهِ الْمُثَّقِينَ وَتُنْفِرَ بِهِ قُومًا لد-(مريم: ٩٤)

ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ تو اس کے ذریعہ سے پر بیزگاروں کو بٹارت دے اور اکھولوگوں کو عذاب سے ڈرائے۔

وَكُذَالِكَ آنَسزَلَتْهُ فَحُوانًا عَرَبِيًّا - (طَّهُ: ١١٣) اورائ طرح ہم نے اس کوعر فی زبان کا قرآن ا تارا ہے۔ فُوانًا عَرَبِیًّا عَیْرَ ذِی عِوْجٍ لَعَلَّهُمْ یَّتَقُونَ - (الزمر: ١٨) قرآن عربی جس میں کوئی و بیدگی نہیں تا کہ لوگ سجھ کر خدا ہے۔ ڈریں۔

> قُوْانًا عَوَبِهَا لِقُوْمٍ يَعْلَمُونَ - (حَمَ الْهِره: ٣) قُرْآنِ عَرِبِي النالُوكُولِ كَ لِيهِ جَوْمُمُ رَكِيمَ مِيلٍ.

﴿ الرَّانِ آيَةِولِ كَا مَرف بِيمِطلَب بِ كَدرسولُ اللَّهُ عَرب عَيْ د حوت اسلام ابتداء الل عرب كو دى منى اس ليے قرآن عربي زبان مِن نازل مُوا توبيه اليي كيا " وتحكمت" كي بات تقي جوايك" وتحكيم" نے بتائی سیدند بھی بتایا جاتا تو بھی بھی سمجما جاتا۔ قرآن اور رسول الله ابل عرب بی کے لیے نہیں ہے تو پھر میرکوئی قریبہ نہیں کہ ان آ ينول ك كاطب تو الل عرب تعداور باقى آ يول ك مخاطب تمام يني آوم - اكر قرآن اسين مخاطب كي زبان كے لحاظ سے عربي ميں نازل بُواہے تو کہا جا سکتا ہے کہ اکثر احکام بھی اہل عرب کے طبعی و مکی حالات کے لحاظ سے نازل ہوئے۔ جیبا کہ بعض کج نہم کہتے مين - ووقرآن جوتنفزيل مِن رُبِّ المعلَمِينَ (الواقعين) اورمِنَ السلسةِ الْسَعَنِيْزِ الْبِحَكِيْسَمَ (الزمر:١) ٢٠ جُوهُسدى لِلنَّسَاس (البقره:١٨٥) وَذِكُو لِلْعَلَمِينَ (النَّوي:١٤) عِ كُلُّ بِي آدم کے لیے جس کومراط منتقم کہا جارہا ہے۔ پھروہ بی آ دم جن میں یمیوں زبانیں ہولی جاتی ہیں ان سب کے لیے قرآن عربی نازل كرف من كيا" حكمت" بنال بي ووخداجواسية رسول كووَدَ فَعَنا لَكَ ذِكْرَكَ (الأنشراح: ٣) اورزَ حُمَةً لِلْعَلَمِينَ (البياء: ١٠٤) كامرتبه ديكر دمعلم كماب وحكمت "بناكرتمام بى آدم كى بدايت کے لیے بھیجا ہے کیا اس بات برقادر ندفعا کدایے عظیم الرتبت رسول کوکل زبانوں سے واقف کرا دے اگر "اعلم الحاسمین" کا بہ

متعمد نه تقا که اس کا دین ایک عی زبان جائے والوں کا دین ہو کر رہ حائے؟

نی کریم کا عربی زبان میں خطبہ دینا کمی شرق مسلحت کا حال نہیں تو غیر عربی جانے والوں کے لیے قرآن عربی نازل کرتا اور اس كى اشاعت كے ليے صرف عربي زبان جائے والوں كونتخب كرناكيا بزول قرآن کے مقعد کو فوت نہیں کرتا؟ بلاشبہ رسول عربی کے نخاطب المل عرب شے۔مجلسِ نبوی کے حاضرین میں غیرزبان جائے والوں کی تعداد کم رہتی تھی۔ تحرنی کریم نے جو دعوت نامے قيم روم وشاواران كو بيميع تنه وه كيول عربي زبان بن بيميع محد؟ اگرمصلحب شرطی بینیں ہے کہ دین کی اشاعت ایک بی زبان میں موتوني كريم في اس كو يون طوظ ركها؟ ومعلم كتاب وعكمت "كا کوئی فعل جس کا تعلق رسالت ہے ہو خالی از حکمت نہ ہونا جا ہے۔ تمام ونیا کے لیے قرآن عربی نازل کرنا ای حکمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس دین سے جوقوم پیدا ہوگی اس کے افراد ایک بی زبان ہو لئے والے ہوں۔ یہ بنا وتغریق تیس منجد وحدت ہے۔ خلاف فطرت میں عين فطرت ہے۔ دين الحي قائم ہوگا تو بيمقعدخود بخو و يورا ہو جائے کا۔ کمی قوم کو بھی کیجئے افرادِ توم کی ایک ہی زبان ہوگی۔ آ ج مندوستان میں جہاں مختلف زباعیں بولی جاتی ہیں۔ مندوستاتی قومیت کی تغیر کے لیے وحدت زبان کی محتی سلحمائی جا رہی ہے۔ وین اسلام ایے معیمین میں رہے اخوت قائم کرتا ہے۔ زبان کے اختلاف سے اجتمید باتی رہے کی جومنافی اخوت ہے۔ ایک انگریز ایک ہندی ایک حرب ایک ترک ایک جایاتی ایک جینی ہے جے مسلمان ایک جکہ جمع میں۔ آپس میں جادلہ خیالات تو کا اسلامی

#### طریقے سے مملام ہمی ہیں کر سکتے۔

ایک مقام برآب بدارشادفرماتے بین کداملی اسلام اسپرت مستحظظ خالص عربيت كے تحفظ يرموقوف تعاراس كے بعد بيار شاد كهسيدنا ممروسيدناعلى رمنى الله عنها من اس اسلامى اسيرت نے حربیت کا تعصب اور بھی زیادہ پیدا کر دیا! مولانا! غور کرر کا حتاج ہے۔ وہ لوگ جن کی مثال دنیائے اسلام آج تک نہ پیش کرسکی جو توريدايت اورعم وعمل سے آراستہ ہوكرعصوبيت جاہليت كومنانے ك ليم أفح عظ -أن من اسلام في وي عصويت بداكروي! جرت كا مقام ہے۔ واقعہ بدے كہ اصلى اسلامى اسرت كا تحفظ خالص حربیت سے جھنظ پر موقوف تھا اس لیے عربیت کا تعضب نہیں بلكه اسلام كي عصوصه عربي زبان كے تحفظ كى متعاضى تمى ـ ورند جو استدلال جناب نے فر مایا ہے وہ تعلیم کرلیا جائے تو جہاد اسلام کے متعلق بداعتراض كس قدروزني موجائے كاكم چونكه عرب بہلے ہے مل وغارت كرى كے عادى تنے \_اسلام في اس مذبه كواور أبعار دیا۔ کویا ان مقدس ستیول سے جو جان شاریاں ہوئیں وہ دین جذبهبين تقا بلكدان كاعادي وطبعي فعل تعارجس طرح عادي وطبعي فعل اورشری عمل کا انتیاز مشکل ہے اس سے زیادہ اُس تعلی کا تعین مشکل ب جوعادی وطبی بھی ہواور مصلحب شرعی کا تقاضا بھی۔

محلبہ کرام یا آئمہ سلف نے اگر فیرعربی زبان میں خطبہ نیں دیا یا بھیوں کو دھوستو اسلام نیں دی یا فیرعربی زبان میں بات کرتا ہی کروہ بھیتے ہے تو وہ عادی وطبی قتل یا حالات زبانی کا نتیجہ نیں مقا بلکہ وَ اللّٰ بِنَدُ المَنُوا اَشَدُ حُبًّا لِلّٰهِ (البقرہ: ١٦٥) کا نتیجہ تھا۔ دین اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

کول ودماغ احکام الی کے تالع تھے۔ وہ مکومتِ البیہ کے تیج ۔ مکوم تھے۔ جس طرح بیہ مکومت ان کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب تھی اسی طرح مکومت کی نبان (جوع بول کی نبیں بلکہ خدا کی حکومت کی زبان (جوع بول کی نبیں بلکہ خدا کی حکومت کی زبان تھی کہ بھی انسانی زبان تھی کہ بھی انسانی فطرت ہے۔ آج جو لوگ حکومت کے شیدائی بین فرکلیت میں بغرب ہو مجھے بین اُن کا اوڑ ھنا بھوتا اگریزی زبان ہے۔ حالانکہ شاوانگستان نے یا وائسرائے بہا در نے ان کوائی زبان بدل دیے شاوانگستان نے یا وائسرائے بہا در نے ان کوائی زبان بدل دیے کا کوئی تھم نبیں دیا۔

جی قوم کے ایمانیات واعقادات ایک جس کا مصد حیات
ایک جس کی زندگی کا نصب الحین ایک ہو۔ جس کی تعلیمات
اظلا قیات معاطلات عادات میں یکسانیت ہواس قوم کی زبان ایک
ہونا دین کا مقصد نہیں! تجب ہے! جس طرح اسلام سے پہلے کعب
مرف عربوں کا تھا اسلام کے بعدوہ ہرسلم کا کعبہ ہو گیا۔ ای طرح
اسلام سے پہلے عربی زبان مرف عربوں کی تھی اسلام کے بعدوہ
زیان مرف عربوں کی نہیں دی بلک قوم مسلم کی زبان ہے۔

#### ﴿ جواب ﴾

معلوم ہوتا ہے کہ محترم مراسل نگار نے مسئلہ زیر بحث پر اصولی طریقہ سے خورنہیں کیا ہے ای وجہ سے ان کے کلام میں مختلف مباحث ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو صحیح ہیں۔

مسئلہ کا ایک پہلوفقہی ہے اوراس نظار نظر سے صرف بدا مربحث طلب ہے کہ آیا خطبہ کو مربی زبان میں پڑھنا شرعا ضروری ہے یا نہیں؟ اس سوال کے متعلق کی صحیح بتیجہ پر کانچنے کے لیے حسب ذیل اُمور کی تحقیق ہونی چاہیے: - کیا خطبہ عربیہ کے وجوب پر کوئی نص ہے؟ اگر نعی قبیل ہے اور یہ تھم صرف شارع کے ممل سے ماخوذ ہے تو کیا شارع کا بد عمل سقت ہراس ممل کو کہتے ہیں جو ممل سقت ہراس ممل کو کہتے ہیں جو شارع نے کیا ہواس باب میں شری ممل اور عادی وطبق عمل میں کوئی فرق کیا عمل ہے؟ اگر شرع میں سقت ہراس ممل کو کہتے ہیں جو شارع نے ہواس باب میں شری ممل اور عادی وطبق عمل میں کوئی فرق کیا عمل ہے؟ اگر فرق میں علیہ دینا میں خطبہ دینا میں خطبہ دینا میں کافیل ہے شری یا طبعی؟

مسلد کا دور اپہاو مصالح سے تعلق رکھتا ہے اور اس بارے میں می ح رائے قائم
کرنے کے لیے حسب ذیل اُمور کا تصفیہ ضروری ہے: - فطبہ کا مقعد کیا ہے؟ اس مقعد کو ماصل کرنے کے لیے شارع نے اور صدیا اول کے آئد نے جو طریقہ افقیار کیا تھا اُس کی بایندی ہے آج بھی وہ مقعد حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ شریعت میں مقعد زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا وہ وسیلہ جو اس کو حاصل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو؟ اگر مقعد زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور کسی خاص صورت حال میں طریقہ متوارث کی پابندی ہے وہ فوت ہور ہا ہواور اس صورت حال کو بدلنے پر ہم قادر نہ ہوں تو کیا ہم اس اصول شرع کے تحت طریقہ متوارث میں کو کی تغیر کر سکتے ہیں؟ اگر تغیر کرنے ہی جات ہم اس اصول شرع کے تحت طریقہ متوارث میں کو کی تغیر کر سکتے ہیں؟ اگر تغیر کرنے ہیں؟ اگر تغیر کرنا چاہیے؟

یہ ہیں وہ تنقیعات جن کے تعفیہ پر زبانِ خطبہ کے سوال کاحل منصر ہے۔ اگر مراسلہ نگار نے ان تنقیعات کو پیش نظرر کھ کر بحث کی ہوتی تو ہم کو بیمعلوم کرنے جس آسانی ہوتی کہ افھی کن امور میں ہم ہے اتفاق ہے اور کن اُمور میں اختان ف پر جو اُمور مختلف فیہ ہاتی ہو اُسلامی کی اسلام کی جو اُمور مختلف فیہ ہاتی دو جائے ان پر مزید بحث کر کے میچ نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کی جائے تھی۔ لیکن جو طلب ان طریق بحث انھوں نے افتیار کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اُمور تنقیح طلب ان کے سامنے واضح نہیں ہیں بلکہ وہ محض چنو ہمنی مباحث میں اُلھے کر رہ می ہیں۔ بہر حال چونکہ دہ خطبہ کے مسئلہ میں مانعین تغیر کے عام خیالات کی ترجمانی کر رہے ہیں اس لیے ہم اُن کے مشمون کوشائع کر کے اختصار کے ساتھ ان غلو فہیوں کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو اور ای طرز خیال کے دومر سے لوگوں کو اس مسئلہ ہیں اُنجمن پیش آئی ہے۔

صاحب معنمون نے زبان کے متعلق جوطریق استدلال اختیار کیا ہے وہ قریب استدلال اختیار کیا ہے وہ قریب قریب ای طرح کا استدلال ہے جس کی بنا پر ایک گروہ اس سے پہلے قرآن جید کا ترجہ وُرس زبانوں بی کرنے کی خالفت کر چکا ہے۔ اور سے کملی ہوئی بات ہے کہ اگر ان دلائل کو تسلیم کرلیا جائے تو قرآن مجید کا ترجہ کرتا بھی ای طرح تاجائز قرار پائے گا جس طرح فی میں خطبہ دینا تاجائز قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کہ دیجے کہ حربی زبان اسلام کی مرکز رہان نبان ہے واقف ہونا لازم ہے۔ آپ کہ دیجے کہ حربی زبان اسلام کی مرکز رہان ہے واقف ہونا لازم ہے۔ آپ کہ دیجے کہ حربی زبان اسلام کی اوراگروہ عربی ہونا لازم ہے۔ قربیان کا قسور ہے گزاان کو سجھانے کے لیے اوراگروہ عربی ہونا کی مادری زبان کی بادری زبان کیا بافاظ دیگر کمی '' فیرسرکاری زبان ' میں بیان مرکز کی جانے گا۔ اِس طریق ہے آپ یہ بھی کمہ دیجے کہ ان کے سامنے اصلامی احکام' شہیں کیا جائے گا۔ اِس طریق ہے آپ یہ بھی کمہ دیجے کہ ان کے سامنے اصلامی احکام' اسلام کی اخلاقی تعلیمات اور دومری ''سرکاری' بیزوں کو بھی صرف ''سرکاری' زبان بی میں بیان کیا جائے گا۔ کوئی چیز فیرسرکاری زبان میں نہ بیان ہو گئے گئے کوئی چیز فیرسرکاری زبان میں نہ بیان ہوگی خواہ دھنے کی صورت ہیں ہو یاتح کی کوئی جیز فیرسرکاری زبان میں نہ بیان ہو یاتح کرکی صورت ہیں ہو یاتح کرکی صورت ہیں۔

فرمائے! اگر کوئی مخص بیرموقف افقیاد کرے تو کیا آب اس کو قبول کریں ہے؟ عالبانیں ۔اس لیے کہ آپ اچھی طرح جانے ہیں کہ موجودہ حالات میں ایسا کرنے سے مسلمانوں کی تقریباً ۸۰ فی صد آبادی اسلام کے علم سے بالکل ہے بہرہ ہوجائے گی۔ای بناہ پر آپ قرآن کیم کے ترجے دوسری زبانوں بی کرنے کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بھتے ہیں اور اس بنا پر آپ "فیر سرکاری زبان" بی "سرکاری" مضامین کی اشاعت کو مواعظ اور تحریدوں کی شکل بی صرف گوارا ہی نہیں بلکہ پند کرتے ہیں۔ جب حال یہ ہے تو آ خرکیا وجہ ہے کہ بہتمام بحثیں صرف خطبہ جعد کے مسئلہ بی بدا ہوتی ہیں؟ مجد بی اگر کوئی فی نماز کے بعد یا خطبہ سے پہلے مجمی زبان میں وظ کیے تو جائز بلکہ مغید۔اورائی مضامین کواگر وہی فی شربری دوسیر صول پر پڑھ کر خطبہ جعد کی حقید سے بیان کرنے گئے تو ناجائز بلکہ بدعت! یہ کلی ہوئی تا ہمواری جوآ پ کے طرز کل میں پائی جاتی ہوئی ہی نہاں کوئٹول کردیکھے کہ وہاں جاتی ہے ای کوئٹول کردیکھے کہ وہاں کوئٹی فیرشری مرک تو چھیا ہوائیں ہے؟

اکثر ایما ہوتا ہے کہ لوگ عادیت قدیمہ کی محبت میں جالا ہوتے ہیں اور جب کوئی مجتد والات كتغيراورزماني كابدلى موكى منروريات كومسوس كرك طريقه متوارشيس ترمیم کی جرأت كرتا ہے تو وہ محض اس بنا و يران كى مخالفت كرنے سكتے ہيں كه اس نے ایک ایسا لمریقدا متیار کیا ہے جس سے ان سے لمبائع مانوں نہیں ہیں۔ محر جب یہ نیا لمریقہ عل يراتا إوراجتيت دور موجاتى بالوك اس كوندمرف جائز بلكه مغيد مجمد لكت ہیں۔حضرت شاہ ونی الله صاحب نے جب قرآن مجید کا ترجمہ فاری میں کیا تو اس بنا پران کی مخالفت کی مخی تقی ۔ اُن سے پہلے ایک و ورابیا ہمی مزراہے جس میں عربی زبان سے سوا تحمى اور زبان ميں وُعا كرنا' وعظ كهنا اور ديلى مسائل پر إظهار خيال كرنا ايك نئ چيز تقى اور لوگ اس پرمعترض ہوتے تھے۔ ترکی میں جب پہلی مرتبہ جدید طرز پرفوجوں کومرتب کرنے اور نے آلات جک کا استعال رائج کرنے کی کوشس کی تی تو ایک جماعت نے اس پر سخت احتراض کیا تھا۔ان میں سے ہرموقع پر بھی کہا گیا کہ بدیدعت اورا مداث فی الدین ہے۔ مرآج کوئی نہیں جس کوان چیزوں پر احتراض ہو۔ احتراض تو در کتار آج عامی اور عالم سب ان كوجائز بلكم محمن مجمعة بير -اس كى وجديرة ب فوركري محاتوة ب كومعلوم موجائے کا کداس حم کے اعتراضات دراصل فیرشری عرکات سے پیدا ہوتے ہیں مجران ی تائید میں شریعت سے استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اسلام مس مربی زبان کی میلیت کے متعلق آب نے جو پھولکھا ہے اس میں سیجے اور غلط دونول کی آمیزش ہے۔ یہاں تک تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اسلام سے عربی زبان کا خاص تعلّن ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہُواہے۔ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے اسوؤ حسنہ ادر محلبهٔ کرام کی سیرت کے متعلق تمام معلومات عربی میں ہیں۔اسلام کا سیحے علم حاصل ہونا' جس يرانسان كمسلمان مونے كا مدار بيئ عربي زبان كى واقنيت ضرورى اور ناگزېر ڈراچہ ہے۔ اٹھی وجوہ سے ہرزمانہ کے علام نے عربی کی تعلیم پر زور دیا ہے اور اٹھی وجوہ سے آج بھی ہرمناحب وعقل وہم مسلمان بیضروری سجعتا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم ہیں عربی كو يحييه ايك ثانوي زبان كے لازي طور برشامل ہونا جا ہے۔ بيتمام باتيں بالكل برحق میں اور ان میں اختلاف کی کوئی مخبائش نہیں۔لیکن جیسا کہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا مول" ہے" اور " ہونا جا ہے" میں برا فرق ہے۔ جو چھے ہونا جا ہے اس کے لیے ضرور کوشش سجیج کنین اگر عالم واقعہ میں موجود نہیں ہے تو اپنے طرز ممل کو واقعات کے مطابق بنانے سے اٹکار نہ کردیجے۔ مثل اور دین دونوں کا اقتضابیہ ہے کہ مقعد کو وسیلہ برمقدم رکھا جائے۔ ایک وسیلہ اگر زیادہ بہتر ہے کیکن اب کارگرنہیں رہا تو دوسرا دسیلہ اختیار تیجیے جو كاركر ہوا كرچہ بہتر ندہوليكن اكر آپ دسيلہ پر اصرار كر كے امل مقصد كو كھوديں كے توبيہ ندهش مندی بے ندوین داری۔

اب آپ خودخور سیجے کہ دین کا اصل مقصد کیا ہے؟ آیا یہ ہے کہ عربی زبان کو "مرکاری" اورقو می زبان کی حقیت سے پھیلایا جائے؟ یاب کہ خدا کے بندوں کواس کی تعلیم اوراس کے احکام سے واقف کرایا جائے؟ ظاہر ہے کہ اصل مقصد دوسری چیز ہے۔ پس جب حال یہ ہے اور ہر خص اس حقیقت کوائی آئھوں سے دیکھ رہا ہے کہ غیرع بی ممالک بیب حال یہ ہے اور ہم اس طاقت سے محروم بی دوئی صدی آ دی بھی عربی زبان محصنے والے باتی شد ہے اور ہم اس طاقت سے محروم ہو بھیلایا تھا تو آ ب کوسوچتا ہو بھیلایا تھا تو آ بیا کوسوچتا ہو بھیلان کوسوچتا ہ

حاصل کریں؟ یابید کرقد يم ذريعه پراصرار کر کے مقصد کوفوت موجانے ديں؟

آب نے جن ولائل سے بیٹا بت کرنا جا ہاہے کہ وین کی اشاعت ایک بی زبان میں ہونی ضروری ہے وہ در حقیقت نہایت کزور ہیں اور اگر آب زیادہ غور و فکر سے کام لیس کے تو ان کی کزوری آپ پرخود بی واضح موجائے گی۔ دین ایک عالمیر حقیقت ہے۔ انسانی زیانوں میں ہے کسی کے ساتھ اس کا فخص بالذات رشتہیں ہے۔اللہ تعالی کا اصل مقصدوین کواسینے بندول تک پہنچانا ہے اوراس مقصد کے لیے جس طرح وہ ایک انسان کو وسیلہ بناتا ہے ای طرح ایک زبان کوجی وسیلہ بناتا ہے۔ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس دین کو پہنانے کے لیے وہ دوسری قوموں کے انسانوں اور دوسری قوموں کی زبانوں کو بھی وسیلہ منا چکا ہے۔ ہی اگر آخری تبلغ کے موقع پراس نے عربی قوم اور عربی زیان کو وسیلہ منایا تو اس سے بیٹیم کالنا ورست تیس کداب صرف عربی زبان عی سے اسلام كارشتہ ہوكيا ہے اور دوسرى زبانوں كولمنى دين كے ليے استعال كرنا ناجائز يا كروه ہے۔اگرابیا ہوتا تو نی ملی انڈ ملیہ وسلم مرت بدایت فرما دیے کہ حربی زبان کے سواکسی زبان كوتبلني وين كم لي قيامت تك استعال ندكرتا والاتكداماديث س بدابه المدار كرة ب في على محابة كوفيرز بانيل سيكين كالحكم ديا تفا أور ميد محابة مل مرب ملمان فارئ جیسے غیر حربی الاصل معزات عجمیوں کو ان کی اپنی زبانوں میں دین کی تعلیمات

ری پر بات کہ بھر زوم اور شاوار ان کو جود موت نامے بھیجے مکے متھ وہ مربی میں کوں بھیجے سکے اور ساکا پہلا جواب بر ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط ان لوگوں کو بھیجے تھے وہ ایک ملک کے فرمانروا کی طرف سے دوسرے ملک کے فرمانروا وس کی جانب تھے اور ایکی مراسلت میں اسپنے ملک کی زبان کے بجائے تا طب کے ملک کی زبان استعال کرنا اس مملکت کی تو ہین ہے جس کا فرمانروا کمتر موقف احتیار کرے اور اس کا دوسرا جواب برحا طب فرمانروا کو ای کی زبان میں خطاب فرمانا جواب برحا طب فرمانروا کو ای کی زبان میں خطاب فرمانا جا جب تو بھی بہت کم اوگ ایسے تھے جو

غیر مربی زبانی جائے ہوں اور جولوگ جائے تھے وہ کمی ان زبان کے ایسے ادیب نہ کے کہ ایک ایسے ادیب نہ کھے کہ ایک نی کے شایان شان فیج و بلغ عطا کھ سکتے۔ نیزیہ بات بھی حضور کو معلوم تمی کہ بن بادشاہوں کے نام آپ دموت نامے بھیج رہے ہیں ان کو ایسے لوگ میٹر آ سکتے ہیں جو ان طلوط کا بھی مقہوم العمل مجاسکتے ہیں (ا) ہی حضور کا عربی بی اسلام کے دموت نامے ہیں ان طلوط کا بھی معبول کی تعقید ہیں اللہ ایک ہی تھی ہیں یائی نہ طنے کی معبول کی تعقید ہیں آئی میٹر ہی ہیں اسلام کے دموت نامے معبول کی درکھی کے مواقع کا مقبد ہیں کیا ہے اور قیام کی طاقت نہ ہونے کی حالت ہیں بیٹھ کر بھی مورست میں آپ نے مقبل کو ایش جا ہتا تو ہر جگر آپ کے لیے ایک چشہ پیدا کر سکنا تھا اور محمد ہیدا کر سکنا تھا۔ ایک مثالوں سے یہ بھید تکالنا ہر گزار کے ہیں کہ ہولوگ ای در معمل سے محفوظ رکھ سکنا تھا۔ ایک مثالوں سے یہ بھید تکالنا ہر گزار در محمد ہیں کہ جولوگ ای ذبان سے دافقت نہ ہوں این کو مطالات اور جبالت میں جثال مشاہ ہیں دیا جائے۔

معابہ کرام ادو آجمہ حقد مین کی فیر دیانوں سے نفرت اور عربیت پران کے اصرار کے متعلق میں بدائے ہوں استعالی کیا تھا اس سے آپ نلافنی میں پر محد آپ سے بیس کو میں اس کے ۔ آپ سے بیس کو میں اس کی طرف استعالی کیا تھا اس سے آپ نلافنی میں اس کے ۔ آپ سے بیس کو میں اس کی طرف استعادی جا ایک کی موسوب کر رہا ہوں۔ مالا کہ میرا مقصد کی اور تھا ہے اور جس کو میب میں شار میں کہا جا سکا۔ مثال کے طور پر جو ہرانسان کی فطرت میں ہوتا ہے اور جس کو میب میں شار میں کیا جا سکا۔ مثال کے طور پر ایک ہمت وستانی جب تھین جانے گا تو وہاں کی زبان عادات خصائی طرز ہودو مائد ہر چز سے ایک ہمت میں کرے گا۔ اور اس کو بہند نہ کرے گا کہ اس کے این منافرت ہے جہ ہرانسان کی طبیعت اس کے ایل و میالی آئے۔ اور اس کو بہند نہ کرے گا کہ اس کے ایل و میالی منافرت ہے جہ ہرانسان کی طبیعت

<sup>(1)</sup> واضح رہے کہ ایرانی اور زوئی دونوں سلطنوں کے مدود جن اور ان کے زیرائر علاقوں جن عرب اور ان کے زیرائر علاقوں جن عرب راوں رہائی موجود تھیں ہو ۔ برائی کے درباروں رہائی تیمرو کرئی کے درباروں میں موجود تھیں ہو ۔ برائی کے درباروں علی مان معراور جن کے ساتھ بھی عرب کے وسیح تجارتی تعلقات تھے اور دونوں ملکوں کے اسپنے صدُ ود جن عرب ان اور جن کے والے تا ہاں ہائی جاتی تھیں۔

میں اجنبی چیزوں سے ہوتی ہے۔ محلبہ کرام بھی ببرحال انسان بنے اور مجمتید ہے ان کی نغرت ایک مدتک اس بناء پر بحی تھی۔اس میں مزید اضافداس دجہ ہے ہو کیا کہ تجی اتوام اس وفت سب کی سب کا فرخیس اوران کے جوافر اوسلمان ہوجائے تھے ان کوسحابہ کرام مربیت کے رعک بی رنگ لیما مروری محصے تھے تاکہ وہ کفاری جعیت سے الگ ہوکر الى املام كى جعيت على جذب بوجاكيں۔ نيزمحلب كرام بيہى پندند كر ہے نے كہ مسلمان (جواس ومنت تمام تر حرب بی تھے) مجی ممالک بیں ایل مجم کی می پولیاں پولٹا اور ان کے سے لیاس پہنتا شروع کر ویں۔ کیونکہ اس طرح کارکی اکٹویت میں ان کے جذب ہوجائے كا الديشہ تغارب معلية كرام نے جوطر زعمل اختيار كيا اس كى بنياد دو وجوه یر تھی۔ ایک وجہ فطری تھی اور دوسری وجہ حالات کے اقتصاء سے تعلق رکھتی تھی۔ ان میں ست کیلی وجہ کوئی شرفی عظیمت نیوں رمنی ای لیے اس کوجت بنانا درست دیں ۔ رہی دوسری وجداتواب وه حالات باتی نیس بی ۔ إردو قارئ ترك جاوي اورائي عي دوسري زياني بمی عربی کی طرح اب مسلمانوں کی زبانیں ہیں اوران سے کسی اسلام مسلمت سے جست نغرت واجتناب كى كوكى وجد باتى نيس رى سهد

ترجمان القرآن (جمادی الآخروورجب ۱۳۵۷ه اگسته ومتبر ۱۹۳۷ء)

# کیا خطبۂ غیرعربیہ واجب ہے؟

مرادآ بادے ایک ساحب لکسے ہیں:-

جناب نے خلبہ فیرم بیکی نبست جو پھے تحریر فرمایا ہے اس کا مامل یہ ہے کہ خطبہ جعد غیر عربی میں دیا جانا مرف جائز ہے اور بیک سامعین کی زبان میں دیا جاسکتا ہے۔ جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ وہ ممى درجه على مرودي تبيل سبع كوكله جواز كا اطلاق اولويت عدم اولويت اباحت حي كدكرامت يرجى كياجا سكاي يدينانياى باحث ہے کہ آخر میں جناب نے جو دعملی مشکلات " تحریر فرمائی ہیں ان ميدمتار موكرا في مائ موهده طرز على بنديد كي اورخطبة فير عربيه كم عدم اجراء كى بهترى كے متعلق صاف طور ير ظاہرى قرمائى ے۔ مالا تکداگر جناب کے نزد یک بیکوئی ضروری چنز ہوتی تو ان ا المالى معروں سے مناثر ہوگرایا کرنے کے بچائے ان کی اصلاح ك ذرائ ي زورويا جا تا ماود جاسهان عن كامياني متوقع موتى يان موتى بهرمال عليه كوسامين كى زبان يس ديا جانا ضرورى قرارديا جانا ال لي كدكوني واجب جيزكى مصلحت بامعزت عدمتروك العمل نیں ہوسکی۔ البتہ وہ جائز چیز جواولویت یا اباحت دغیرہ کے متی میں ہو بیض مصالح ومضار کی بنا پر ترک ہوسکی ہے۔ ہاں بیضرور ہے کہ جائے کہ جلب منفعت اور دفع معنرت کے جوز رائع ہوں ان کا اختیار کرنا بھی بجائے خود ضروری ہے۔ لیکن اس کے بید متی نہیں ہیں کہ جب تک وہ ذرائع حاصل نہ ہوں ہم ایک واجب کوترک کے بیٹے بہت کہ وہ ذرائع حاصل نہ ہوں ہم ایک واجب کوترک کے بیٹے رہیں اور شارع نے جو ہمارے افادہ اور استفادہ کے لیے ہر ہفتہ ایک اجتماع کا موقع پیدا کیا تھا اس کو آبندہ کے لیے بحی ہم ای طرح منائع کرتے رہیں جس طرح کداب تک کرتے رہیں۔

فاہرے کہ خطبہ جمعہ کم از کم واجب ضرور ہے۔ اور یہ بھی آپ
کومسلم ہے کہ اس کا مقدد ذکر اللہ اور جوع الی اللہ کے ساتھ وعظ
وقد کیراوراحکام دین کی تعلیم وہلی بھی ہے۔ اس جب خطبہ واجب
ہے تو اس کے مقاصد کی تحصیل بھی واجب اور اظہر من افتس ہے
کہ اس کے مقاصد کا جز واعظم بدون سامعین کی زبان افتیار کیے
حاصل نہیں ہوسکیا۔ تو بھیم مقدمة الواجب واجب ای کا افتیار کرنا
ماصل نہیں ہوسکیا۔ تو بھیم مقدمة الواجب واجب ہوگا۔

پی واجب ہوا تو پھر کسی مصلحت اور معزت کی وجہ ہے اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جن معزوں کا وقوع متوقع ہو ان کی اصلاح کے لیے سعی مستقل طور پرضروری ہے۔

خطبہ غیر عربیہ کے اجراء میں جوسب سے ہوی معرت آپ نے فاہر فرمائی ہے وہ مسائل مختلف فید کا بیان اور ان کی وجہ سے فراعات کا رُونما ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے اس کے نیز دوسرے مقاصد کے انداد کی جو تد ہر بیان کی ہے میری رائے میں وہ بھی کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اوّل تو بقول آپ بی کے اس کی اُمید کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اوّل تو بقول آپ بی کے اس کی اُمید

ای کم ہے اور میرے نزدیک تو آج کل کے علاء کی طرف ہے کسی الیے گام کا انجام پاجانا کو یا کہ خرق عادت ہے۔ تو الی حالت میں نہومن تیل ہوگا اور ندراد حاراتی تاہیج گی۔ پس تیجہ معلوم کہ وہی تیل ہوگا اور ندراد حاراتی تاہیج گی۔ پس تیجہ معلوم کہ وہی تیل کے بیل کی طرح جال تھے وہاں ہی رہیں گے۔

دوسرے مید کدفرض سیجیے کدافل علم کی کسی معتدل جماعت ہی کے تارکردہ طیے جاری کیے جاکس اور ان میں نزاعی سائل سے کوئی تعرض بمی نہیں کیا حمیا ہو تاہم وہ خطیب جس کی زبان میں بعول آب کے اللہ نے ایا ڈیک رکھ دیا ہے جس سے دلوں کو زخی کیے بغيروه كوئى بات فيس كرسكنا اورجوايين مشرب ميں اتنا سخت ہے كہ دُوس ب مشرب والول كرساته وه كوني رعايت بيس كرستنا وه اس معتدل جماعت بی کے تیار کردہ خطبے برمنے کے باوجود ایئے مشرب كى تبليغ اوراس كے ظاف سے تعرض كيے بغير كيے روستے كا؟ اقل و سیمقرر کے زویک سام کے مشکل نہیں ہے کہ ای تقریر کا رُن جدهر جاہے ادھ مجير دے۔ چرخصوصيت ے مولوي مغرر كولو ایا کرلیما بهت بی بهل ہے۔ مولوی اینے مشرب کی تبلیغ کرتا ہے لا قرآن اس کے باتھ میں ہوتا ہے کمی کی مرح کرتا ہے و قرآن ہے اس كا استدلال موتا ہے مى كوكالياں دينا ہے تو قرآن بى سے اس كااستناد ہوتا ہے۔غرض وہ اپنے ہر اُس تول وقعل كوجس پر اُس كو سمى نەكى مدىك امرارى ياسى وجەسەاس كوپىندى قرآن بى کی آیات تلاوت کر کے لوگوں کے ذہن نظین کرنا ما بتا ہے جاہے في الحقيقت اس كاوه مسلك شريعيد عله كي روشني من بالكل عي باطل محن ہو۔ پس ایس حالت میں وہ کون ی قوت ہے جو اس کوروک 9

اوراكر بيمي تتليم كرليا جائے كه وه خليب مرف انمي مرتب شدہ خلیوں کے مضامین میں ای تقریر کو مخصر رکھے اور اس کے علاوہ تميمتمون يرزيان نه كمو \_ لي ويه جزايك مدتك بمرخطبه كامل متعد کوفرت نہ کر دے گی۔ اس لیے کہ اس کے مقامد میں نہ جی وافل ہے کہ خلیب حسب مرورت زمان و مکان کی حالت کے مناسب خلیدد ے۔ ورندوق کے مربیش کو بیشہ کا علاج نتلانے کے مترادف ہوگا۔ اور اس صورت تدکورہ میں وہ اگر بالکل نیس تو من وجرموجود مورت مروجة كے مثابہ ضرور ہو جائے۔ فرق مرف تبریل لیان کا ہوگا اور مضاحت میں وی تعیین و تھید رے کی جو اب ہے۔ اور متعدد مغیامی کے خطیوں کا بھی اس فرض سے ہوتا کہ ان من جومناسب مؤرد وليا جايا كريكانى ندموكا - كوكد برجك اور ہرونت کی بعض ضرورتیں مخصوص موتی ہیں جوان مضامین میں نیں ہیکتیں جوعوی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کے سکے

اور اگر ان تمام آمور ہے ہی تظر کو مقطع کر لیا جائے تو ان تطیوں ہیں کم از کم عَلَيْحُم بِسُنِی وَسُنَةِ الْمُعْلَقَاءِ الرَّالِيْلِينَ النہ مَنْ اَحْدَلَا مِنْ اللّهِ الْمُعْلَقَاءِ الرَّالِينِينَ النہ مَنْ اَحْدَلَا مِنْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

مطابق جاہے کا توای کے همن میں سب پچھ کھہ سکتا ہے اپنے مشرب کے اعتبار سے رڈ اوقعولا ہر حیات سے اس میں تفتکو کو طویل کرسکتا ہے۔

پھر میر بھی بچھ میں نیس آتا کہ اختلافی مسائل سے مطلقا روک وینا کیول مفروری قرار دیا گیا؟ اس میں جومعزت بیان کی تئی ہے اُس کے ممکن الوقوع ہوئے سے انکار نہیں ہے۔ نیکن کیا بھن ایک محمل چنے کی خاطر بیٹنی معزت افتیار کی جاستی ہے؟

بین فرور ہے کہ جب تک کوئی خاص ضرورت اور مقای دیڑیں سے ان مسائل کو بیان کرنے کی وقع مصلحت پیش ندآ ہے کہ با وجدان مسائل پرلب کشائی ندکی جائے۔لیکن جب ضرورت وائی ہوتو پھر مسائل پرلب کشائی ندکی جائے۔لیکن جب ضرورت وائی ہوتو پھر ان کی تبلیغ بھی الی عی ضرور ہوئی چاہیے جیسی دوسری اصلاحات کی ۔

کابرے کوئی زمانہ جو زیادہ فسادات اور زاعات رُونما ہوتے
ہیں وہ اکثر شرک و بدعت کی قدمت اور ان کی جزئیات کی تعمیل
سے واقع ہوتے ہیں اور یہ موضوع مسلمانوں کی اصلاح کے لیے
ایما ضروری ہے کہ بہرحال ناگزیہ ہے اور کی وقت کی حال ہی
اس سے تفاقل نہیں کیا جا سکا۔ اگر خطبہ ہیں اصلاح عقائد تو حید و
رسالت کا اصل مغیوم اِعَیْدِ عَسَامُ بِالسَّنَّ اُنِجِینَابُ عَنِ الْمِدَعَنُ وَرُروار
شرک کی قدمت اور اس کے اقدام کی تعمیل ہی سے سامعین کو خردار
شرک کی قدمت اور اس کے اقدام کی تعمیل ہی سے سامعین کو خردار
شرک کی قدمت اور اس کے اقدام کی تعمیل ہی سے سامعین کو خردار
شرک کی قدمت اور اس کے اقدام کی تعمیل ہی سے سامعین کو خردار
سے جومسلمانوں کے دین کی اصلاح سے متعلق ہو۔

پس میری دائے میں صرف بھی طریقد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ کا وہ حصہ جو تبلیج احکام سے متعلق ہولاز ما بہر حال سامعین کی زبان میں ہونا ضروری ہے اور جن معرقوں کے پیدا ہونے کا

امکان ہے ان کا انسداد دوسرے فارجی ذرائع سے کیا جائے مثلاً یہ

کہ خطباء کو بذریعہ تحریر وتقریر سمجما دیا جائے کہ وہ بلاضرورت ان

مائل کی تفصیل میں نہ پڑا کریں اور جب ضرورت ہوتو ہے شک

مائل کی تفصیل میں نہ پڑا کریں اور جب ضرورت ہوتو ہے شک

مائل کریں محرطر نہ بیان تعدد آ میز اور ڈیک مارنے والا نہ ہو۔
ماف اور سید معے طریقہ سے نرم انفاظ میں مسلک حق کو واضح کیا

ماف اور سید معے طریقہ سے نرم انفاظ میں مسلک حق کو واضح کیا

آخراب ہمی تو اس حتم کے مولویوں کی تقریروں سے نزاعات ہوتے ہی بین ان کورو کئے کے لیے جوطریقے اعتیار کیے جاتے ہیں ان پریماں ہمی عمل کیا جاسکتا ہے۔

چرقابل کاظ بیامر بھی ہے کہ اب تو اس سے کہ اختلافات کا اثر موام پراس درجہ مجرا ہو چکا ہے کہ اکثر ویشتر ایک عقیدہ اور خیال کا آدی دوسرے عقیدہ اور خیال والے کی افتد اور بین نیس کرتا۔ اور ہر عقیدہ وخیال کے لوگوں کی نماز جماعت عموماً اور نماز جمعہ الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی افتداء سے محترز ہے۔ سجدیں سب ک الگ الگ الگ باعتبار اکثریت کے بنی ہوئی ہیں۔ پس اپنے اپنے ہم خیال لوگوں اور اپنی اپنی مسجدوں ہیں جیسی جا ہیں تقریر کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اور کر سکتے ہیں اور کی مانع نہیں ہوسکتا اور اکٹریس ہوتا۔

یہ جو کھے عرض کیا گیا ہے مرف ان دوفرقوں کو ذہن میں لے کر عرض کیا گیا ہے جو عوام کی زبان میں دیو بندی اور پر بلوی وہائی اور برعتی کے ناموں سے مشہور ہیں۔ اس لیے کہ ہندوستان میں آخی دونوں کی کوشت ہے اور واقعات کے اعتبار ہے بھی جہاں جہاں فسادات ہوتے ہیں عالیّا ان دونوں کے علاوہ اور فرقوں میں نہیں

ہوتے یا جو کومعلوم نیں۔ لیکن اگر ہوتے ہوں کے تو بہت ہی کم۔
بہر جال اکثر عت کے لحاظ سے کی دونوں قابل لحاظ معلوم ہوئے
اور جب اکثر عت کے بارے مل میری بیردائے ہے تو اقلیتوں کے
متعلق تو بدرجہ اولی بجھنی جاہیے۔

رہاموضوعات اور بے اصل صعل کے بیان کا خطرہ تو وہ اس طرح رفع ہوسکتا ہے کہ ہر جگہ کے بااثر لوگ اس امر کا خاص اہتمام کریں کہ المب جمعہ کے لیے جائل اور پیشہ ور واعظوں کو ہر گزشتنب کریں کہ المب جمعہ کے لیے جائل اور پیشہ ور واعظوں کو ہر گزشتنب کریں جی الامکان متنداور ڈی فیم علاء کے ہرد بیکام کیا جائے۔ یا اگر وہ عالم نہ ہوں تو مشاہیر علای سے کوئی صاحب اس کو قابل اعتاد اور اس کے بیان کو قابل ساعت جو یہ کرویں۔

المرعلاء في طرف سے وفي ايدا رسالہ ان تمام آئمہ كے ليے تاليف كركے شائع كر ديا جائے جس بي واضح طور پران مغاسد سے نہنے كے اصول بتلا ديے ہے ہوں۔ مثلاً يہ كہ كوئى رواست معدیقی يا تقتم تاريخی بدون كامل حقيق كے نہ بيان كيا كريں يا يہ كہ فلاں كتاب فلاں الراسط سے اس قال كريں يا يہ كہ فلاں كتاب فلاں الراسط سے اس قال كتاب الكي روايات كو بيان كيا جا سكتا ہے اور فلاں فلاں كتاب الى روايات كو بيان كيا جا سكتا ہے اور فلاں فلاں كتاب الى جو كہ اس سے فير محتق كو بالكيد اجتماب كرنا جا ہے۔ غرض يديا اور جو كو اكل مراس كرنا جا ہے۔ غرض يديا اور جو كو اكا مراسل مراسلے كے ذريع ہے آئمہ جو كو اكا و كرديا جائے۔ يمرى دائے جي اس مفده كا خاليا جائے۔ يمرى دائے جي اس مفده كا خاليا جائے۔ يمرى دائے جی اس مفده كا خاليا جائے۔ يمرى دائے جی اس مفده كا خاليا جائے۔ يمرى دائے جی اس مفده كا خاليا جائے۔ يمرى دائے حالى اس مفرح كرنے سے اس مفده كا خاليا يہن بيرانداد ہو سكے گا۔

طلًا مَا عِنْدِى وَالْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ الْعَلِيْمِ الْتَعِيثُرِ طَ

## ﴿ جواب ﴾

بہایک دلچیپ صورت مال ہے۔ایک بماعت بھی زبان کے خطبہ کو کروہ تحریی عابت كررى ہے جس كا تتيديہ ہے كداس كا فاعل كناه كار بور دوسرى جاعت اى چزكو واجب فایت کرنے کی کوشش کررہی ہے جس کے معنی یہ بیں کداس کا تارک گناه گار ہو۔ والانكهندا يك فريق كے ياس اس كى حرمت كاكوئى شرى جوت ہے اور ندوس الے ياس اس کے وجوب کا۔ اس معاملہ علی میں بات برخض کوبطور ایک اصول کے بجد لنی جا ہے کہ شریعت می فرض و داجب یا حرام و ناجائز صرف وی اُمور بین جن کوشارع نے خود سے حیقید وی ہواور جن کے بارے میں کتاب وسقت سے اس طرح کا کوئی تھم ٹابت ہو۔ ا بیے بی اُمور کے مل یاترک پر گناه کا علم لگایا جاسکتا ہے۔ باتی رہے وہ اُمور جوہم قیاس و استدلال کے ذریعہ سے شارع کوقول باعمل سے معتبط کرتے ہیں تو ان کوفرض یا واجب قرار دینا یا جرام یا ناجائز محیرانا اوران کی بنا پرتواب یا عقاب کا تھم لگانا اصلاً غلد ہے۔ اس لیے کہ انسان کو انسان پر کوئی چیز فرض و داجب کرنے یا حرام و ناجائز ٹھیرانے کا قطعاً كوكى حق نيس ب اور عذاب وتواب خداك الحقيار مين بندكدانسان ك الفتيار من -وَلاَ وَعُولُوا لِـمَا تَـصِفُ ٱلْسِنتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلالٌ وُهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُقْلِحُونَ - (أَلَّى ١١٦) الك يو ـــ ـــــ بداعالم اورامام جلیل القدر محی زیادہ سے زیادہ جو کھ کہنے کاحل رکھتا ہے وہ مرف اس قدر ہے کہ میں کتاب اللہ وسقید رسول اللہ سے ایسا سمحتنا ہوں میرے نزو یک فلال بات کی جا سكتى ہے يا اس كا كرنا اولى ہے يا قلال بات بيس كى جاسكتى يا اس كا كرنا درست نبيل۔ اگرچہ دائے کا اعتلاف اس مورت میں بھی باتی رہتا ہے اس لیے کہ ایک مخص کا تہم دومر مض على سا بالكل مطابق نيس موسكما فين بداختلاف احكام شريعت بل نيس بلک انبانی اجتماد میں ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ فتے نہ پیدا ہو میں کے جو اجتمادی اختلافات کی بنیاد پرفرض اور جرام کافرق پیدا کرنے اور پارایک دوسرے کو کتاه گار اور مراهمرات عدا الاتعالى-

اس امل کواچی طرح سجھ لیجے۔اس کے بعد زبانِ خطبہ کے مسئلہ پرخور سجھے۔ شارع نے ایک کوئی تفریح نہیں فرمائی ہے کہ خطبہ فلاں زبان میں دینا واجب ہے یا فلاں رّبان میں دینا کروہ تحری ہے۔ای طرح شارع نے اُن مقامدی تنعیل ہی بیان نہیں کی ہے جن کے کیے خطبہ کونماز جمعہ کے ساتھ لازم کیا گیا ہے۔ اس باب بیں جننی مختف با تیں مختلف خیالات کے اہل علم بیان کرتے ہیں وہ شارع کے سی مریح عظم برجی نہیں ہیں' بلکہ انھوں نے میا حب شریعت کے عمل کو دیکیے کر اپنی فہم کے مطابق مختلف اُمور اغذ کیے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ایک گروہ کا فہم سے ہو ہوسکتا ہے کہ دوسرے گروہ کا فہم سے ہو۔ دونوں کو اسے اسے ولائل پیش کرنے کا حق ہے۔لین کسی کو بیحق نہیں کدا ہے فہم سے جو تھم وہ نکال ر ما ہے اسے واجب محمرات اور اس کے تارک کو گناہ گار قرار دے یا اسے حرام محمرائے اوراس کے قاعل کو مجرم تھیرائے۔ لوگوں کو بوری آزادی حاصل ہے کہ جس کے دلائل کو وو زیادہ وزنی مجھیں اور جس کی رائے پران کواطمینان ہوجائے اس کا اتباع کر لیں۔ شارع كانفرى ندكرنا خوداس بات يرولالت كرتا ب كهاس في لوكون كواس باب من آزادى بخشی ہے۔ اگر اس میں لوگوں کے طریقے مختلف ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ جس کا مسلک زیادہ توی ولائل پر بنی ہوگا' اور جس کی رائے مسلمانوں کے اجماعی منمیر کو زیادہ مطمئن كرف والى موكى أسى كانتاع يربالأخرسواداعظم مجتمع موجائ اوراختلاف مل كادائر وخود بخو دمختا جلا جائے كا

خطبہ فیرع بیہ کو واجب قرار دینے کے لیے جوطریق استدلال ہمارے مراسلہ نگار نے افتدار کیا ہے۔ وہ بالکل ایسا ہی ہے جیے کوئی ہوں کے کہ نماز کے مقاصد میں ہے اور جس ترین مقصد رجوع الی اللہ ہے اور رجوع الی اللہ بغیر خشوع وضوع کے ممکن نہیں۔ اور جس چیز پر فرض کے متصد کا حصول موقوف ہو وہ بھی فرض ہوئی چاہیے البذاخشوع وخضوع نماز میں کی طرح فرض ہے۔ پہطرز استدلال قمکن ہے کہ منطق کی زوسے درست ہو محرشرع کی وسے درست ہو محرشرے کی فرص درست ہو محرشرے کی فرص درست ہو محرشرے کی فرص درست نہیں۔ اس لیے کہ بیٹھن اُسے پر ایسی چیز فرض کرتا ہے جے خدانے فرض نہیں کیا۔ شریعت میں صرف وہ می چیز فرض یا حرام ہرار دیا نہیں کیا۔ شریعت میں صرف وہ می چیز فرض یا حرام ہرار دیا

ہے۔ ہم کو منطقی استدلال سے فرائض اور حرمات کی فہرست میں اضافہ کرنے کا کوئی جن نہیں۔ پھیلی اُمنوں نے بھی علاطریقہ اختیار کر کے اسپتے اُوپر بہت کی چیزیں لازم کر لی تعین بوخدا نے ان کے اُوپر لازم نہیں کی تعین اور بھی وہ ہوجداور پہندے ہے جن سے انسانیت کو آزاد کرنے کے اُوپر لازم نیسل کی تعین اور بھی وہ ہوجداور پہندے ہے جن سے انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے نی ملی اللہ علیہ وسلم بینچے محے وَبَعَنَے عَنْهُمْ اِحْسَرَهُمْ وَ اَلَا عَلَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ – (الاحراف: ۱۵۷)

پی زبان خطیہ کے متعلق جو رائے جی نے ظاہر کی ہے اور اس کے خلاف جو رائے بعن سے کا ہر کی ہے اور اس کے خلاف جو رائے بعن سام علماء کرام ظاہر فرماتے ہیں ان جی سے کمی کوجی مید چھید حاصل ہیں ہے کہ لوگوں پر اس کا مان واجب ہواور اس کی خلاف ورزی کرنے سے ان پرکوئی گناہ لازم آتا ہو۔ اگر کوئی مختل کے انداز میں اپنی رائے میان کرتا ہے تو بیراس کی خلطی ہے۔ ہو۔ اگر کوئی مختل کے انداز میں اپنی رائے میان کرتا ہے تو بیراس کی خلطی ہے۔

میں نے زبان خطبہ کو بد لئے سے پہلے جن اُمور کی اصلاح کوضروری قرار دیا ہے ان پر صاحب مراسلہ نے ہوری طرح خورٹیس فر مایا۔ اس بنا پر وہ شبہات پیدا ہوئے جو انموں نے بیان کیے ہیں۔اصل حقیقت یہ ہے کہ شرعی نظام کے درہم برہم ہوجانے کی وجہ ے اسلام کا کوئی علم اپنی اصل پر باتی نہیں رہا ہے۔ جعد اور خطبہ ہمارے شرحی ظلام کے اہم ترین اجزاء میں سے متھے۔ایک مظیم الثان اجماعی متعدد تناجس کی محصیل سے لیے دُوس بے اجزاء کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو بھی خاص حکیمانہ تناسب ہے ایک نظام میں نعب کیا حمیا تھا۔ اب وہ نظام لوٹ حمیا' اجزاء پراکندہ ہو سکے ان کا باہمی ربط اور اجماعی زندگی کے ساتھ ان سب کا مجوی ربارٹوٹ حمیا اور سرے سے وہ مظیم الشان مقصد بی اب دلوں سے محوموتا جارہاہے جس کے لیے بیتمام اجراء فراہم کیے مجھے تھے۔اس مالت کی مجھے املاح توای صورت میں ہوسکتی ہے کہ وہ شرعی نظام پھر سے قائم کیا جائے اور اس کے عمرے ہوئے اجزاء کو پھرای طرح جمع کر کے ایک مشین کے پرزوں کی طرح نسب کر دیاجائے تاکداس کی حرکت کے ساتھ ساتھ وہ نتائج برآ مدہوتے بطے جا کیں جواس سے مطلوب بیں۔ تاہم اگریٹیں موسکتا تو تم از کم اتنائی موکدمسلمانوں میں ایک رائے عام پداکردی جائے بدے بیانے پرلیس و جونے کانے پربی ان کواہے اجماعی کام ایک

تھ کے ساتھ انجام دینے کی عادیت ڈالی جائے اور رائے عام کی طاقت سے ان معزتوں کا سة باب كياجائ جوفير ذمته واراوكول كامنتشر حركات سے بيدا موتى بي \_ليكن اكر بيمى نہیں ہوسکا تو مراملاح کا نام نہ لیے اور جو مجھ ہور ہا ہے اس کوای طرح ہونے دیجے۔ كونكه برفض اسے ذہن مى اصلاح كا جومفيوم سمجے بيٹا ہے اگر وہ اى كے مطابق انفرادی طور پرهل شروع کردے تو بے شارمصلین ایک دوسرے کے طاف عمل کرنے والے پید ہوجا میں مے اور ان کی کارگذاریوں کا متجد اصلاح کے بجائے مرید فساوہوگا۔ ظام شرق می علیب جعدی حیثیت محض ایک واعظ کی نیس ہے بلکہ وہ ایک ذمت دار فض کی حیثیت رکھتا ہے جس پر اپنے ملقہ کی جماعت مسلمین کی محرانی کرنے اور ان کی اجما فی زندگی کومقاسدے بیانے اور ان سب کوعام قومی یالیسی کے مطابق جلانے کی ذہ داری عائد ہوتی ہے۔ ذمہ داری بجائے خود ایک معلم ہے۔ جس مخص پر اس کے بار براتا ہے وہ خود و مدداری سے سیکھ لیتا ہے کہ اس سے کیو کرعبدہ برآ ہو بخلاف اس کے ایک قیر ذمد دار محض جوند کی نظام جماحت سے تعلق رکھتا ہوئد کی کے سامنے جواب دو ہوئد ال امر كاكوكي تفور ركمنا موكدال كاخطيه جماعت كي زندكي يركس طرح الراعداز موتاب بلكراثر اعداز بحى ب ياتين ايسامض عليه جعد كاحق ادامين كرسكاراس كے ليے بيجمنا بہت مشکل ہے کہ جماعت کی فلاح و بہود کن چے دال کی معنفی ہے؟ کون سے مفاسد ہیں جن كى اصلاح اس كو يبلي كرنى جا ہے؟ كن تعليمات كى تلقين اوركن احكام كى تبلغ مقدم ب اوراس کام کوئس طرح انجام دیا جائے کہ قائدہ مطلوب حاصل ہو؟ مارے عوں کے المام چونکہ کوئی و مدواران حقید عی میں رکھتے اس کیے در حقیقت وہ خلیب کے ان فرائض كوادا كرتے كے نا قابل بيں۔ وہ اگر عالم بحى مول تو ان كى حقيد ايك واعظ اور ملخ كى رے گا۔ وہ محش اسے منتی افتیار تیزی کی بنا پر تعلیم وہلے کریں گے۔ اور اس سے کوئی خاص اجماعی فاعده حاصل ندموکا بلکداس کے برقس ان کے فیر ذمدداراندموا عظ سے بی تموری بہت اجماعیت بھی جو أب ماصل ہوتی ہے پر اکثرہ ہو جائے گی۔ اكرفظام شرفي كااحياءاس ومت مكن فيس بي جيها كد بطاير تظرا تاب وسوى

صورت وبی ہے جو بی سنے بیان کی ہے۔ الل علم کی ایک جماعت ہوگی مدیک ذمہ داراند حیثیت رکھتی ہو خطبات جدمرتب کرنے کے لیے مقرر ہونی جاہیے اور اس کوالیے خلبات مرتب کرنے میابھیں جن میں اصول اسلام کو فیراختانی طریقوں سے بیان کیا جائے مسلمانوں میں وحدت کی کا احساس پیدا کیا جائے ان کو عام اخلاقی مفاسد اور ظاف شریعت اعمال پر (جمتنق علیدیس) متنبر کیاجائے اورا بسے احکام بیان کیے جاکیں جن سے مسلمانوں کے کسی فرق کو بھی اختلاف جیس ہے۔ اجھرع جعد کے مقامد کی تحصیل کا تم سے کم ذریعہ بی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی جاہیے کہ مختلف فرقوں کے بھے جوالگ الگ ہونے ملے بیں ان کو بند کیا جائے اور اسی صورتی پیدا کی جائیں کہ کم از کم جعد میں تمام یا وكوفرقول كيمسلمان ايك جكدا تنضعوجا كميل يقعول كاالك بوناعابت ورجدتتمان وه چے ہے۔ اس کومنانے کی ضرورت ہے نہ یہ کہ ایسے اساب پیدا کیے جا کی جن سے یہ يارى اور دياده ترقى كرے۔ واقعول كو اكر است تعلد نظر كے مائن وعظ كمنا ب اور وہ اسية مسلك كي بخطخ كرنا جاسي بين تووه مجدول سند بابر جهال جا بين لب كشائي كري -معدیں جع کرنے کے لیے مالی کی بی ندکرتغریق کرنے کے لیے۔ ان کومساجد مزار بنانا ایک بدرین مل ہے جے کی مال می کوارا نیں کیا جا سکا۔

כ אוט ול לוט בי

(جادي الأفره ورجب ١٣٥٦م- اكست وتمبر ١٩١٤م)

# نماز میں آلہ مکبرالصوت کا استعال

مغاب كايك تعليم بافتة نوجوان دريافت كرتے بيں كه نماز ميں آله كبرالقوت (لاؤ دُانيكر) كاستعال كاشرى تلم كيا ہے؟ وہ لكھتے بين:-

یمال عیدالفطر کے موقع پر میدگاہ کے نتظم حضرات نے لاؤڈ اسٹیکر نسب کرایا تھا۔ نماز کے بعد مقامی علماء نے اس کی خالفت بروع کی اور ہاہر سے نتوے حاصل کر کے حوام سے کہا تھا کہ مماری نمازیں میں ہوئیں۔ اب عوام پریٹان ہیں اور نتظمین عیدگاہ فاکف ہیں کہ اگر ہم نے اس دفعہ پھر لاؤڈ اپٹیکر نسب کرایا تو عوام ہم سے پر گشتہ ہوجا کیں گے اور علما ہمارے خلاف الحاد کا فتو کی صاور کردیں ہے۔

کیلی دفدلاؤڈ اپیکر کے استعال سے بیقا کدہ ہوا تھا کہ امام کی آ واز تمام منتزیوں تک مماف طور پر پہنچی رہی اور تمازیس با قامد کی بیدا ہوگئی ہی۔ حالا تکہ اس سے پہلے بدھی کی بید حالت ہوتی تھی کہ مغول میں اشتار ہوتا تھا۔ کوئی مقتزی رکوع میں ہوتا تھا اور کوئی ہوو

مقامی علاء سے عدم جواز کے دلائل ہو چھے میے تو انھوں نے دو باتیں بیان کیں:-

(۱) لاؤڈ اسٹیکر کا استعال داخل لیدولدہ ہے۔ (۲) فقہ حقی کی رُو سے خیرامام کی آواز پر اگر مقتدی کمی تنم کی حرکت کرے تو تمازیاطل ہوجاتی ہے۔

الین ان دادگل سے ہمارا الحمینان نیس ہوتا۔ کیلی باث تو دلیل جیس بلکہ خودایک دوئی ہے بلادلیل۔ دوسری بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حفرات الاؤڈ اسٹیکر کے اصول ساعت بنی سے دافق نیس۔ اس آلہ کے در بعہ سے خرشدہ آ داد کو فیرالمام کی آ داد کمی طرح نیس کیا جا سکا۔ علاء کی ایسی بودی اور کمزور باتوں سے تیلیم باخت خت بدول ہور ہا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمادے بیشوایان دین ہمروستان کے مسلمان تو جواتوں کو بھی اس بعناوت میں بھیور کرتا جا ججود کرتا جا جی را تا ترک اور رضا شاہ مجود ہوئے۔ لیمن جی رک ہا تا ترک اور رضا شاہ مجود ہوئے۔ لیمن جارت نے کہ امارے لیمن ہمارا واسٹنیم کیا اس روحل میں ہمارے لیمن اسلام سے بھی ای طرح دور بیان اسلام مراط مستقیم جارت کے کا محلوم ہیں۔ جایئ اسلام مراط مستقیم جایئ کرتا ہوئے ہیں۔

اس معالمہ میں جمیں آپ کی رہنمائی کی خرورت ہے کہ جمیں آپ کی بعیدت اور اجتباد پر پورا احتاد ہے۔ اگر آپ ایسے بندے جمعوں میں نماز پر حانے کے لیے لاؤڈ انٹیکر کے استفال کو جائز سے جمعوں میں نماز پر حانے کے لیا کہ پر فرا میں جا کہ جم ملائے کرام کی تصفی رسیس اور اگر آپ سے خیال میں پھر ایسے معالم وی جی جی جس جن کے بیش نظر اس کا استعال خلاف احتیاط ہوتہ بھی جمیں اس سے معالم واق بھی جمیں اس سے معالم خلاف احتیاط ہوتہ بھی جمیں اس

یہ استغبار جام و کمال اس کے تقل کیا گیا ہے کہ طلاع اسلام اس وقت کے ر جانات کو بھنس اور فور فرما کی کہ جس دور میں وہ رہے ہیں وہ کس طرز پر غربی رہمائی كاطالب ب اوراس دور على دوسويرس يرافي طريق رعماني كوا عمياد كرف يرا كانج كيا ہیں؟ اب سے دو تمن سال کل حیور آباد میں کی اسی عی صورت پیش آئی تھی۔ مید کا اس لاؤڈ اپنیکرفکایا ممیا کوکول نے بہت اچھی طرح نماز اوا کی اور برخص اس سے معلمئن تھا۔ محر بعد بس علاء في القب كل اور كيتيال موسى اورة خركار فيعلد كرديا كيا كرتمازيس اس آلد کا استعال ناجا کر ہے۔ علی اس وقت جیدر آبادی علی تھا۔ جھے معلوم ہے کہ اس کا كتابر الرتعيم إف طبقه يربوا اوركيا كيا خيالات علاء ك متعلق ظاهر كي محصه على ان لوكول على ست فيل عول جواحكام وين كواس وتعليم يافت طبقه كى اعوا كا تالى بنانا جاست میں اورای کوروش خیالی بھتے ہیں۔ اگر میں بیدوی کروں تو شاید غلات ہوگا کہ اس کروہ کے فیراسادی رجانات کے خلاف جاد کرنے میں میرا قدم کی متعدد سے متعدد عالم وین سے بھی پیچے ہیں۔ لیکن اس سے ساتھ ہی شربان بات کا بھی بخت کالف مول کرماا و کرام وقت کے ربھانات سے مندموڑ کر بیٹے جا کی ادرال امرکو بالک بھول جا کی کدو مدار اور بدائع كرنانة تعنيف من بين بكذنت في ما كظف اعبادات اور تيزرنا رتمد في الاابات کے دور ش رہے ہیں۔ ای دور ش روز بروز سے سائل کا بیوا عوالایہ ہے اور مسائل کو ہرایہ و بدائع کی روشی عمل کرنے کا بتیجہ استکے ہوا مکھ تھی جس کا خطرہ نوجوان ساکل نے اسے استفادی فاہرکیا ہے۔ عاری فی سلیل الدیت کے ساتھ اسینے زمانہ کے حالات سے حار موری بی اور بیک طرح ممکن فیل کرزماندا بی طبی رفآد سے بومالات اور بومسائل يداكردے ان سے وہ قوم يك برب تعلق موكردے جوكروندول كى تعداد على وتا كے ہر حديث يملى موكى سبهان في تعلول عن اكركوكي فيراملاي رجان بيدا موتواس كوردك کے لیے طااملام کے پاس وہ طاقت ور والا کی جائیں جواس زمانے کے دماخوں سے اپنا لوبا منواسكة مول ويحثى صدى جرى كاستطن اب كام نيس دري عني اورا كريدلوك جديد حمد نی دعر می اسلام کی شاہراہ پرآ کے بیاحتا جا ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے علا اسلام یں وسعید نظر اور زور اجتهاد کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر عالمگیری اور تا تارخانی کولاکر سدِ راہ بنانے کالازی نتیجہ بیہ وگا کہ نے زمانے کے مسلمان قرآن اور حدیث کو بھی چھے چھوڑ کرجد حرمنہ اُنے گا بال تکلیں ہے۔ جس طرح ترک اور ایرانی چل نکلے۔

مئلہ ذریجت کا جواب چند افغاظ میں دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چند اصول بیان کرنا ضروری مجمعتا ہوں تا کہ ای نوعتیت کے دُوسرے مسائل میں بھی شریعت کا تھم آسانی کے ساتھ معلوم کیا جاستھ۔

را سے گا جمی طرح محابد اور آئر نے اپنے عہد کے حوادث علی کیا تھا۔
کی نوا بجاد چیز کے استعال کو کروہ یا ناجا رخیرانے کے لیے حق یہ بات کائی فیل ہے کہ دہ عمد رسالت علی یا جمد محابی علی یا جمد آئر میں موجود رخی ۔ حزیل شراکع ہے اللہ تعالی کا یہ مقصد جرگز نہ تھا کہ انسان کی قوت ایجاد ایک خاص و ورکے بعد ختم ہو جائے اور اسباب کی حالی وجبتی اور اان سے کام لینے کے نے مطریقوں کی جو جائے اور اسباب کی حاص زمانہ تک تو جائز ہواور اس کے بعد حرام قرار دے دیا جائے۔ جو لوگ سقع اور بدعت کی تعبیراس طرح پر کرتے جی وہ اسلام اور

مسلمالوں يرسب سن بواظم كرے بين كوتك بيدشمان اسلام كاس الزام ك تعديق بهكا ملام كوكى والحي خرب يل بكدايك خاص ذات كيا إنااور اب اس كالماح ساناني حمدن كنشودار نقاء كادرواز وبند بوجاتا ب ۳- حزیلی شرائع سے اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد انسان کو وہ اصول سکمانا ہے جن کے قحت وہ اسپاب عالم سے فلاکام لینے کے بجائے سی کام لے سکے اور ان کومعترت کے بجائے حقیقی منغصت اور متی فلاح کے لیے استعال کرے۔ ان اصولوں کی محض لفظی تعلیم بی ہم کو قرآن اور حدیث میں نہیں دی تی ہے بلکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد یں جن اسباب عالم پرانسان کو دسترس حاصل تھی انعیں اسلامی طریق پر برت کر بھی بم كويتا ديا محيا ہے كہ آينده جن اسباب پردسترس حاصل ہو انسس اس طور پر اور ان مقامد کے لیے استعال کرنا جاہیے۔محابہ کرام اور آئمہ سلف نے اصول شرع کو ای اسپرٹ میں سمجا اور تمدن کی ترتی کے ساتھ ساتھ سے حوادث اور بی اشیاء پر اصول اسلام کومنطبق کرے انمول نے شرع کی ہدایت کو ہمارے لیے اور زیادہ روش كرديا۔اب اگر ہم ان اصولول كوسجه جائيں تو قوائے فطرت ميں سے جونى قوت ہمارے علم میں آئے گی اور اسباب کا نات میں ہے جس نے سب پر ہمیں وسترس حاصل ہوگی اس کے معاملہ میں ہم کو ہر گز کوئی جیرانی وسر کردانی چیش ندا ئے کی۔ہم نہ تو اس اجنی چیزے أبرائيں مے اور نہ اس كے سامنے محک كر كورے موجا كي كي بكدامول شرع من تدير كري بالتكلف بيمعلوم كريس كركس كراس كو استنعال كياجائ يامدكيا جائ اوراكراستعال كياجائ تواستعال كالهنديده طريقة الله تعالی کے نزدیک کیا ہے اور نالپندیدہ طریقہ کون سا ہے۔ ہرنی چیز سے أبرانے اور تمدن کی ترقی کے رائے میں ہر ہرقدم پر محک کر کھڑے ہوجانے کی کیفتیت جو آج كل بيش آرى ہاس كى دجەمرف يد ہے كەشرى كے اصول وكليات كو بجھنے كے بجائے بهارے علما وزیادہ ترفقتی جزئیات كے استقصاء میں منہك رہتے ہیں۔ ۳- قرآن وحدیث سے ہم کو بیقاعد اکلید معلوم ہوتا ہے کداشیاء میں اصل چیز اباحت ے تادفتیکہ عدمِ اباحت برکوئی دلیل ندہو۔ یعنی ہر چیزکو پاک طال اور مباح سمجما جائے گا۔ جب تک اس کے نجس یا حرام ہونے پرکوئی دلیل ندلائی جائے۔ قرآن میں ارشاد ہے: -

> عُوَ الَّذِي عَلَقَ لَكُمْ مُنَا فِي الْآرُضِ جَدِيْمًا - (بَقره: ٢٩) وي ہے جس نے تممارے کے وہ سب چیزیں پیدا کیں بوزمین میں ہیں۔

> وَسَنَّحُرَ لَكُمْ مُنَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ-(الْحَاثِيرَ الْحَاثِيرِ اللَّالِيرِ اللَّالِيرِ الْحَاثِيرِ الْحَاتِ الْحَاثِيرِ الْحَاثِيرِ الْحَاتِيرِ الْحَاتِ الْحَاتِيرِ الْحَاتِيرِ الْحَاتِيرِ الْحَاتِيرِ الْحَاتِيرِ الْحَالِيلِيرِ الْحَاتِيرِ الْحَاتِيرِ

> اوراس نے ان تمام چیز وں کو جو آسانوں میں ہیں اور جوز من میں ہیں جو ہیں اور جوز من میں ہیں تمارے لیے معرکیا ۔

ان دونوں آ بنوں سے فاہر ہے کے زمین وآسان کی ساری چزیں انسان کے لیے جی ابنان کے لیے جی ابنان سے کام لینے اور فائدہ اُٹھانے کامسخق ہے۔ ایک ایک چیز کے لیے الگ الگ اجازت کی ضرورت نہیں 'بلکہ جب تک سمی خاص چیز کے استعال یا طریق استعال کی ممانعت نہ ہو سب چیزوں کومباح اور طاہری سمجما جائے گا۔ ای اصل کی طرف وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جو ابوداؤد نے حضرت سلمان فاری سے بدیں الفاظ فال کی ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا:

الْحَلالُ مَا آحَلُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا مَكْتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ -

طلال وہ ہے جیے اللہ نے اپنی کماب میں طلال کیا اور حرام وہ ہے جیے اللہ نے اپنی کماب میں حرام کر دیا۔ رہیں وہ چیزیں جن کا ذکر نہیں کیا ممیا تو وہ معاف ہیں۔

۵- اشیاء کی حرمت اور حلّت کے احکام جس قاعدے پر بنی ہیں اس کی تصریح بھی قرآن میں کر دی گئی ہے بینی: يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ - (اعراف: ١٥٥) المارا في ان كے ليے مغيد چيزيں طال كرتا ہے اور معز چيزيں حرام كرتا ہے۔

اورای کی تغییر صدیت می فرمائی گئی ہے: لا صَسودَ وَلا حِسوارَ فِی الْلِمُلامَ ہے۔ لہذا جب لہذا جب چن چیز دل کی حرمت کا صریح تھم نہیں ہے ان کے معاملہ میں اس قاعدہ کلیہ کے لحاظ ہے دیکھنا جائے گا کہ آیا وہ انسان کے لیے معزت رسال جیں یا منفعت پخش۔ آگر وہ معز قابت مول تو وہ حرام جیں اور منفعت پخش قابت ہوں تو طال۔ ای طرح ان کے طریقہ ہائے استعال کوجی ای قاعدے کے لحاظ ہے جانچا جائے گا۔ جوطریق استعال موجب فساد ہووہ ممنوع ہے اور جوطریق استعال موجب فساد ہووہ ممنوع ہے اور جوطریق استعال موجب فساد ہووہ ممنوع ہے اور جوطریق استعال موجب اصلاح ہووہ ممارح ہے۔

٧- منعت اورمعرت ملاح اور نساد كے بارے بيں بھي شارع نے ہم كوايك معیار دیا ہے۔ ہم اند میرے میں تیں چھوڑے سے ہیں کہ جس چیز کو جا ہیں مفید اورجس کوچاہیں معنز محیرالیں۔ بلکہ جمیں چنداصول بتائے سکتے ہیں جن کے لحاظ سے فائدے اور معرت کا فیملہ کیا جائے گا۔ اس اصولوں میں سے ایک اصل مي بحل ہے كہ جو چيز فرائض دين كى بجاآ ورى على مانع ہووہ معرب اس ليے اس سے اجتناب کرنا جائے اور جو چیز اس میں مردگار ہو وہ مفید ہے اس لیے اس كا استعال مدمرف جائز بلكم متحن ب-مثلاً رويت بلال من اكر برب آ تھے کی بانست وور بین کے استعال سے زیادہ سمولت پیدا ہوتی ہے تو اسے معتمن سجمتا جائے۔ رمضان میں محرکا آخری وقت معلوم کرنے کے لیے اور روز مرہ نماز کے اوقات معتن کرنے کے لیے محری زیادہ مددگار ہوتی ہے تو اس كا استعال بمى متحن مونا جائير مفرج كے ليے اونث كى برنسبت موثر يا ، وائی جهاز سے زیادہ مہولت بیدا ہوتی ہے تو اس کا استسان بھی نا قابل انکار ہے۔ فریصه جہاد کی بجا آوری میں نیزہ وشمشیر اور اسپ و فیل کی برنبیت بندوق توب بتلی جہاز اور ہوائی جہاز زیادہ کارآ مد ہیں تو ان کے متحسن ہونے۔

میں بھی کام نیم کیا جا سکتا۔ اگر کوئی فض ان چیزوں کے حق میں حرمت یا کراہت یا تو قف کا مسلک اختیار کرتا ہے محض اس لیے کرز مان سکف میں بہ چیزیں استعال نیم ہو کمی تو وہ شرع سے قطعاً ہے بیمرہ ہے۔

2- جوج کی ایسے متعدے لیے بنائی کی ہوجے شرع نے حرام قرار دیا ہے اوراس امر ممنوع کے سوا اس چیز کا کوئی اور استعال بھی نہ ہو تو اس کے مطلقا ممنوع ہونے جس کوئی شک نیس کر جو چیز اعتصا اور برے مغید اور معزد دونوں طرح کے کاموں کے لیے آلہ نے طور پر کام آئی ہواس کو محض اس بنا پر حرام نیس کیا جا کہ مسکل کہ قاسمین کے ہاتھوں جس اس کا خالب استعال ممنوعات کے لیے ہے۔
مثلاً گراموفون محض ایک آلہ ہے جس کو اجتما اور برے دونوں مقاصد کے لیے استعال کیا جا سکتا ہے۔ ان محتمل کراموفون کو حرام نیس کہ سکتے کا مکہ حرمت کا تھم صرف اس طریق استعال سے متعلق ہوگا جو شہوات کو اُبھار نے والا اور فواحش کی اشاعت کرنے والا اور فواحش کی اشاعت کرنے والا اور فواحش کی اشاعت کرنے والا ہو۔

ان اصولوں کو سامنے رکھ کر جب ہم اس سوال پرخور کرتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کے متعلق شرع کا تھم کیا ہے تو کوئی امر ہمیں اس جیجے تک چنچے سے جیس دو کا کہ اس آلے کا استعال متحن ہے۔ یہ ان اسباب عالم میں سے ایک سب ہے جیس خدانے ہا دے لیے ہیدا کیا ہے۔ اس کا کام اس کے سوا پھونییں کہ قد رتی طور پر جوآ واز نگلتی ہے ہے آلہ اس کے اوا پھونییں کہ قد رتی طور پر جوآ واز نگلتی ہے ہے آلہ اس آواز کو لے کر زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ چونکہ اس پر حال بی میں ہم کو دسترس حاصل ہوئی ہے اس لیے اس کے متعلق کوئی تھم سقت اور اجتہا وات حقد مین میں طاش کرنا اصلاً غلط ہے۔ البتہ شرع نے جواصول ہم کو کسی چیزی ایا حت یا حرمت معلوم کرنے کے لیے دیے ہیں ان کے لئاظ سے اس کے مطلقا مباح ہونے میں کسی خلک کی مخوائش نیں۔ رہے استعال ہے واز واز میں کے استعال جا کر نے میں اس کا استعال جرام ہے۔ جا کز آواز وان کے بلند کرنے میں اس کا استعال جا کر نے میں اس کا استعال جا کر نے میں اس کا استعال جا کر ہے اور خدا کا نام بلند کرنے میں خدا تی کی بیدا کی ہوئی اس طاقت سے کام لیتا پالیقین متحن ہے۔ یہ بالکل ایک جیب بات ہوگی بیدا کی بیدا کی ہوئی اس طاقت سے کام لیتا پالیقین متحن ہے۔ یہ بالکل ایک جیب بات ہوگی

كركامة فعاكم فركي موئ ال فادم سدد الرباق كا وازه بلدكر ي اور بم كلكة والدوباء كرن كراياس سودمت لين من اقل كرت ريل

اب مرف ایک تک باقی روجاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمازی ام کے سواکسی اور کی آ واز پر متنقد ایل کی آ واز پر متنقد کی آور کی میں یہ تک متعدد خیتیات سے قلا ہے۔

اقا او فا او فراہ کر سے جو آواز تلقی ہو و غیرامام کی آواز نہیں ہے بلکہ بیدوی آواز ہی ہے۔ اور نہیں ہے بلکہ بیدوی آواز ہے جو امام کی آواز ہی ہے۔ مرف اتنا فرق ہے کہ بلل کی طاقت ہے ووزیادہ بلتد ہوجاتی ہے اور اس لحاظ سے اس کی دیارے قریب تریب اس کونج کی ہے جو مجد کی ہے۔ اس کی جو مجد کی ہے۔ مجد کے ہے۔ مجد کی ہے۔ مجد

انيا اصول فقد كالمتعقد مئدب كدالتباع تابع يعنى جوهم متوع كاب وعالع كاب-اى قاعد كى عام يريدى عامون من جوكير كمر يكي جات بين الى كا واز يرركون ويجوداور قيام وقعودكرنا مقذيول كمركي جائز ب كوظه اكر جدوه فيرامام بين ممر الم كتافي بين ال ليان في آواز كالحم الم في أواز كالعم يهد بي اكر بالقرض لاؤة المنظرى آواز فيرامام كى آواز بمى موتب بمى ووتائى الم مون كى حيثيت سائل مقتدى کے ما تقریب جومنوں کے درمیان تمیر باند کرنے کے لیے کمڑا کیا جاتا ہے۔ بلکہ جب ہم زیادہ تورکرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تائے ہونے میں بیآلدمنتدی سے بھی پڑھا ہُوا ہے۔مقدی تو خود بھی آواز فالے پر قادر ہوتا ہے جی کداگر جماعت میں کوئی منافق موجود ہوتو وہ امام کے خلاف تجبیری بلند کرے ہزاروں آ دمول کی نمازیں فراب کرسکا ب- ليكن لاؤد اليكراس قدركال طور يرامام كا تالى بكرجب تك امام ند يو \_ كاده بحی نہ ہوئے گا جو آ واز امام کی زبان سے نظے کی ٹھیک ٹھیک وی آ واز بلااونی تخراس سے بمى بلتد موكى حتى كدامام كالبجداور إس كا تلفظ تك جون كالون منظل موكا اورجو فخض امام كى آواز پيچان عووولاؤڈ الپيكركى آوازى كر پيچان لے كا كر بيام عى كى آواز ہے۔ ات كال درج كم تالى كالحم متوع كم سي كي مخلف بوسكا ب؟ ادراكركوني فض به کے کہ جَرْنَادُ عَلَی شریک بعدا ہے کین آلہ کجر الفوت شریک نماد نیل بعدا تو اے ہم مرف بدا عت بادولا کی کہ وَانُ مِنْ هَنْ بنی الله بُسَبِع بِحَدْدِهِ وَلَمْ كَلَ لَا تَعَفَّقُهُونَ مَرف بدا عت بادولا کی کہ وَانُ مِنْ هَنْ بنی الله بُسَبِع بِحَدْدِهِ وَلَمْ كَلَ لَا تَعَفَّقُهُونَ مَرف بدا مِن الله عَلَى الله به مِن الله مِن الله به مِن الله مِن الله به مِن الله مِن ا

النا الركوني فن ال جكدة بت غدورة المندرك اطلاق كوتنكيم ندكر الدة الدة المدكة المنافقة المرك المدة الدة المركة المنافقة في المركة المنافقة في المركة المركة

اس فکرآ دی تماز جی جوادر کوئی سلام کرے تو اشارے سے جواب دینامفیوملوٰۃ جیسے۔ ترفدی جی معترت بلال سے اور نمائی جی معترت مہیب سے مردی ہے کہ جیب آ مخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کو صلعب نماز جی سلام کیا جاتا تو آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔

۲- نماز عل اگر کمی فض سے کی ضروری بات سے متعلق سوال کیا جائے تو اشارے
سے جواب دینا بھی مفید مسلوۃ نہیں۔ چنا نچہ خلاصہ علی ہے کہ معلقی کو سلام کیا
جائے اور دہ ہاتھ یا سرکے اشارے سے جواب دے یا است کی چیز کی خیر دے
اور دہ سرکی جرکت سے ہال یا نیس کا اشارہ کر دسے یا اس سے پوچھا جائے کہ کئی
دکھتیں پڑھی جیں اور وہ الکیوں کے اشارے سے بتا دے تو یہ مفید مسلوۃ
نہیں۔ (مج القدیم جلداق ل مغیر ۲۹۲)

۳- اگرکوئی تخص تمازیز سرم با بواورکوئی اے پکار دے اور وہ اس کو بہتائے کے لیے کہ میں تمازیش ہوئی ترائی کے میں کہ میں تمازیش ہوئی ترائی کہ میں تمازیش کوئی ترائی کہ میں آئی۔ (جائی باب ما یفسد الصلوة وما یکرہ فیھا)

م- نی ملی الله علیه وسلم نماز میں جب کی ہے کے رونے کی آ واز سنتے تو نماز مختمر کر دیجے تھے تاکہ سنتے کی مال اگر شریک سماعت ہوتو وہ پرچان نہ ہونے

پائے۔ (بخاری اور مسلم میں اس معنمون کی متعدد روایتیں ہیں)

- حعرت عائشہ کا ارشاد ہے کہ جب نی ملی اللہ علیہ دسلم کا مرض بخت ہو گیا تو آپ کے حکم سے حعرت ابو برنماز پڑھانے گئے۔ ایک روز حضور نے مرض میں کی محسوس فرمائی اور نماز میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے جمئے۔ حضرت ابو برگ خصوس فرمائی اور نماز میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے جمئے۔ حضرت ابو برگ نے جب آپ کے آنے کی آ جٹ پائی تو چھچے بٹنے گئے۔ گرآپ نے اشارے نے جب آپ کے آئے وہ اپنی جگہ کھڑے رہے اور آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہ اپنی جگہ کھڑے رہے اور آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بائیں جائب جا کر بیٹھ گئے۔ (متنق علیہ)

۲- مسجد قبایل لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ تحویل قبلہ کی منادی اُن کے کانوں ہیں پیٹی
اور انھوں نے اس حالت ہیں اپنا رُخ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ رسول الله صلی الله
علیہ وسلم نے اُن کے اُس فعل کو نہ صرف جائز رکھا بلکہ پند فر مایا۔ اس سے فقہا نے
بید مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی فیم سمیع قبلہ سے ناواقف ہواور گمان عالب کی بنا پر
کسی رُخ پرنماز پڑھ رہا ہو پھر اس حالت ہیں کوئی اسے قبلہ کی سے سے بتا دے تو
اس وقت اس کو میں سے کی طرف پھر جانا چاہیے۔ (ہدایہ پاب منسو وط المصلوة
التی تعقیمها)

ای طرح کی اور بھی بکشرت مثالیں احادیث و آثار میں موجود ہیں اور ان سے یہ تنجد اخذ کیا جاسکا ہے کہ اگر غیر مصلی کے ذریعہ ہی مقتدیوں کو امام کے رکوع و بجود اور قیام و قعود کی اطلاع پہنچ اور وہ ذریعہ قابل اعتاد ہواتو اس کے مطابق حرکت کرنے سے نماز میں کوئی قباحت و اقع نہیں ہوتی۔ قاطع صلوۃ جو چیز ہے وہ دراصل اس نوعیت کا فعل ہے جس میں آپ کو مشغول دیکھ کرنا واقف آدی یہ گمان کرے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا گا جرمصلی کے دارمیان ایسا معاملہ ہو جو مکالمہ اور تعلیم وقعلم کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔ جن نیم مسلی کے دارمیان ایسا معاملہ ہو جو مکالمہ اور تعلیم وقعلم کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔ جنانی مبسوط بھی ہے:۔

كُلُّ عَسَلِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاظِرُ مِنُ ؟ بَعِيْدِ لاَ يَشُكُ آنَهُ فِي غَيْرِ الْعَلَوَةِ فَيْ غَيْرِ السَّلُوةِ فَهُوَ مُفْسِدٌ لِصَلُوتِهِ وَكُلُّ عَمَلٍ لَوْ نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاظِرُ فَرُبَمَا الْعَسُلُوةِ فَهُوَ مُفْسِدٌ لِصَلُوتِهِ وَكُلُّ عَمَلٍ لَوْ نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاظِرُ فَرُبَمَا

يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ آنَهُ فِي الصَّلُواةِ فَذَالِكَ غَيْرُ مُفْسِدٍ-(جلدادّل ص١٩٥)

ہروہ عمل جے و ور سے دی کھر آوی بلاشک بیہ سمجے کہ اس کا مرتکب نماز عمن بیں ہے مفسد صلوۃ ہے۔ اور ہروہ عمل جے ویکھنے کے باوجود آوی بی فید کرسکتا ہوکہ وہ نماز عمل ہے۔ مفسد صلوۃ نیس ہے۔ اور مبسوط بی عمل دومری جگہ ہے: --

فَامًا غَيْرُ الْمُقْتَدِى إِذَا فَتَحَ عَلَى الْمُصَلِّى تَفُسُدُ بِهِ صَلَوةُ الْمُصَلِّى تَفُسُدُ بِهِ صَلَوةُ الْمُصَلِّى إِذَا فَتَحَ غَيْرُ الْمُصَلِّى إِلَّا لَهُ تَعْلِيمُ الْمُصَلِّى وَكَذَالِكَ الْمُصَلِّى إِذَا فَتَحَ غَيْرُ الْمُصَلِّى وَكَذَالِكَ الْمُصَلِّى إِذَا فَتَحَ غَيْرُ الْمُصَلِّى وَكَذَالِكَ المُتَفَتَحَ غَيْرَةً فَكَانَّةً يَقُولُ بَعْدَ مَا قَرَأْتُ مَاذَا فَخُذُ فَكَانَّةً يَقُولُ بَعْدَ مَا قَرَأْتُ كَذَا فَخُذُ فَذَا فَخُذُ مَا فَرَأْتُ كَذَا فَخُذُ مِنْ وَالَّذِي يَقْتَحُ عَلَيْهِ كَانَةً يَقُولُ بَعْدَ مَا قَرَأْتُ كَذَا فَخُذُ مِنْ وَالَّذِي يَقْتَحُ عَلَيْهِ كَانَةً يَقُولُ بَعْدَ مَا قَرَأْتُ كَذَا فَخُذُ مِنْ وَالَّذِي يَقْتَحُ عَلَيْهِ كَانَةً يَقُولُ بَعْدَ مَا قَرَأْتُ كَذَا فَخُذُ مِنْ وَالَّذِي يَقْتَحُ عَلَيْهِ كَانَةً يَقُولُ بَعْدَ مَا قَرَأْتُ كَذَا فَخُذُ

(بعنی اس طرح لقمد بنا اور لقمه لینا کلام کی حد میں آجاتا ہے)

حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفعہ نماز پڑھا رہے تھے۔
حضرت فارعہ بن رافع کو چھینک آئی اور انھوں نے زور سے کہا: اَلْمَحَمَدُ لِلَّهِ حَمَدًا کَیْنُوا طَیْبًا مُنَازَحًا فِیْهِ مُنَازَحًا عَلَیْهِ حَمَدًا بُونُون فَی مِنازَحًا مُنازَحًا عَلَیْهِ حَمَا یُجِبُ زَبُناً وَیَوْطنی - نمازِحَمْ ہونے کے بعد حضور کے فرایا: "بیکون فقاجس نے بیفقرہ کہا تھا؟ اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تھی سے زیادہ فرشتے اس قول کو لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانا

چاہے تھ"۔ (ترفری ایواؤر نرائی)۔ دوسری حدیث ی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبدای حال ی فی اور خوارے تھے کہ آپ کے کدھے پرایک بکی (المد بنت الی العاص الله علی موئی ہی۔ آپ جب رکوع بی جاتے تو اس کواتارویے اور جب کورے موتے تو اس کواتارویے اور جب کورے موتے تو اس کواتارویے اور جب کورے موتے تو اس کی کندھے پر بھالیے (بخاری وسلم)۔ ای بنا پرفتھا نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر نماز بیں ہے کوافحائے رہے تو یوسل مفید صلوٰ قربیں ہے (عالمیری)۔ نیز حدیث میں ایک نماز بی ندکور ہے کہ نی منی اللہ علیہ وسلم ایک وفد نماز پر حارب تھ است میں ایک کچو نے آپ کو کاٹ لیا اور ای حالت میں آپ نے اپنی جوتی رکھ کراس کو مار ڈالا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ افغائو ایک شوفین وَلَوْ تُحسَّمُ فِی المَصْلُوٰ وَ۔ یعن کچواور سانپ کو مارو خواوتم نماز بی فرمایا کہ افغائو ایک شوفین وَلَوْ تُحسَّمُ فِی المَصْلُوٰ وَ۔ یعن کچواور سانپ کو مارو خواوتم نماز بی میں کوں نہ ہو۔ (احمد الاوور وَرُوْرُ تریزی نمائی)

پی جب کدلاؤڈ اسکیر کی آ واز پررکوع و بحود کرنا نہ فعلی کیر ہے نہ تعلیم و تعلم اور مکالمہ کی تعریف میں آتا ہے تو اس کے مفید صلاۃ ہونے کی کوئی وجہ بیں۔ اور جبکہ نماز میں بہت سے ایسے افعال کو بھی جائز رکھا گیا ہے جن کانفسِ نماز ہے کوئی تعلق بھی نہیں تو فقط اتن کی بات کہ ایک آلہ کے ذریعہ ہے امام کے الفاظ کی نقل من کر آدی رکوع یا بحدہ میں جلا جائے۔ کس طرح مفید صلاۃ ہوسکتی ہے؟

یدوالک بین جن کی بنا پر بی نماز بی او داستهال کوند مرف جائز بلکه
احسن جمعتا بهول اور میرا وجدان به کوای و بتا ہے کہ رسول الله ملی الله علیه وسلم کے عہد بی به آند موجود بهوتا تو آپ بنتیا اس کونماز اوراؤان اورخطیہ بین استعال قربات جس طرح آپ نے غزوہ خدق بی خندتی کھود نے کا ایرائی طریقہ بلاتا تمل افتتیار قربایا۔ تاہم اگر کوئی عالم وین میری اس رائے کو دایا گی شرعیہ سے (ندکہ مقلد مت کے طعنوں سے) غلط ابت قرباوی تی میری اس رائے کو دایا گی شرعیہ سے (ندکہ مقلد مت کے طعنوں سے) غلط ابت قرباوی تی تی میری اس رائے کو دایا گی شرعیہ سے (ندکہ مقلد مت کے طعنوں سے) غلط ابت قرباوی تی تھی اس سے رجوع کرتے ہی میری تامل شہوگا۔ اِنْ اَنْکُنُ اِلَّا ظُنُّ وَامَا اَنَا اِنْسَا اَنْسَا اِنْسَا اِن

<sup>(1)</sup> يدني ملى الله عليدوملم كالوائل من معترت ندنب عبد رسول اللدى بني .

#### وَالسَّنَةَ فَعُلُوا بِهِ وَكُلَّمَا لَمُ يُوَافِقِ الْمُكِتَابَ وَالسَّنَّةَ فَأَثُر كُولُ-(ترجمان القرآن جمادي الاخرى الاخري عدد ١٩٣٨ عَ أَكْسَت ١٩٣٨ء)

ندگورة بالا بحث كو يزده كرايك معاحب في مولانا اشرف على معاحب تعانوى مرحوم ومنظوركا جواس وقت يعيد حيات في ايك فتوى مجيعا اورخوابش ظاهرى كراس يرجى ومنظوركا جواس وقت يعيد حيات في ايك فتوى ميجا اورخوابش ظاهرى كراس يرجى وعياررات كياجات فتوى حسب ويل تعان

سوال: - " کیافر اتے ہیں علاء دین اس مسئلے ہیں کرا کے مثین اس ایجاد ہو کی ہے کہ مقرر کی آ داز کو بہت فاصلے تک اس طرح پنچا دی ایک ایجاد ہوئی ہے کہ مقرر کی آ داز کو بہت فاصلے تک اس کیا جائز ہے دی ہے جس طرح پاس کے اشخاص کو پنچی ہے ۔ پس کیا جائز ہے کہ ان مشینوں کے ذریعہ سے خطیب کی آ داز کو تمام سام جین تک پنچا دیا جائے۔

"جواب: - اوّل ایک قاعده جوالیا جائے جو کہ عقلی ہی ہے اور افل یکی۔ اور فقہائے حنیہ نے اس قاعد نے پر بہت سے احکام کو متفرو ہیں گیا ہے۔ وہ یہ کہ جو مباح یا مندوب درجہ ضرورت و متفوویت فی الشرع کل نہ پہنچا ہو اور اس میں کوئی مفدہ باخیال قریب محمل ہوتو اس مباح یا مندوب کا ترک اور ان کا منع کرنا لازم ہے۔ معمل ہوتا تو اس کا ظاہر ہے اور قبول فقہا کے بعد اس کے مفز فقی کی نقل ضروری نہ تھی۔ مرتبرعا اس کو بھی نقل کرتا ہوں۔ سو ما منظیق ہونے کی تفییل یہ ہے کہ تن تعالی نے ارشاد فر مایا ہے: والا تعقیل ہونے کی تفییل یہ ہے کہ تن تعالی نے ارشاد فر مایا ہے: والا تعقیل الله عدوا بغیر کے الله عدوا بغیر جوادر میں ہونا و ضروری ہے اور بعی مالات میں مندوب بھی۔ مرمقعود مستقل ہیں۔ کو ضروری ہے اور بعض حالات میں مندوب بھی۔ مرمقعود مستقل ہیں۔ کو ضروری ہے اور بعض حالات میں مندوب بھی۔ مرمقعود مستقل ہیں۔ کو کھراس کی

عایت دوسرے طریق سے بھی عاصل ہوسکتی ہے۔ بعنی حکمت و موعظمت آور محادلة حسد سے۔ اور اس من منده ست مشركين للال الحق كا ہے۔ اس ليے اس سے نمي فرما دي من سے۔ اور اس قاعدے کی تمہید کے بعد جواب ظاہر کہ تبلیج صورت سامعین بعیدتک شرعا غیر ضروری ہے کیونکہ بعیدین کو دوسرے غیر مخدوش ذر بعدسے تبلیغ ممکن ہے اور اس میں بیرمغیدہ محمل کہ لوگ اس ہے مخبائش سجھ جائیں مے اس آلہ کولہو میں استعال کرنے کی یا دوسرے آلات المبوے استعال كرنے كى البذا ترك اورمنع لازم ہوگا۔ بیتو اس وقت ہے جب خطیب سے مرادمطلق واعظ اور ککیرار ہو۔اوراگراس ہے مراد خطیب جعہ دعیدین کا ہے تو اس وقت تبلیغ موت کا غیرمنروری ہوتا اظہر ہے اس لیے کہ خطبہ میں حضور مقصود ہے نہ کہ ساع صوت اور مفیدہ او ی ہے کیونکہ اس آلہ کومسجد میں دافل کرنا ہوگا جو کہ اس احرّ ام کے خلاف ہے۔ نیز تحبّہ ہے جالس غيرمشروعه كے ساتھ ۔ اس تشبہ كى بنا برفقها نے غرب اشجار في المسجد كو منع فرمايا يهاور كتبه بالبيعة والكنيسة معلل كياب والتداعلم! اس کے جواب میں حسب ذیل مضمون لکھا میا:

بدایک ایے جلیل القدر عالم کا فتوئی ہے جواس وقت دنیائے اسلام کے ممتاز ترین علاء کی صف اقل میں ہیں۔ میرے علم کوان کے علم سے وہ نبت ہے جو ذرّے کوآ فآب سے ہوتی ہے۔ اگراس نبت کا لحاظ کروں تو جھے ندمرف بید کداس پر کلام ندکرنا چاہے بلکہ اپنی تحقیق کو چھوڈ کر معزت ممذوح کی تحقیق تبول کر لینی چاہے۔ لیکن جب سلف کے طریق پر نظر ڈالٹا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں مَن فَالَ کوئیس بلکہ مَا فَالَ کو دیکھتے کا قاعدہ جاری تھا۔ شاگرواستاد کی حقیق کے مقابلہ میں اور چھوٹے بنے کی رائے کے مقابلہ میں جاری تھا۔ شاگرواستاد کی حقیق کے مقابلہ میں اور چھوٹے بنے کی رائے کے مقابلہ میں جاری تھا۔ شاگرواستاد کی حقیق کے مقابلہ میں اور چھوٹے بنے کی رائے کے مقابلہ میں جاری تھا۔ شاگرواستاد کی حقیق کے مقابلہ میں جاری تھا۔ شاگرواستاد کی حقیق کے مقابلہ میں اور چھوٹے بنداس زم کے ساتھ کہ بنووں کے علم

ے ان کاعلم زیادہ یا ان کے برابر ب بلکہ یہ بھے کر کرتن کی تاش و تحقیق ہر طالب علم پر فرض ہے اور اس تاش و تحقیق میں اس کوشن عظمتوں سے فالی الذبن ہو کرنفس حقائق کو دیکھنا ہو ہے۔ اُن کے نزدیک یہ ضروری نہ تھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کے برابر یا اس نے مقابلے میں اپنی تحقیق چیش کرے ورنہ چپ رہاور اپنی گرونظر کو معظل کر کے اس کی تحقیق کو بان لے۔ اگر یہ ذہنیت اس زیانے میں ہوتی تو ایام ابو منیق اور اہام شافق کو مقابلے میں اہام ان تھی اور اہام شافق کے مقابلے میں اہام اجر کو کی فرہب افقیاد ہی نفر ہاتے ۔ یہ حضرات رشد و ہدایت کے اہام شے اور ان کا طریقہ ہر کو کی فرہب افقیاد ہی نفر ہاتے ۔ یہ حضرات رشد و ہدایت کے اہام شے اور ان کا طریقہ ہر زیانے میں معالم نفر ہے۔ ہوئے ور کی خرب افقیاد کی در ہاتے کہ ترین نشان راہ ہے اس لیے ان کی پیروی کرتے ہوئے دا سے بھی معزت موانا تھا تو ی کے مقابلہ میں اپنی علمی بے ما لیک کو جانے کے باد جود اس فر ہا ہوں۔

فتوے کی بناجس قاعدے پر رکھی گئی ہے وہ بقینا مسلم ہے۔ صرف فقہا ہے حنفیہ بی نے نہیں بلکہ دوسرے آئمہ اسلام نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے اور ایک آیت بی نہیں بلکہ کتاب وسقت کی متعدد تقریحات اس کا ماغذ ہیں۔ لیکن بیامر کل نظر ہے کہ آیا اس خاص جزئیہ بھی بی بی قاعدہ جاری ہوسکتا ہے یانہیں۔

آل کبر الفتوت کوکی حیثیت ہے جی آلہ لیونیس کیا جاسکا۔آلہ لیوکا اطلاق اصلاً قو اُس آلہ پر ہوتا ہے جوابوی کے لیے بنایا گیا ہو اوراس کا کوئی دوسرااستعال بجوابو کے نہ ہو مثلاً بانسری یا ہار موجم ۔ اور جا اس کا اطلاق ایسے آلہ پر بھی ہوسکا ہے جو آگر چہ بجائے خود لیو کے لیے نہ بنایا گیا ہو گیان اس کا غالب استعال لیو جی ہو مثلاً گراموفون۔ کبرالفتوت ان دونوں صنفوں جی سے کی صنف جی داخل نیس۔ اس کوصرف اس لیے مبرالفتوت ان دونوں صنفوں جی سے کی صنف جی داخل نیس۔ اس کوصرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ چھوٹی آ داز کو بڑا کر دے اور دُور تک پہنچائے۔ اس کا استعال لیواور غیر لیو دونوں جی ہوتا ہے اور غیر لیو کی ہوتا ہے۔ اس کی مثال تو الی ہے دونوں جی ہوتا ہے۔ اس کی مثال تو الی ہے جیٹھے گا گاس کہ اس جی شراب بھی پی جاتی ہے اور حلال مشردیات بھی۔ یا جکی کا لیپ اور بر تی پچھا کہ یہ جی استعال ہوتی ہیں اور بر تی پچھا کہ یہ چیزیں تھیٹروں اور تھی خانوں اور فحش کدوں جی بھی استعال ہوتی ہیں اور بر تی پچھا کہ یہ چیزیں تھیٹروں اور تھی خانوں اور فحش کدوں جی بھی استعال ہوتی ہیں اور بر تی پچھا کہ یہ چیزیں تھیٹروں اور تھی خانوں اور فحش کدوں جی بھی استعال ہوتی ہیں اور بر تی پچھا کہ یہ چیزیں تھیٹروں اور تھی خانوں اور فحش کدوں جی بھی استعال ہوتی ہیں اور بر تی پچھا کہ یہ چیزیں تھیٹروں اور تھی خانوں اور فحش کدوں جی بھی استعال ہوتی ہیں

ال على قل قيل كي الكور المتوت إلى ذما في على ذياده رسوف كي بها عدم كى فدمت كرد الم به الله فال كى جزب يوسكر كى فدمت فيل كردى به الله دوات سے الم حجمال مرفعين رفل مورا بوائى جهاز اور رفي اله على بريخ كا عالب استهال آئ فيا و حكرى كے بود با به بريخ سے الم وصيال كى فدمت كى جارى استهال آئ فيا و حكرى كے بود با به به بريخ سے الم وصيال كى فدمت كى جارى سے برا كم اورا كا دور برا كا دور برا كا اور برطافت سے أس تهذه براى و دورا بار با به جس كى بياد نا فدا شاى بالك خدا الله براى كى دورا كى بولى بولى بولى مولى كى دورا كى كى

اب اگریم ایک ایک چے کواس بنا پرچوزت بطے باکس کے مقال چے آلہ مکر ہے اور قلال چے کو استعال کرنے سے قاسمین و کالمین کے ساتھ کیا ہو جائے گا تو ہمیں تمذان می ساتھ کیا ہو جائے گا تو ہمیں تمذان می ساتھ کیا ہو جائے گا اور بہر یا تعلی ہوگی۔اس سے فدا پر ستانہ تہذہ باور نیادہ مقلوب اور کالمانہ و قاسمتانہ تہذہب اور زیادہ خالب ہوتی چلی جائے گی۔اس لیے نیادہ مقلوب اور کالمانہ و قاسمتانہ تہذہب اور زیادہ خالب ہوتی چلی جائے گی۔اس لیے

کہ چہذب مینوں کے زور سے گیل دی ہو اس کے مقابے کی وہ تہذب ہی کامیاب ہیل ہو کئی چہ تمام کارگر ذرائع اور طاقور اسباب سے فود می دست بردار ہو جائے۔ فاہر ہے کہ موثر پردوڑ نے والے انتخاب ہی ہے والا ہی کر سکا ۔ چواوگ ویل ہے نے والا ہی کر سکا ۔ چواوگ ریڈ ہے کہ دور سے ایک سکھ کے اعد بالل کی آ واز کرنا زمن کے ایک ایک کو نے میں ہی ایک ور روز با کروڑ افرائوں کے خیالات کو ایک جیش زبان سے مسم کر کے دکور کی ان کے مقابلہ میں وہ لوگ کے کامیاب ہو سکتے ہیں جو ایک جلر کے ماصی تک ہی ان کے مقابلہ میں وہ لوگ کے کامیاب ہو سکتے ہیں جو ایک جلر کے ماصی تک ہی ان کی آ واز بائی کرنے والے ایک جو گی ایک طاقت سے کام لیے ہوئے ہوں؟ میکر کی آ واز بائی کرنے والے ایک فیش کو بی اپنی بات سائے بغیر چھوڑ تا پہنو ہی کری مرموں برید تک جہنے موت شرعاً مورد رکی آ واز بائی کرنے والوں کا انداز آگر یہ ہو کہ مرموس برید تک جہنے موت شرعاً مردری آ ہے تکی جہنو کو اس کی کوشش کی جائے؟

ال طرز على النجام بو يكو موكا بالد مور با بهال كو برخض بادنى تاتل بال سكا المرزعل كالنجام بو يكو موكا بالد مور با بهال كو برخض بادنى تاتل بال سكا بهدال كري محتى دراصل بدين كريم ايك ايك بتعياركوي كري يحتظ با تمن كردش ك استعال سه ده كنده مو كياب اور دخمن الن سب بتعيارول كو الحاكر بم يرحمل كرتا بالا مسائل سه ده كنده موكياب اور دخمن الن سب بتعيارول كو الحاكر بم يرحمل كرتا بالا مسائل

 ذربید موجود شقا جس سے دُور تک آواز پہنچائی جا سکے اور آج بھی ہر وقت ہر جگہ کہرافقوت میانبیل ہوسکا۔اس لیے استماع کو لازم نیس کیا گیا کہ اس کے بغیر نمازی نہ مواقع کا استماع کو لازم نیس کیا گیا کہ اس کے بغیر نمازی نہ ہو گئے۔ گراس نری اور رفست کو چوکس طبعی مواقع کا لوا خواجہ کا اس امرکی ولیل نہیں بتایا جا سکتا کہ تبلیج صوت کا اجتمام سرے لوا کا کر سے مطاف کی گئی ہے اس امرکی ولیل نہیں بتایا جا سکتا کہ تبلیج صوت کا اجتمام سرے فیر مشرودی ہے جی کہ اگر اس کے لیے کوئی ذر بید مہیا ہو جائے تب بھی اسے قصد ا

آخرش بات بھی صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سکے پر مرب بار بار لکھنے ک
وجہ بین ہے کہ جھے فاص طور پر لاؤڈ انجیکرے کوئی دگیتی ہے بلکہ دراصل مرا مقصد به
ہے کہ سائنگ ایجاوات اور تمذین جدید کے آلات و وسائل کے متعلق مسلمان ابنا رویہ
بدلیں۔ بدآلات بجائے خود نا پاک تیں جی ۔ اصل میں وہ طریق استعال نا پاک ہے ، و
مغرب کی باخیانہ تہذیب نے اختیار کر رکھا ہے۔ خداویو عالم نے جن چیزوں کو انسان ک
مغرب کی باخیانہ تہذیب نے اختیار کر رکھا ہے۔ خداویو عالم نے جن چیزوں کو انسان کے
مغرب کی باخیانہ تہذیب نے اختیار کر رکھا ہے۔ خداویو عالم نے جن چیزوں کو انسان کے
مغرب کی باخیانہ تہذیب نے اختیار کر رکھا ہے۔ خداویو عالم نے جن چیزوں کو انسان کے
مطابق کام ایا جائے۔ مران پر دُہراظم مور ہا ہے کہ جن کے پاس خدائی قانون
موجود ہے وہ ان سے کام نیس لیت 'آور جو ان سے کام لے رہے ہیں وہ شیطانی قانون
کے تھے جیں۔

ترجمان القرآن (رجب ۱۹۳۸ه-متبر ۱۹۳۸ه)

# ويهات مين نماز جمعه

منجاب کے ایک وین دار بزرگ اینے ایک عمایت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں:-" علاه احتاف جعه کے لیے شہر کی شرط انجی تک نگائے جاتے میں۔ حالاتکہ شمروں کی حالت اب اسی ہوئی ہے کہ وہاں ویہاتی مسلمانوں کو (جو تمدن جدیدے مروبات سے ابھی بہت کچے محفوظ جیں) جانے سے جس قدر روکا جائے اتنا بی بہتر ہے۔ میں ایک موضع كاما لك مول جس من معرفتيركى بيا اورايك كمتب وينات جاری کیا ہے۔اردگر دے دیہات بی تھوڑی تھوڑی اسلامی آبادی ہے۔ وہ جعد کے جعد یہال نماز کو آجاتے ہیں اور قرآن شریف کا ورس جعد كا خطيد اور يحد وعظامن جاست بيل مدري كمنب نماز ياد كراتا ہے اور جن كوسيح يادنيس أن كى غماز سيح كراتا ہے۔ رمضان شریف میں مجمع بہت زیادہ ہوجاتا ہے۔ تمرعلاء اس جگہ کے جمعہ کو جائز نہیں بتائے۔ میں جعد کی نماز بند کر دُوں تو پیلوگ ہرگز شہر کو نہ ٠٠ جائيں مے۔ اگر ان كوكها جائے كہ يهاں جمد نہيں موسكما ، جمد كے روزیبال آ کرظیم کی نمازیژه جایا کرونواست کوئی نبیس مانتا به جعه کی عظمت اور تواب بی کا اثر ہے جس کے باعث بدلوگ آ مھویں روز

نماز پڑھے آ جاتے ہیں۔ جھے گر ہے کہ اگر یہاں جعد کی نماز نہ ہوئی تو دیہات کے لوگ اس تعلیم اور وعظ ہے بھی محروم ہوجائیں کے۔ یہاں سے تریب چندمیل کے فاصلے پر ایک شہر ہے جہاں کی معجدوں میں جعد ہوتا ہے۔ مگر وہاں کوئی عالم محج خیالات کا نہیں جس سے کی مغید تحریک کی تعمید ہو۔ اور شہر کے بازاروں میں سب محکد وہی ہے۔ اور پجھ نہیں تو جو دیہاتی وہاں جائے گا وہ پچھ نہ بچھ فنول فر چی تو کر بی آ نے گا۔ میری خواہش جائے گا وہ پچھ نہ بچھ فنول فر چی تو کر بی آ نے گا۔ میری خواہش جائے گا وہ پچھ نہ بچھ فنول فر چی تو کر بی آ نے گا۔ میری خواہش جائے گا وہ پچھ نہ بچھ فنول فر چی تو کر بی آ نے گا۔ میری خواہش جائے گا وہ پچھ نہ بچھ فنول فر چی تو کر بی آ نے گا۔ میری خواہش جائے گا وہ پچھ نہ بچھ فنول فر چی تو کر بی آ نے گا۔ میری خواہش جائے گا وہ پچھ نہ بچھ فنول فر چی تو کر بی آ نے گا۔ میری خواہش ہے کہ جناب اس کے متعلق ضرور پچھ نہ بچھ فریز رہا ہیں۔

دیهات میں ثمانی جعہ قائم کرنے کا مسئلہ ایک سخت اختلافی مسئلہ ہے اور اس پر قدیم زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ایسے مسائل میں کوئی ایسی بحث تو نہیں کی جاسکتی جو اختلافات کو بالکل رفع کر وے۔ البتہ میں کوشش کروں گا کہ اس مسئلے میں میرے نزدیک جومسلک ورست ہے اُسے واضح طور پر بیان کردوں۔

سب سے پہلے ضروری ہے کہ جعد کی شرقی جیٹیت اور اقامید جعد سے شارع کے مقصود کو انجی طرح مجھ لیا جائے۔ پھر بید دیکھا جائے کہ کتاب اللہ اور سقید رسول اللہ بی اقامید جعد کے متعلق کیا ہدایات دی گئی جی اور ان ہدایات بی کیا مصالح پوشیدہ جی نیز اس امر کی تحقیق بھی کی جائے کہ ان ہدایات کی بنا پر اقامید جعد فی القری کے جواز اور عدم جواز بیل آخر جی کہ جائے کہ ان جوائے اور عدم جواز بیل آخر جی ہے درمیان جوائے گا قات ہوئے جی ان بی سے ہرا کے کروہ نے شارع کے بیش نان میں سے ہرا کے کروہ نے شارع کے بیش نظر مقاصد و مصالح کو کس حد تک طوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد بی بیا بات بخوتی ہوئے جواز و عدم بات بخوتی ہوئے جواز و عدم بات بخوتی ہوئے ہوئے جواز و عدم بات بخوتی ہوئے ہوئے جواز و عدم بات بخوتی سے کون سا پہلوا ختیار کرنا زیادہ مجھ اور مناسب ہوگا۔

املام كى اجتماعيت:

شریعت واسلامی کے احکام میں تدیر کرنے سے بیہ بات ہم کو واضح طور پرمعلوم

ہوتی ہے کہ شرایت صرف انفرادی اصلاح وتزکیدی کو اپنا آخری اور انتہائی مقصود نہیں بناتی ہے بلکہ اصلاح یافتہ اور تزکید شدہ افراد کو باہم جو ڈکر معقین وصالحین کی ایک ایک جماعت بھی بنانا چاہتی ہے جو زیمن میں خلافیہ الی کے فرائش کو اوا کرنے اور ایک ایسا تمدن وجود میں لاع جس میں انسانی فطرت کی بھلائیوں کونٹو وقما دیے اور برائیوں کو دبا دین کی قوت ہو۔ یہ بچر شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہاور کی وجہ کداس کہ تمام کی قوت ہو۔ یہ بچر شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہاور کی وجہ کداس کہ تمام اضام کا دبھان فالعی افزاد یہ کے بنیادی مقاصد میں ہے ہواور کی وجہ کداس کے تابی پوری قوت افراد کے تزکیہ وتقفیہ برصرف کرتی ہے گراس کام میں اُس کے پیش نظر محض فرد کو گئیت اور کار کی ایک بہتر بن سوسائن کی مختیف فرد علی کے لیے تیار کرتا بھی ہوتا ' بلکہ اسے پاک کر کے ایک بہتر بن سوسائن کی دکتیت اور کار کی کے لیے بیتر بن سوسائن کی وجہ ہے کداس نے افراد کے لیے جنتی مرتب اس میں جو فرد افرداان کا تزکیہ بھی کرتی ترب افتیار کی ہیں وہ کم وہ بے کداس نے افراد کے لیے جنتی شریع بی اور اس کے ساتھ اُن کو باہم جو ڈکر ایک اعلی ورجہ کی جاسے بھی بناتی ہیں۔ یہ تی دو آخردان کا تزکیہ بھی کرتی تیں اور اس کے ساتھ اُن کو باہم جو ڈکر ایک اعلی ورجہ کی جماعت بھی بناتی ہیں۔

مثال کے طور پر دوزے کو لیجے۔ یہ بجائے خود صرف فرد کے تزکیفش کا ذریعہ ہے۔ یہ بیائے خود صرف فرد کے تزکیفش کا ذریعہ ہے۔ یہ بیان شارع نے ایک بی ذمانے میں ۱۰ دن کے دوزے تمام سلمانوں پر فرض کے تاکہ دو ای حرکی او مطبع حالت میں اس اجھائی عبادت کے ذریعہ سے صالحین و حققین کی ایک جماحت بن جا کیں۔ زکو ہ کو دیکھیے ۔ اس کی تو بنیاد بی اجھائے ہے۔ یہ ایک فنس کا تزکیہ بی اس طرح کرتی ہے کہ دو دو سرے فنس یا نفول کی اجداد و اعانت کر ہے۔ یہ کی و دو دو سرے فنس یا نفول کی اجداد و اعانت کر ہے۔ یہ کو دیکھیے ۔ اس میں اجھائی کا پیلواس قد رنمایاں ہے کہ اس کونمایاں کرنے کی حاجت بی نیس و کھیے ۔ اس میں اجھائی کا پیلواس قد رنمایاں ہے کہ اس کونمایاں کرنے کی حاجت بی نیس ان سب کے بعد قماز کو لیچے جوان سب سے نیادہ کا اگر قد ہیر ہے۔ وہ ہر دوزیائی مرتبہ دوئی کام کرتی ہے جو اس میں مرتبہ دوزو اور سال میں آیک مرتبہ قربائی اور عربم میں ایک مرتبہ دی تاہم میں اور جاعب اس میں مرتبہ دوزو اور سال میں آیک مرتبہ نماز کو با جماحت اوا کرنے کا اس میادت میں میں مقد و بیانی مرتبہ نماز کو با جماحت اوا کرنے کا سات میں میں مقد و بی بی مسلمان کہیں جمع ہوں کا جمع ہو سکتے ہیں وہ سب ل کر سب کا تاہم کا کہ کہ بیان وہ صب ل کر تا ہے۔ یہ دوزانہ پائی عربہ نماز کو با جماعت اوا کرنے کا بیان وہ صب ل کر تا ہو سب ل کر تا ہو تا کہ کم یا زیادہ جیتے بھی مسلمان کہیں جمع ہوں کیا جمع ہو سکتے ہیں وہ سب ل کر تا ہو سب ل کر تا ہو تا کہ کم یا زیادہ جیتے بھی مسلمان کہیں جمع ہوں کیا جمع ہو سکتے ہیں وہ سب ل کر وہ سب کی کو سب کی کو سب کی کو سب کی کا مقد کو سب کی کو سب کی کا سب کی کو سب

فرینداداکریں۔ پھر وہ بغتہ میں ایک مرتبہ ایک فاص وقت اس فرض کے لیے مقرد کرتا ہے کہ زیادہ سلمان کی جا مجتمع ہوں اور ال کر باقاعد کی کے ساتھ خدا کا ذکر سیں اور اس کی عبادت بجالا کیں۔ اس ہفتہ وار اجہاع کے بعد وہ ہر سال اعتبام باو میام اور یا وگار اسوء ایرا ہیں جیسے اہم نفسیاتی مواقع پر ان کو اجہاع عام کی دعوت وہا ہے تا کہ ای عارت کی تکیل ہوجس کی نماز بی کا نہ تا سیس کرتی ہے اور نماز جعد تو سیع و ترصیص ۔

#### فرضيعه جمعه كي عكمت

اس بیان ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ تمام فرض عبادات میں شارع کا ربخان اجتماعیت کی جانب ہے اور وہ ان میں ہے ہرایک میں موقع وکل کی مناسبت کے لاظ ہے افرادیت اور انتظار کو زیادہ سے زیادہ گھٹانے اور اجتماعیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز بنجگانہ میں اس کا موقع نہ تھا کہ جماعت کو فرض کر دیا جاتا کو کوئکہ ہر روز ہر فضی کے لیے پانچ مرتبہ جماعت کے الترام کو فرض کر دیے میں بہت زیادہ حرت تھا۔ اس لیے صرف جماعت کی تاکید کر کے چھوڑ دیا گیا اور اجازت دے دی گئی کہ اگر کوئی مروزیات کے لحاظ ہے دی گئی تھی اس کی جواڑ دیا گیا اور اجازت دے دی گئی کہ اگر کوئی مروزیات کے لحاظ ہے دی گئی تھی اس کی جواڑ دیا گیا اور اجازت کے لحاظ ہے دی گئی تھی اس کی جواڑ کی کے ہفتہ میں ایک مرتبہ ایک اس کا فرض کر دری گئی جوائم کی ادا ہی نہیں ہوئی۔ بھی نماز جمعہ ہے۔ اور بی فرض چونکہ اس فرض کو دور کیا جادیت اور رہاں کہ بی سے شارع کا خشا ہے ہو نماز نج گئی اس فرض کو ادا کرنے اس شروزیادہ سے زیادہ اجتماع ہواور جہاں تک ہو سے تفریق واشکار کو دور کیا جائے۔

#### فرضِ جمعه کی اہمتیت:

اب آپ مجھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فرضیت پر کتاب وسنت میں اس قدر زور کیوں دیا عمیا ہے اور اس کی اقامت کو اتن اہمتیت کس لیے دی می ہے۔

#### الله تعالی فرما تا ہے:-

يَا أَيُهَا الْلِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اَلَى يَالْهُا وَمِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اَلَى ذَكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - فَكُرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (الْجُد: ٩)

اے ایمان لانے والواجب جعد کے روز نماز کے لیے پکاراجائے تو دوڑو خدا کی باد کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ بیتمھارے لیے بہتر ہے اگرتم جائے ہو۔

الیے بہتر ہے اگرتم جائے ہو۔
نی مسلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

لَقَدُ هَدَمُنُ أَنُ امْرَ رُجَلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحَرِقَ عَلَى دِجَالٍ يُتَعَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ بُيُوْتَهُمُ - (مسلمُ احم)

میرا بی جاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کونماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر جاؤں اور ان لوگوں کے کھروں کوآگ لگا دوں جو جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آئے۔

مَنْ تَرَكَ الْجُمْعُةَ مِنْ غَيْرٍ صَّرُوْرَةٍ تَحَيِّبُ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَايُمُعْي وَلاَ يُبَدُّلُ – (رواه الثاني)

جو منافق کی حیثیت سے بورڈ دے اس کا نام منافق کی حیثیت سے اس کتاب میں لکھا جائے گا جس کا لکھا نہ منایا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے۔ سکتا ہے۔

مَنَ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ .... فَمَنِ السُّعَ فَنَى اللهُ عَنُهُ وَاللَّهُ عَنِي حَمِيدٌ - اسْتَفْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِي حَمِيدٌ - (وَارْتَطْنَى)

جوکوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہواس پر جمعہ کے دن نماز جعہ لازم ہے ..... پھر جوکسی کھیل تماشے یا کاروبار کی خاطراس سے لایروائی برتے اللہ اس سے بے نیازی برتے گا اور وہ پاک بے نیاز ہے۔

لَهُنْتَهُنَّ ٱلْحَرَامُ عَنُ وَدُعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ لُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْفَافِلِيْنَ – (مسلم)

اوگ جعد کی نمازیں ترک کرنے سے باز آجا کیں ورنداللہ ان کے دلوں پر مہرلگادے گا۔ پھروہ خفلت میں جنال ہو کرر ہیں مے۔

مَنُ مَسْمِعُ النِّدَاءُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَأْتِهَا ثُمَّ مَسْمِعُ النِّدَاءُ وَلَمْ يَأْتِهَا ثَلاثًا طَبَعْ عَلَى قَلْبِهِ فَجَعَلَ قَلْبَ مُنَائِقٍ – (طِرانی)

جس نے جعد کی افران می اور نماز کے لیے ندآیا ، پھر دومرے جعد افران کی آواز می اور نماز کے لیے ندآیا ، پھر دومرے جعد افران کی آواز می اور پھر ندآیا۔ اس طرح مسلسل تین جعد تک کرتا رہا۔ اس کے دل پر نمبر لگا دی جاتی ہے اور اس کا دل ایک منافق کا دل بنادیا جاتا ہے۔

خور کیجے یہ جعدے کے دوڑنے اور کا روبار چوڑنے کی تاکید کول ہے؟ یہ نی کریم کیے دوئ ورجیم انسان کے دل میں تارکبن جعدے کھروں کو آگ لگا دینے کا جذبہ کس لیے پیدا ہوتا ہے؟ آخر جعد میں کیا ہے جس کی وجہ سے آگ جعد اور فغال کو ہم معی قرار دیا کیا اور اس کے اور پی ویس کیا اور اس کے اور پی ویس کہ کیا اور اس کے اور پی ویس کہ جعد کی اقامت سے دراصل اسب مسلمہ کا قوام ہے۔ اس سے نماز بی گانہ کے مقاصد کی جعد کی اقامت سے دراصل اسب مسلمہ کا قوام ہے۔ اس سے نماز بی گانہ کے مقاصد کی سیکیل ہوتی ہے۔ یہ اسلام کے اس مقصد مقیم کی تعمیل کا ایک ایم وراحی کی مدین مالی کی حد تک اس کا منتجائے مطلوب ہے ۔ یعنی مدین فاضلہ کی تامیس اور تعمید مالی کی حد تک اس کا ضائع ہونا کو یا اسلام کے مقصد کا ضائع ہونا ہے اور اس کی بنا کو مدمہ پہنچنا ہو گیا اسلام کی مارت کو صدمہ پہنچنا ہے۔

#### دواصولي باتنس:

یماں تک جو چھوش کیا گیا اس سے دویا تیں معلوم ہو گئیں ۔

ایک بیر کہ جعد کی فرضیت عام نمازوں کی فرضیت سے زیادہ مؤکد ہے اور اس کی اقامت اسلام کے مقاصدِ اصلیہ کی بخیل کے لیے غایت درجہ اہمیت رکھتی ہے لہذا فروی واجتهادی مسائل میں ان پہلوؤں سے بچتا اولی ہے جن سے جعدضائع ہوتا ہے اور ان پہلوؤں کے جعدقائم ہوتا ہو۔

دوس سے میہ کہ اقامتِ جمعہ میں شارع کے پیشِ نظر مدنیت و اجتماعتیں ہے اور وہ اس ذریعہ سے استثار دُورکر کے اہل ایمان کو اجتماع کی طرف لا نا چاہتا ہے۔ لہٰذا جمعہ کو قائم کرنے میں اس امر کو خاص طور پر لمحوظ رکھنا چاہیے کہ جماعتیں منتشر نہ ہوں بلکہ زیادہ سے زیادہ اجتماع ہو۔

### عملى تفصيلات جومتفق عليه بين

اب آ کے بڑھے۔ کتاب اللہ بھی جھے کی فرضیت اوراس کی اکدتواس قوت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اس کی طرف دوڑنے اوراس کے لیے سب کاروبار جھوڑ دینے کا عظم ہے۔ مگران سوالات پرکوئی روشی بیٹ ڈائی کی کہ نماز کب پڑھی جائے؟ کہاں پڑھی جائے؟ کہاں پڑھی جائے؟ کون پڑھے اورکون نہ پڑھے؟ کن حالات بھی پڑھی جائے اورکن بیل نہ پڑھی جائے؟ اور کن بیل نہ پڑھی جائے؟ ان سب سوالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چھوڑ دیا گیا اور اہل جائے؟ ان سب سوالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چھوڑ دیا گیا اور اہل ایک ان سب سوالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چھوڑ دیا گیا اور اہل ایک ان سب سوالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کر چھوڑ دیا گیا اور اہل ایک ان کے ایک ان کے لیے تو خدا کی یاد کی فائن عور اللہ و قدر و افراد و اورکار وہار چھوڑ دو'۔

ندکورہ بالاسوالات کے متعلق تغییلی ہدایات ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے متواتر عمل سے ملتی ہیں۔ اور مزید روشنی اُن بزرگوں کے اقوال و ارشادات اور آپ کے متواتر عمل سے ملتی ہیں۔ اور مزید روشنی اُن بزرگوں کے اقوال و اعمال سے حاصل ہوتی ہے جنموں نے براہ راست جنمور سے تعلیم پائی تھی۔ ان ذرائع سے

- بم كوفطعي طور يرجو باتنس معلوم موتى بين وه يه بين:-
- ا- آنخفرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابۂ کرام نے جمعہ کی نماز ہمیشہ ظہر کے وقت بڑھی ہے۔ لہذا جمعہ کا وقت ظہر کا وقت ہے۔
- ۲- آپ نے اور آپ کے صحابہ نے مجمی خطبہ کے بغیر جمعہ نہیں پڑھا۔ لہذا جمعہ کی نماز کے ساتھ خطبہ ضروری ہے۔
- ۳- جمعہ کی فرضیت سے غلام عور تیں سیج مسافر اور مریض مشتی ہیں۔فرض جن پر عائد ہوتا ہے وہ صرف ایسے عاقل و بالغ مرد ہیں جو آ زاد ہوں اور سیح و تندرست
- ۳۰ عہد نیوی اور عہد محالہ میں جعد بھی ویرانوں اور جنگلوں اور عارضی فردوگا ہوں اور کی اور کی ہوں اور کی کی اور کی ہوں اور کی ہوں ہوں ہوں کی جہاں کی میں نیس پڑ ما میا البدا اقامت جعد کے لیے الی جگہ ہونی جا ہے جہاں مستقل آیادی ہو۔
- ۵- جعد بھی پرائیویٹ مکانوں میں نہیں پڑھا کیا بلکہ بھیشہ ایس جگہ پڑھا کیا ہے ، جعد بھی ہوا گیا ہے ، جعد بھی مکانوں میں نہیں پڑھا کیا ہے ، جہاں ہرمسلمان کو حاضر ہونے کی آزادی ہو۔ لہذا جعد کے سلیے اون عام ضروری

#### إختلافات اوران كے وجوہ:

یدوہ امور ہیں جن پرتمام اُمت کا اتفاق ہے کیونکہ پرتملعی طور پر ثابت ہے۔ ان
کے علاوہ جننے جزئی اُمور ہیں ان میں سے کوئی بھی قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ ای لیے ان
میں فقہاء کے درمیان بکر ت اختلافات ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ نصاب جماعت کیا ہو؟ جمعہ
کون قائم کرے؟ خطبے دو ہونے چاہمیں یا ایک بی کافی ہے؟ وغیرہ۔
اسی قبیل سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جمعہ کے لیے کس متم کی بستی ہونی چاہے اور

اس بنی سے کتنے فاصلے تک کے لوگول کونماز کے لیے آنا جاہیے۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ ایسے قریوں میں جعد ناجائز ہے جن کے باشندے الری جاڑے بیں کہیں اور خفل ہوجاتے ہوں۔ ان کے سواایے تمام قربوں بی جعد کی نماز ہو کتی ہے جن بیں چالیس یاس نے زیادہ عاقل و بالغ آ زادمردموجود ہوں۔ اس کی نماز ہو کتی ہے جن بیں چالیس یاس سے مردی ہے کہ مدینہ تائید بیں وہ اُس جاری ہے استدلال کرتے ہیں جو ابن عباس سے مردی ہے کہ مدینہ کے بعد پہلا جعد جو پڑھا گیا وہ بحرین کے ایک قریہ جو ان بی تھا۔ نیز بیروایت بھی ان کے ولاک بیں ہے کہ حضرت عرف الل بحرین کے استضار کا جواب دیتے ہوئے کھا کہ جمدادا کر و جہاں کیں بھی ہو گران ہیں سے بہلی روایت بی موسی قریبالفظ ہے جس کہ جمدادا کر و جہاں کیں بھی ہو گران ہیں سے جائی روایت بی خواب کو کی مقرم سختین نہیں۔ کم از کم اس سے چالیس مردوں کی قیدتو کی طرح نہیں نگتی۔ اور جم کو نہیں جانے کہ امام صاحب کے تزدیک اس قید کا مافذ کیا ہے۔ رہی دوسری روایت تو جنگ دوجس قدر امام صاحب کی تائید ہیں ہے ای قدران کے ظلاف بھی ہے۔ اس سے قوجگ اور ویرانے ہیں بھی اقامید جو کا جواز نکالا جا سکتا ہے طالا تکہ امام صاحب اس کے تاجائز اور ویرانے ہیں بھی اقامید جو کہ کا جواز نکالا جا سکتا ہے طالا تکہ امام صاحب اس کے تاجائز اور ویرانے ہیں بھی اقامید جو کہ جواز نکالا جا سکتا ہے طالا تکہ امام صاحب اس کے تاجائز اور ویرانے ہیں بھی اقامید جو کہ جواز نکالا جا سکتا ہے طالا تکہ امام صاحب اس کے تاجائز اور ویسائے کرتے ہیں۔

امام احد کا مسلک امام شافعی سے ملتا جاتا ہے اور ان کے ولائل بھی وہی ہیں۔ امام مالک کے نزدیک جعد کی نماز ہرا لیے قرید میں ہوسکتی ہے جس کی آبادی مستقل ہو خواہ اس کی آبادی جالیس مردول سے بھی کم ہو۔

امام ابوطنیفہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ جمعہ مرف معربینی شمر ہیں قائم کیا جاسکتا ہے۔ دیہات میں قائم کرنا جائز نہیں۔

## معر جامع كى شرط اوراس كى تشريح:

حنیہ نے جد کے لیے جومعر جامع کی شرط لگائی ہے اس کے حق میں اُن کا استدلال اس روایت سے جومعرت کی سے متول ہے کہ لائع مُعَةَ وَلا تَشْسِرِ فَقَ وَلاَ استدلال اس روایت سے ہے جومعرت کی سے متول ہے کہ لائع مُعَةَ وَلا تَشْسِرِ فَقَ وَلاَ فِنْ مِصْبِرِ جَامِع (1) نیز دواس بات سے بحی دلیل لاتے ہیں کہ فیطر وَلا اَمْدَ عَی وَلِیل لاتے ہیں کہ

<sup>(1)</sup> اس روایت کواین انی شیر نے انی مصنف میں اور حبد الرزاق نے اپی مند میں نقل کیا ہے۔ لیکن دونوں کے بال بیر صفرت کا کے اپنے قول تی کی حیثیت سے ہے۔ نی کریم کی طرف اس کومنسوب نیس کیا گیا۔

محابہ رضی اللہ عنہم نے جب ممالک فتح کیے تو دیہات میں کہیں بھی منبر نصب نہیں کیے۔ بیا محویا جعہ کے لیے معر کے شرط ہونے پر محابہ کا اجماع ہے۔

کیکن معرکی تعریف میں خود حنیہ کے درمیان اختلافات میں کی کہ خود امام ابو منیفہ کے بھی دومختلف قول ہیں۔ مثال کے طور پر چندا قوال ملاحظہ ہوں: -

ا- معرِ جامع وہ ہے جہال امیر اور قاضی ہو جو احکام نافذ کرے اور حدُ دو جاری کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔

۲- مفروہ ہے جہال کی سب سے بڑی معجد جس اگر سب باشندے جمع ہوں تو نہ سا سکیں۔

۳- معراس جگرگو کہتے ہیں جہاں بازار اور سڑکیں اور محلّے ہوں اور کوئی ایبا حاکم ہو جو ظالم سے مظلوم کا انصاف کے اور کوئی عالم ایبا ہوجس کی طرف مسائل میں رجوع کیا جاسکے۔

> ۳- امام جس مقام کومعرفر اردے اور اقامت جعد کا تھم کرے وہی مصرے۔ ۵- معروہ ہے جہاں ہر پیشہ کا آ دمی اسنے پیشہ سے بسراوقات کرسکتا ہو۔

> > ٢- جس كى آبادى دى برار بوصرف اى جكدكوم مركبا جاسكا بيد

-- جس کی آبادی تین بزارے کم ندہووہ معرب۔

اس منم کی بیمیوں تعریفیں اور بھی ہیں جو فقہاء نے بیان کی ہیں۔

اب بیام خورطلب ہے کہ اقال تو ''مفر'' کے شرط ہونے پر اُمت کا اہماع نہیں ہے' بلکہ محدثین اور فقہا وکی ایک کیر جماعت اس سے اختلاف رکھتی ہے۔ دوسرے بیشرط اگر قابت بھی ہوتو واضح طور پر بیمعلوم نہیں کہ معرکتے کس کو بیں۔ ایسی حالت بیس سوال بی پیدا ہوتا ہے کہ اس تنم کی مختلف فیہ اور مبہم شرط کے فقد ان پر کیا نماز جمد جیسے مؤکد اور اہم فریعنہ کومسلمانوں کی آبادی کے ایک کیئر جھے پر سے ساقط قرار دینا مناسب ہے؟ بیس بھتا فریعنہ کومسلمانوں کی آبادی کے ایک کیئر جھے پر سے ساقط قرار دینا مناسب ہے؟ بیس بھتا ہوں ایک طرف تفقہ اس کا مقتضی ہے کہ اسقاط فرض کا فتوئی دینے ہوں ایک طرف تفقی کی دینے میں جمتم اللہ کے اختلافات کا خشاکیا سے پہلے ہم میر ختین کرنے کی کوشش کریں کہ آئمہ جمتم کین رحم میں اللہ کے اختلافات کا خشاکیا

ے وہ جمعہ کے معاملہ میں شارع کا مقصد کیا سمجھے ہیں اورا سے پورا کرنے کے لیے جو کمی شکلیں انھوں نے افتیار کی ہیں ان کی اعرونی حکمت کیا ہے۔ شاید کہ اس طرح ہمیں ایک اید ایس معتدل مسلک ہاتھ آ جائے جس سے ہماری آ باد یوں کا ایک برا حصہ جمعہ کی برکات سے حتمت ہو سکے۔

#### إختلافات كااصل منثا:

جيها كهم أوروض كريك بي اقامت جعد من دوامور بنيادى اسميت ركحة

بين:-

ایک جعد کی فرضیت جو عام نمازوں ہے بھی زیادہ مؤکد ہے اور ہرعاقل و بالغ آزاداور تندرست مرد پر عائد ہوتی ہے۔

دوسرے اجتماعتیت جس کا مقعد اختیار کوؤور کرنا اور مسلمانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اجتماع اور تاقعب پیدا کرنا ہے۔

آئمہ جہدین بی ہے ہرایک نے ان دونوں پہلودک پرنظرر کی ہے اور دونوں کو مرگ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس معاملہ بی اشکال بدواقع ہوتا ہے کہ بعض حالات بی بدونوں پہلوجی نہیں ہوسکتے۔ اگر فرضیت پرزیادہ زور دیا جاتا ہے تو اجتماعیت کا پہلو جہوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ فرضیت کا تقاضا یہ ہے کہ دو چار آ دی بھی جہاں موجود ہوں وہیں فرض اداکر دیا جائے۔ اگر اجتماعیت پرزیادہ زور دیا جاتا ہے تو فرضیت کا پہلو کمزور ہوجاتا ہے کیونکہ اس کا تقاضا ہے کہ جہاں کافی اجتماع نہ ہو دہاں افراد پر سے فرض ساقط کر دیا جائے۔ آئمہ جہتد مین نے اس افرال کو دور کرنے کے لیے دونوں پہلودک بیں تو از ن پیدا جائے۔ آئمہ جہتد مین نے اس افرال کو دور کرنے کے لیے دونوں پہلودک بیں تو از ن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

ا بام شافعی اور ایام احد نے جالیں آ دمیوں کے اجماع کو جعد کے لیے کافی سمجا اور ہرانسے قرید جی اقامیت جعد کا تھم دے دیا جہاں اجماع کا بینصاب پورا ہوتا ہو۔ اس کے ساتھ انھوں نے بیمجی فتوی دیا کہ اس قریدسے جہاں جہاں تک اذان کی آ واز پہنچتی ہو وہاں کے ہریائع اور آزادمرد برنامرد کے لیے آنافرض ہے۔

امام مالک نے اجماع کے لیے کم سے کم اور وہوں کی موجود کی کوکافی قرار دیا۔ ابتدان کے مسلک کی بنیاد پرنستازیادہ چھوٹے قریوں بیں بھی اقامت جعد کا تھم دیا میا اور ان سب لوگوں پر جعد کی حاضری لازمی قرار دے دی گئی جومقام جعد سے چومیل کی حد میں ہوں۔

امام الوحنية في خون كيا كداس طرح قرية قرية بين اقامت جدى اجازت دين اختفاد بيدا بوتا به اوراجاع سے شارع كا جو مقعد بود يورى طرح حاصل نبيل بوتا ـ انحوں في يوك ديكھا كرع الى وشام وغيره مما لك عن جهال عبد سحابة كة فاراس وقت بالكل تازه في كم يون ويهات على ندمنبر پائے جائے ہيں اور ندجام مجدول كا پيت بلا ہے ـ أن تك معزت على كا وہ اثر بحى يہ الله على تقرق كے كہ جدمرف احمار (شهرول) عن قائم كيا جائے ـ انحول في يہ كل ساكہ جدقائم كيا جائے ـ انحول في يہ كل ساكہ جدقائم كيا والم حن يعرى فرايا في قائم الله الحقيق في الائمة الم عن يعرف المناه المناه المناه في حالات المناه في خلافي المناه في خلافي المناه المناه المناه في خلافي المناه في المناه في المناه في المناه في المناه والم حن يعرف المناه المناه المناه في خلافي المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه المناه في ا

# مسلک حنی کے اصل منشا می محقیق:

اب جمیں ایک نظراً س زمانے کے حالات یہ بھی ڈالن چاہے۔ وہ اسادی حکومت کا زمانہ تھا۔ جگہ جگہ بر محنول اور تعبول جس قاضی اور امتحاب خرطہ (تھانہ دار) مقررتے جو خصومات کے فیصلے کرتے اور مظالم کی داد ری کرتے تھے۔ آیک کیر جماعت کے مجتمع ہونے میں چوکہ فائد دفیاد پیدا ہونے کا مجی احمال ہوتا ہے۔ اس لیے اجماع کی غرض سے ہونے میں چوکہ فائد دفیاد پیدا ہونے کا مجی احمال ہوتا ہے۔ اس لیے اجماع کی غرض سے الی بی جگہ ذیادہ مناسب تی جہاں امن قائم کرنے والے موجود ہوں۔ پھر اکا براحناف کا الی بی جگہ ذیادہ مناسب تی جہاں امن قائم کرنے والے موجود ہوں۔ پھر اکا براحناف کا

زماند وه تعاجب عراق اور الجزير واور فارس وغير وهما لك كي آبادى يهت زياد واور محني شي قصبات اور ديهات كثرت آبادى كسبب با بهم بيسته بوسخة تحقة حمد ن بحى انتهائى
عروج پر تفار صنعت وحرفت اور تجارت كفروغ في تصبول كو بعى شهر بنا ديا تفار المحى وجوه
سے دشير کی وه تعریفیں كی كئیں جو آپ في أو پر ديمى بيں ۔ ورند فی نفسه قاضى اور كوتوال
كؤيا باز ار اور رئوں كؤيا دس برا راور تين براركی آبادى كوفرضيت جعد كاشتر الم جمل كوئى
بحى دفل نبيل برا صل شرط دممر "باوراس كے مدلول كو معنین كرنے كے ليے برفقيد
مجمل دفل نبيل ہے۔ اصل شرط دممر "باوراس كے مدلول كو معنین كرنے كے ليے برفقيد

ان خصوصات ہے قطع نظر کر کے اگر دیکھا جائے کہ وہ چڑکیا ہے جس کی ہنا پا دومون کوشر کا جدہ قرار دیا ممیا ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ ''مرکزیت' کے سوا اور پھوئیں ہے۔ جو مقام کسی علاقہ بیل مرکزی حیقیت رکھتا ہوا یا جعہ کی غرض کے لیے مرکزی مقام شھیرالیا جائے وہ ''معر' ہے۔ اور اس کے سوا گردو پیش کے مقابات پر اقامیع جعہ کا عاجاز ہونا اس معنی بین ہیں ہے کہ ان مقابات کے لوگوں سے جعہ کا فرض ساقط ہے بلکہ یا جائز ہونا اس معنی بین ہیں کہ ان کو جعہ کے اس مرکزی مقام پر آنا جا ہے۔ اگر بغیر عذر شری کے وہ ندآ کیں گے تو گئی رہوں گے۔

اس باب میں فقہا و حنفیہ کے اقوال کی جمان بین کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معر کی شرط عائد کرنے اور دیہات میں اقامت جعد کونا جائز قرار دینے سے ان کا منتا بھی وہی تفاجوہم نے سمجما ہے۔

علامدابن بُمام لکھتے ہیں:-

وَلَوْ مَصْرُ الْإِمَامُ مَوْحِهُ وَآمَرَهُمُ بِالْإِفَامَةِ فِيهِ جَازَ -اكرامام كمى مقام كومعرقر ارد \_ ادرلوكول كود بال جعد يؤجي كالحكم د \_ توجائز بوكا\_ (فخ القديرُ جلداً ص ٢٠٠٩)

یہاں''معرقرار دینے' کا مجاز امام کو تعیرایا تمیا ہے' اس کے کہ تی معنوں میں اسلامی زندگی بغیرامام اور امیر کے نہیں ہوسکتی۔ لیکن جہاں بدستی سے مسلمانوں کی اجہا کی زندگی میں امامت والارت کا منصب باتی ندر ہا ہو کیا ناجائز ہوگا اگر وہاں امام مالک رحمہ اللہ کے اصول پر مسلمانوں کی جماعت باہمی انفاق سے اپنے علاقے کے کسی بڑے گاؤں یا تصبہ کو جہاں مسلمانوں کی جماعت باہمی انفاق سے اپنے علاقے کے کسی بردے گاؤں یا تصبہ کو جہاں مسلمانوں کی آبادی نبتا زیادہ ہواور جہاں کوئی بردی مجر بھی موجود ہو جمعہ کا افراض کے لیے "معر" قرار دے لے؟

آ مے چل کرعلامہ موصوف لکھتے ہیں:-

وَمَنْ كَانَ مِنْ مُكَانِ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ فَحُكُمُهُ حُكُمْ اَعُلِ الْمِصْرِ فَلَيْصَلِيْهَا فِيهِ فِي وَجُوْبِ الْمُحُمُعَةِ عَلَيْهِ بِالْ يُسْأَنِي الْمِصْرَ فَلَيْصَلِيْهَا فِيهِ وَالْحَصَّلَ فَلَا يَعِبُ فِي ثَلَاةٍ فَرَاسِخَ وَقَالَ وَالْحَصَّلُهُ فَا فِيهِ فَعَنْ آبِي يُومُنَ النَّهَا تَجِبُ فِي ثَلَاةٍ فَرَاسِخَ وَقَالَ بَعْمُنَهُ مُ قَلْوَمِيْلٍ وَقِيلَ قَلْرَ مِينَكُيْنِ وَقِيلَ سِنَّةَ امْهَالٍ وَعَنْ مَالِكِ مِنْ عَيْرِ مِنْ فَيْلِ مِنْ عَيْرِ مِنْ عَيْرِ مِنْ فَيْلِهِ مِنْ عَيْرِ مِنْ فَي الله وَاللهِ مِنْ عَيْرِ مَنْ فَي الله وَاللهِ مِنْ فَي الله وَاللهِ مِنْ عَيْرِ وَهِلَا فَالاَقِالَ فِي الله وَاللهِ مِنْ عَيْرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِ اللهِ مَنْ عَيْرِ وَاللهِ فَلا قَالَ فِي الْهُوافِ وَهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ فَا اللهِ مِنْ عَيْرِ وَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اور جوفض معر کے مضافات کا رہنے والا ہواس پر بھی اہل معری طرح جمد فرض ہے اور لازم ہے کہ وہ وہاں جا کر نماز پر سے۔
مضافات شہر کی تعریف میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔
الدیسف کہتے ہیں کہ وہ تمن کوس کی حد میں واجب ہے۔ بعض نے ایک ممل بعض نے چرمیل کی حد قرار دی ہے۔
ایک ممل بعض نے دومیل بعض نے چرمیل کی حد قرار دی ہے۔
امام مالک نے بھی چرمیل کہا ہے اور قول یہ ہے کہا کر کوئی فخص جمہ میں شریک ہونے کے بعد رات آنے ہے پہلے بلاکی زحمت و الکیف کے این محربی میں شریک ہونے کے بعد رات آنے ہے پہلے بلاکی زحمت و الکیف کے این محربی مامری واجب ہے در ذری ہے۔ اس کی جد کی حاضری واجب ہے در ذری ہے۔ کی حاضری واجب ہے در ذری ہیں۔ صاحب بدائع نے ای قول کو پہند کیا ہے۔

بعض احادیث سے بھی اس مؤخرالد کر قول کی تائید نکلتی ہے۔ چنانچہ تر مذی نے

ابو ہر ہے اسے روایت کیا ہے:-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مِنْ أَوَاهُ اللَّهُلُ إِلَى اَعْلِهِ-

نی ملی الله علیه وسلم نے قرمایا جعد اُس پر فرض ہے جورات تک اپنے بال بچوں میں بھی سکتا ہو۔ بال بچوں میں بھی سکتا ہو۔

بخاری میں ہے:-

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ السِّبِي قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْعَبُونَ الْمُعَمَّعَةَ مِنَ مَنْ النَّاسُ يَنْعَبُونَ الْمُعَمَّعَةَ مِنَ مَنْ الْفَارِ وَالْعَوَى وَلَهُ عُرْجُ مَنَ الْفَارِ وَالْعَوَى وَالْعَوَى وَيَحْرُجُ مِنْ الْفَارِ وَالْعَوَى وَالْعَوَى وَيَحْرُجُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اِنْسَانَ مِنْهُمْ وَهُو عِنَدِى فَقَالَ لَوْ انْكُمْ مَعَلَمْ رُثُمُ لِيَوْمِكُمُ هَذَا - وَهُو عِنَدِى فَقَالَ لَوْ انْكُمْ مَعَلَمْ رُثُمُ لِيَوْمِكُمُ هَذَا - حضرت عادَى كَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَمَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُلَا مُعَمَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُلَا عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُلْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا ال

لإكرعه

میلی مدید تو معاف ہے۔ رہی دوسری مدید تو اس بن بید ذکر ہے کہ لوگ شرکو جو مدید طیبہ شرکو جو کی اسے آیا کرتے تھے۔ حوالی اُن دیبات کا نام ہے جو دید طیبہ کے مضافات بی واقع تے اور علامدائن جرنے لکھا ہے کہ بید دیبات دید سے چارمیل اور اس نے زیادہ مختف فاصلوں پر تے ۔ فاہر ہے کہ جولوگ حوالی ہے اونٹ پر یا پیدل جعہ کے لیے آتے ہوں کے وہ اس دیگ زار بی شام کے لگ بھگ ہی اسپنے کمروں کو والی ویج ہوں کے ۔ بیاس زمانے کی کھتیت ہے جب بیس اور لاریاں نہ چائی تھیں۔ والی ویج جو میل کے فاصلوں ہے آئے کے کہا گیا تو آئ جب کمر والی والی ویج جو میل کے فاصلوں ہے آئے کے کہا گیا تو آئ جب کمر والی ویج جو میل کے فاصلوں سے آئے کے کہا گیا تو آئی جب کمر والی کے آئی میں بیس میں میل ہے جو جو میل کے فاصلوں سے آئے کے لیے کہا گیا تو آئی جب کمرل وفقل کی آسانیاں بہت بو دھی ہیں اوگوں کے لیے بیں بیس میل ہے جی جد

کے لیے آتا کی وشکل نہیں۔ تاہم اختلاف احوال کو ایش نظر رکھ کریہ مناسب نہیں کہ فاصلہ کی مقدار میلوں کے حساب سے معقن کی جائے بلکہ وہی قید بہتر ہے جو شارع نے بیان فرمائی ہے بینی جو شمار کے بعد مغرب تک اپنے گھر یاسانی پڑتے سکتا ہو وہ اپنے علاقے کے مدر مقام میں جا کر جمعہ بڑھے اور جونہ بھی سکتا ہو وہ اپنے بی گاؤں میں ظہر کی نماز بر دانیا کر جمعہ بڑھے اور جونہ بھی سکتا ہو وہ اپنے بی گاؤں میں ظہر کی نماز بر دانیا کر ہے۔

ا- وبالمسلمانول كى آبادى زياده سےزياده مو۔

۲- کوئی بری مجدموجود موجس می زیاده سے زیاده اجماع موسکتا مو

۳- کوئی ایباعالم موجود ہو جو مسائلِ شرعیہ کی تعلیم دے سکے اور دعظ و تذکیر کی اچھی قابلتیعہ رکھتا ہو۔۔

س- جہال سرکاری حکام میں سے کوئی ایسا حاکم موجود ہوجوامن قائم رکھنے کا ذمتہ دار ہو۔

۵- جہاں اس کا بھی امکان ہو کہ آس پاس کے دیہات والے اپنی ضرور بات وہاں مدخر میں لیدائم

بيامورا قامع جمعہ كے شرائط ميں سے نہيں ہيں بلكہ مقام جمعہ كے انتخاب ميں ان كو ملح ظ ركھنا انسب اوراو لی ہے۔

هٰذَا مَا عِنْدِى وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ -

ترجمان القرآن (محرم ۱۳۵۷ه-مطابق مارچ ۱۹۳۷ء)

# ديهات مل نماز جمعه اورمسلك حنفي

اس سے پہلے و بہات میں اقامت جعد کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے میں نے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے میں نے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے میں نے مسئلے حفی کی جوتبیر پیش کی ہے اس کے متعلق میرے پاس دو برزگوں کی تحریری آئی ہیں جو بحضہ درج ذیل ہیں -

اِس باب میں کھے عرض کرنے سے پہلے ایک بات صاف کر دینا منروری سجھتا ہوں۔ میری حیثیت ایک معاند کی نہیں ہے جو دلائل شرعیہ سے بے پروا ہو کر محض اپنی رائے سے امور دیمی میں ایک مسلک اختیار کر اپنا ہوا اور اہل علم کی حجتوں کا جواب مکابرہ ے دیتا ہو بلکہ جی ایک طالب علم ہول۔ اپی عداستطاعت تک مسائل کی تحقیق کرنے

کے بعد جس بھیجہ پر پہنچا ہوں اس کا اظہار ہے کم وکاست کر دیتا ہوں۔ اور اگر میری رائے

کے خلاف جبت قائم ہوجائے تو اس سے رجوع کے لیے بھی ہروقت تیار رہتا ہوں۔ جعہ
فی القریٰ کا مسلہ چیئرنے سے میرا مقعد کی نے فتنے کا ورواز و کھولنا نہیں ہے۔ دراصل
حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے ہی محسوس کر دہا ہوں کہ اس وقت اس مسلے کی چھان میں کر

کے بیج شری تھم معلوم کرنے کی سخت مرورت ہے۔ اس لیے میں نے علیائے کرام کو اس
مرف توجہ ولائی ہے۔ میں جا بتا ہوں کہ جن بزرگوں کو اللہ نے علی شریعت دیا ہے وہ بھی
مسلے کی اجمیعہ کو جھیئرنے کا باعث میں خود ہوں اس لیے ای تحقیق کو واضح طور پر
مسلے کی اجمیعہ کے جھیئرنے کا باعث میں خود ہوں اس لیے اپی تحقیق کو واضح طور پر
مان کرنا جھے پرلازم ہے۔

جودنی القری کے مسلے یہ اس ہے پہلے جو بحث کی گئی اس کی بنا چو تک زیادہ تر آثار دستن اور قیاس شری پرر کمی گئی اس وجہ سے مالیا بعض حضرات کو بیر قب ہوا کہ بس مسلک خفی کا حافظ ہو کرخود ایک جمہدانہ (جے عرف عام بس فیر مقلدانہ کہا جاتا ہے) دائے ظاہر کر دیا ہوں۔ لہذا اب بس جاہتا ہوں کہ صرف مسلک خفی کے مطابق اپنے دلائل بیان کروں۔

مارے سامنے چارامور تنتیح طلب بیں جن کے تعقید پر اس مسطے کے تعقیہ کا مدار

ا- جعد کی فرختیت کیسی ہے؟

۲- جعد کی شرا نکا کیا ہیں اور کس نوعیت کی ہیں؟

۳- کیاان شرا نظیمی می ترمیم ہوئی ہے اور کسی مزید ترمیم کی مخبائش ہیں ہے؟
۳- اور کیا یہ جائز ہے کہ اس فرض کواوا کرنے کے لیے ایک ایسا نظام اختیار کیا جا سکے
جوفتہا سے حنفیہ کے فرآوگ سے جا ہے مختلف ہو محران کے اصول کے خلاف نہ ہو؟
جس ان جاروں تقیمات برتر تیب وار بحدہ کے

فرختیت جعہ:

تمام علمائے اُتسب کا اس امر پر اجماع ہے کہ جعد فرض عین ہے۔ فقہائے حنفیہ بھی اس اجماع میں شریک ہیں۔ چنانچہ علامہ مرتسی اپنی کماب'' المہوط'' میں لکھتے ہیں: -''جعداز روئے کماب وسقت فرض ہے۔۔۔۔۔اس کی فرضیت پر اُتست کا اجماع ہے''۔

علامداين بُمام فتح القدير من لكية بين -

"جمدایک ایسا فرض ہے جس کو محکم کرنے والی چیز کتاب وسنت ہے اوراس كم محرك تفرير أمنت كالجماع ہے"۔ (ج اس ٤٠٠٠) بحرنها يت تغصيل كے ساتھ دلائل فرضيت بيان كرنے كے بعد لكھتے ہيں -" ہم نے فرضیت کے باب میں ایک طرح کے طول کام سے اس ليے كام نيا ہے كہ بعض جا بلوں كے متعلق سننے ميں آيا ہے كہ وہ جمعہ کی عدم فرضتیت کا خیال ند بہب حقی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اُن کی بیر غلط منہی دراصل قدری کے اس قول سے ہوئی جس پر ہم ا مے چل کر بحث کریں سے کہ "جس نے جعد کے روز بغیر کسی عذر کے کھر ہی پرظہر کی نماز پڑھ لی اس کی نماز تو ہوگئی محرابیا کرنا مروہ ہے'۔اس قول میں مروہ سے مراد دراصل حرام ہے اور نماز ظہر کے سیح ہوجانے کا جومطلب ہے وہ ہم آ کے بیان کریں گے۔ بہر حال ہارے اصحاب (حنیہ) نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ جمعہ کی فرضیت ظهر کی فرضیت ہے بھی زیادہ سخت ہے اور بیہ کہ جمعہ کا منکر کافرے''۔(ص ۲۰۸)

علامه بابرقي شرح العنابي في الهدابي من لكست بين:-

" ہم کوا قامتِ جمعہ کی خاطر نما زظہر چھوڑ وینے کا تھم دیا گیا۔۔،۔ادر ظہر لامحالہ فرض ہے اور فرض مرف ای چیز کے لیے چھوڑ ا جا سکتا ے جواس سے زیادہ فرض ہو'۔ (جلداول مس ۲۰۸)

ان اقوال سے معلوم ہوا کہ نماز جعد استباطی اور اجتہادی واجبات بی سے نیس کے بلکہ نصوص مریحہ نے اس کومسلمانوں پرفرض کیا ہے اوراس کی فرضت اس نوع کی ہے کہ اس سے (لیتی اس کی فرضت سے) اٹکار انسان کو کفر تک پہنچا و بتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے فرض کو مسلمانوں کے کسی محروہ پر سے ساقط کرنے بیں سخت احتیاط اور خشیت کی ضرورت ہے۔

اوّل تو فرض منعوص کومرف نص عی ساقط کرسکتی ہے۔ کسی انسان کا قول اِس ورجہ کی جمعت نہیں ہے گیراس کی بنیاد پر اُسے ساقط کیا جاسکے۔

دُوسرے اگر کسی اہام یا فقیہ کے کسی قول ہے اس کے اسقاط کا پہلو لکا ہوتو نہایت احتیاط کے ساتھ یہ تحقیق کرنا جا ہے کہ قائل کا مدعا حقیقت میں ہے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن حالات اور جن وجوہ ہے اس نے بید پہلو اختیار کیا تھا وہ اپنی جگہ درست ہوں اور ہم وجوہ و احوال ہے صرف نظر کر کے مجرد اس کے الفاط کی پیروی کرنے میں غلطی کر دہے مدر ،؟

پر کسی فرض کوکی حال یا مقام پر فیر فرض قرار دیے میں جتنی احتیاط کی ضرورت اسے اس سے بدر جہا زیادہ احتیاط کی ضرورت آسے ممنوع اور حرام اور گناہ قرار دیے میں برتی جا ہے۔ فرض منصوص اور حرمت ومعصیت کے درمیان بہت بڑی مسافت ہے اس مسافت کوقطع کرنے کے لیے بوی محکم سواری کی ضرورت ہے۔ کمزور سوار یول کے بل پر اس راہ میں آ کے بوعما خطرناک ہے۔

#### شراكط جعه:

اب دیکمنا چاہے کہ جمعہ کی وہ شرائط جن کے فقد ان سے فرض کے سقوط کا تھم لگایا جاسکتا ہے' کون کون کا بیں اور ان کی کیا نوعیت ہے۔ حنیہ کے نزدیک جمعہ کی شرائط دوشم کی ہیں: ایک وہ جومصلی کی ذات میں پائی جانی چاہئیں۔ دوسری وہ جوخارج میں حقق ہونی چاہئیں۔ پہلی تنم کی شرائلا بیہ ہیں کہ مسلّی مقیم ہو مسافر نہ ہو آ زاد ہو مملوک نہ ہو۔ مرد بالغ

جنگ می گرانظ مید بیل که مستی هیم بو مسافر ند بو آزاد بو مطول ند بو \_مرد با بو بچه یا عورت ند بو منج و تکدرست بوئیار یا معذور ند بو \_ (البوط مودوم مس۲۲)

ان شرا نظا کا ما خذعلائے حنفیہ نے ذیل کی حدیث کوفر اردیا ہے:-

قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ فَعَلَيْسِهِ الْسُحِمُعَةُ إِلَّا مُسَائِرٌ وَمَمْلُوكُ وَصَبِى وَآمُواةً

وَمَرِيُضُ -

رسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا جوشف الله اور يوم آخر ير ايمان ركمنا مؤاس يرجعه فرض ب- محرمسافر غلام بي وروت اور مريض اس مستقل بيل

بیدرعایت جومافرول فلامول مورول اور مریض کے ساتھ کی گئی ہائی کے معنی مرف بی ہیں کہ اگر بیہ جدیل شریک ندیول تو کوئی مضا تقد نیں۔ کی قض نے بھی اس کا بیر مطلب نہیں سجما کہ ان کے لیے نماز جدیمنوع ہے۔ نہ کی نے بہا کہ اگروہ شریک جدیوں تو ترکی فلیم کی الله علیہ وسلم کے جدید میں ہوت ترکی خیر کی دجہ سے گنگار ہوں گے۔ خود نی معنی الله علیہ وسلم کے جدیل میں مورتیں جد کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ غلام بھی شریک ہوتے تھے۔ اندھوں کو بھی اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیے والائل جاتا تو وہ گھر نہ بیٹے رہے تھے۔ ان چل سے کی فض سے نہا ہم کی میں اللہ علیہ ویک ہاتھ ہوگیا تم کو جد کے بیائے قلم پڑھن چاہئے ورند ترکی قلم کی وجہ سے گنگار ہوگے۔ علامہ سرحی لکھتے ہیں: سے تھی اللہ علیہ ویک شرا تط واکر مسافر اور غلام اور سے بیائے قلم پڑھی ہوگا۔ اگر مسافر اور غلام اور موریش نماز جد بھی شریک ہو جا کی تو جائز ہوگا۔ معزمت حن رضی اللہ عدی حدیث ہر کی جو رشی رمول اللہ کے معزمت حن رضی اللہ عدی حدیث ہے کہ خورتیں رمول اللہ کے مساتھ جد پڑھتی تھیں اور ان سے کہا جاتا تھا کہ خوشبو لگا کر نہ آیا

کرو۔ ان لوگوں سے فرض کے ستوط کی وجہ یہ نیں ہے کہ اس بماز بیل کوئی الی بات ہے جو ان کی شرکت سے مانع ہو۔ بلکہ مرف ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے مشکل کیا عمیا ہے۔ اگر یہ اس تکلیف کو برداشت کر لیں تو پھر اداء نماز بیں یہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مساوی ہوں سے '۔ (ج۲'ص۲۲)

دُوسری منم کی شرا لط کوشرا لط اوایا شرا لطاصحت قرار دیا گیا ہے؛ یعنی اگریہ نہ ہوں تو جمعہ اوائی نہ ہوگا۔ بیہ چھشرطیں ہیں۔مصرُ وقت ُ خطبہُ جماعت 'سلطان' اون عام إن میں سے پہلی شرط یعنی مصر کی شرط ہی یہاں زیر بحث ہے 'لیکن اس پر کلام کرنے سے پہلے یہ مختیق کرنا ضروری ہے کہ بچائے خود إن شرا لط کی نوعتیت کیا ہے؟

ان میں سے بعض شراکط الی ہیں جونصوص تولی وعملی سے صریحاً خابت ہیں مثلاً وقت کداس کا وقت ظہر ہونا خابت ہے۔ ای طرح خطبہ بھی صریحاً شرط جعد ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ کے بغیر جعہ نہیں پڑھا اور قرآن ہیں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ای طرح جماعت کا بھی شرائط جعہ ہیں ہے ہونا خابت ہے اوراس ہیں کسی کو اختلاف نہیں۔ اختلاف نبیس۔ اختلاف جو بچو بھی ہوا ہے مقدار جماعت میں ہُوا ہے۔ اذن عام بھی رسول اختلاف نبیس۔ اختلاف جو بچو بھی ہوا ہے مقدار جماعت میں ہُوا ہے۔ اذن عام بھی رسول اکرم اور صحابہ اور آئمہ کے متواتر عمل سے خابت ہے اور اہم مصار کی شرعیداس کی مقتضی ہیں۔ اگرم اور صحابہ اور آئمہ کے متواتر عمل سے خابت ہے اور اہم مصار کی شرعیداس کی مقتضی ہیں۔ بخلاف اس کے مصر اور سلطان کی شرائط الی ہیں جن کا ماخذ کوئی نفس صریح نہیں ہے بلکہ ذیادہ تر ان کا مدار استنباط واجتہا دیر ہے اور اس لیے ان کا شرط اوا ہونا بھی مختلف فی سے۔

#### سلطان کی شرط کا ماخذیہ صدیث ہے: -

.... فَ مَنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا وَاسْتِخُفَافًا بِحَقِّهَا وَلَهُ اِمَامٌ جَائِرٌ اَوْعَادِلٌ فَلاَ جَمْعَ اللّهُ مَسَلَمُ اَلَافَلاَ صَلاَةً لَهُ إِلاَ فَلاَ صَوْمَ لَهُ - إِلّا اَنْ فَلاَ جَمْعَ اللّهُ مَسَمَلَهُ اَلَافَلاَ صَلاَةً لَهُ إِلاَ فَلاَ صَوْمَ لَهُ - إِلَّا اَنْ يَتُوبُ وَاللّهُ عَلَيْهِ -

..... پس جس نے جمعہ کو ایک معمولی چیز سمجھ کر ادر اس کے حق کو ہلکا

جان کرچھوڑ دیا درآ نحالیکہ اس کا کوئی ظالم یا عادل امام موجود ہوئو خدا اس کی پراگندگی کو دُور نہ کرے۔ جان رکھوکہ نہ اس کی نماز درست نداس کا روزہ ورست جب تک کہوہ تو بہ نہ کرے۔ اگر توبہ کرے گاتو اس کی توبہ اللہ تبول کرے گا۔

نيز حضرت حسن بعرى كايدة ول جس كوابن الى شيبه فقل كيا ب: -اَرُبَعٌ إِلَى السُّلُطَانِ مِنْهَا إِلَّامَةُ الْجُمُعُةِ وَالْعِيدَيْنِ -

چار چیزیں سلطان سے متعلق ہیں جن میں سے اقامید جمعہ وعیدین مجمی ہے۔

كتين أوبركي حديث اوربياثر دونول اس باب من ناطق نبيس بي كدامام ياسلطان کے بغیر اقامتِ جعہ جائز بی نہیں ہے۔ حدیث سے تو صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں اسلامی نظام جماعت قائم مو وہاں جمعہ کوترک کرنا اور بھی زیادہ شدید محناہ ہے۔اس کی مثال الی ہے جیے کوئی کے کہ جس نے مجد بیں چوری کی اس پر خدا کی لعنت۔اس کے بیہ معن نہیں ہیں کہ اس محض کے زویک چوری کا حرام ہونا اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس كا ارتكاب مسجد من مو بلكه درامل وه ارتكاب في المسجد كوايك مزيد وجهِ شناعت كي حیقید سے بیان کررہا ہے۔ بالکل اس طرح حضور نے بھی امام اسلمین کی موجودگی یا . بالفاظ ديكراسلامي نظام جماعت كي موجود كي كوترك جعه كے ليے ايك اور سبب مردود تت کی جیتیت سے بیان فرمایا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ دوسری احادیث جن میں فرضیب جمعہ کی تا كيد آئى ہے امام كے ذكر ہے خالى بين اور دوسرى احاد يث ميں تارك جعد كوجتني تو نخ کی گئی ہے اس مدیث میں اس سے زیادہ تو نتخ پائی جاتی ہے۔ای طرح وہ اثر بھی جو ابن ابی شیبہ نقل کیا ہے جعد کے لیے سلطان کے اشتراط پر دال نہیں ہے۔اس میں صرف ریہ میان کیا حمیا ہے کہ چار چیز وں کا اہتمام سلطان کوکرنا جا ہے جن میں سے ایک اقامتِ جمعہ و حيدين ہے۔اس سے يدمطلب كيوكرنكالا جاسكتاہے كدا كرسلطان ندہوتوبيكام بندر ہيں۔ ا كركونى كي كرازى كى شادى كرنا باب كا كام بي تواس كابيمطلب ند بوكاك باب ند بوتو

الوكي بيشي رہے۔

ری معرکی شرطانواس کا ماخذید حدیث ہے: لا جُمُعَةً وَلا تَشْوِیَقَ اِلَّا فِی مِعْدِ جَلِیعِ (1)
جعداور عیدین معرجامع کے سواکہیں نہ پڑھی جا کیں۔
نیز معرب علی کا بدائر کہ: -

لاَجُمُعَةَ وَلاَ تَشْرِيْقُ وَلاَ فِطُوَ وَلاَ أَصْحَى إِلاَ فِي مِصْرِ جَامِعٍ - لاَجُمُعَةً وَلاَ تَشْرِيقُ وَلاَ أَصْحَى إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعٍ - جعد اور تشريق اور عيد فطر اور عيد الفنى معير جامع كرسوا كبيل نه يرحى جائع كرسوا كبيل نه يرحى جائع المناسبة

لیکن معربائ کی کوئی تعریف کی نفس سے ماخوذ نہیں ہے۔ میں نے حتی الامکان پوری جبتے کی محر جیمے ابھی تک کمی حدیث یا کسی اثر سے یہ ندمعلوم ہوسکا کہ معرکی حدی یا ہے۔ فقیائے حنفیہ کی کتابوں میں معرکی جوتعربیات بیان ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی کسی حدیث یا اثر کا حوالہ نہیں دیا گیا۔

یہ ہے ان دونوں شرطوں کا حال اور یکی دجہ ہے کہ اِن کے شرائط صحت داداہونے میں کلام کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے۔خود علیائے احتاف نے وقا فو قا اِن مرافظ میں ترمیمیں کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلک حقی میں اتن محجائش ہے کہ حسب موقع وضرورت ان میں قواعد شرعیہ کولمح ظار کھ کرمزید ترمیم کی جاسکے۔

# قابل ترميم شرائط:

مب سے پہلے سلطان کی شرط کو لیجے۔ امام شافی نے تو اس کے شرط جمد ہونے سے ابتدائی میں انکار کر دیا تھا' محرخود فقیائے حنفیہ بھی بعد میں اس شرط کے اسقاط پر مجبور

<sup>(1)</sup> واضح رہے کہ بیرحدیث معفرت علی کے واسلے سے مرفوعاً روایت ہوئی ہے۔ محرامام احمد کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ (نیل الاوطاری جس مس ۱۹۸)

ہو مے۔ جب تک ایے سلاطین واُمراء برسراقد اور ہے جو کی حد تک اپ فرائنس و ٹی کا احداس رکھتے ہے اس وقت تک تو حنے کواپنے ساتھ اس فتوے ہیں بظاہر کوئی قباحت نظر نہ آئی کہ ' جعد کی اقامی اون سلطان کے ساتھ اس فتوے ہیں بظاہر کوئی قباحت نظر نہ جا ترنہیں'' کمر جب دین سے قافل حکام وسلاطین کا قور آیا تو فقہاء نے محسوس کیا کہ شرط سلطان نے ایک دینی فرض کو دُنوی سلاطین کی مرضی پر موقوف کر دیا ہے جی کہ اگر وہ نہ چاہیں تو فرض ہی ساقط ہو اوا تا ہے۔ اس لیے انھوں نے فیصلہ کیا کہ اگر حکام فقلت برتیں تو جو مسلمانوں کی باہمی رضامندی پر قائم کیا جائے۔ پھر وہ دور آیا جب اسلامی ممالک پر کفار مسلط ہونے گے اور بیری برق اسلامی آبادیاں سلطان اسلام سے کلیتہ محروم ہو کئی مسلمانوں کی باہمی رضامندی پر قائم کیا جائے۔ پھر وہ دور آیا جب اسلامی ممالک پر کفار مسلط ہونے گے اور بیری بری اسلامی آبادیاں سلطان اسلام سے کلیتہ محروم ہو گئی ۔ اس وقت فقہا کو بینتوی دیتا پڑا۔

وَامَّا فِيُ الْهَلاَدِ عَلَيْهَا وَلاَةً كُفَّارٌ فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِيْنَ إِفَامَةُ الْجُمْعَ وَالْاَعْيَادِ وَيَصِيْرُ الْقَامِلِيَ قَامِيًا بِتَرَاضِى الْمُسْلِمِيْنَ وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ طَلْبُ وَالْ مُسُلِم – (شَاكَ)

رہے وہ ممالک جن پرکافر حکام مسلط بیل تو ان میں مسلمانوں کے
لیے اقامید جمعہ وعیدین کا خود انظام کر لینا جائز ہے اور دہاں
مسلمانوں کی باہمی رضامندی سے جوقامنی مقرر ہو وہ قامنی ہوسکنا
ہے اوران پرمسلمان حاکم کی طلب واجب ہے۔

اس طرح وہی شرط جو پہلے شرط اوا مجھ گئی تھی شرط وجوب بھی ندرہی اور تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ سلطانِ اسلام کی موجود گی سرے سے شرط جعہ ہی نہیں ہے۔

سیمیں سے نبی اور مجتمد کا فرق واضح ہوتا ہے۔ نبی کی بھیرت براو راست علم البی سے متفاد ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے احکام تمام از منہ واحوال کے لیے متاسب ہوتے ہیں۔ گر مجتمد خواہ کتنا بی با کمال ہو' زبان و مکان کے تعینات سے بالکل آزاد نبیں ہوسکتا' نہ اس کی نظر تمام از منہ احوال پر وسیع ہو سکتی ہے' لہذا اس کے تمام اجتمادات کا تمام زبانوں اور تمام حالات کے مطابق ہونا غیر ممکن ہے۔

جن لوگول کواللہ نے تفقہ فی الدین کی نعت سے نواز اتفادہ چوتھی مدی ہجری کے بعد بھی اس راز کو چھتے تنے اور تغیراحوال کے ساتھ اپنے غرب تعلی کے جزوی احکام میں مناسب ترمیم کروسیتے تنے اور ان کی ترمیمات اجتمادی ترمیمات ہونے کے باوجود اُسی . نمہب کا ایک جزوین جاتی تھیں جس کے دہ تنبع ہوتے تنے کرافسوں کہ دورِانحطاط کے لوگ امام کی نص کوخدا اور رسول کی نص کی طرح محکم اور اٹل سجھنے کیئے اور انھوں نے اس بات کو گناہ سجھ لیا کہ مجتد کے کسی قول پر جو نؤی بن مواس میں تخیر احوال کے ساتھ کوئی ترمیم کی جائے خواہ اس سے خدا اور رسول بنی کا کوئی حکم منصوص کیوں ندسا قط ہوجائے۔ چنانچہ ای منم کے بعض فقہاء جامہ نے انگریزی تسلّط کے بعد ہندوستان میں فتوے دیہے شروع كرديے تنے كداب يہاں ا قامتِ جعد جائز نہيں كيونكه سلطانِ اسلام كے أثھ جانے سے اقامتِ جمعہ کی ایک شرط مفقود ہو گئی ہے۔ مرخوش حمتی سے اس وقت ہندوستان میں اليے علماء بھی موجود تے جنعيل اللہ تعالی نے علم حق سے سرفراز فرمايا تھا۔ انھوں نے اُٹھ کر سختی کے ساتھ اس تحریک کی مخالفت کی محل کہ مولانا عبدالی فرنگی محلی نے زیادہ درشت الفاظ من يهال تك لكوديا:-

إِنَّهُ لاَ شَكَ فِي وَجُوْبِ الْمُحَمَّعَةِ وَصِحُةِ آذَائِهَا فِي بِلاَدِ الْهِنْدِ
الْتِي غَلَبَتُ عَلَيْهِ النَّصَارِى وَجَعَلُوا عَلَيْهَا وُلاةً كُفَّارًا وَذَالِكَ
بِا تِسْفَاقِ الْمُسُلِمِيْنَ وَتَرَاضِيهِمْ وَمَنُ آفَتَى بِسَقُرُطِ الْجُمُعَةِ لِفَقَدِ
شَرُطِ السُّلطَان فَقَدُ صَلَّ وَاَصَلَّ-

اس میں شک بین کہ بلاد ہند میں جہاں نصاری کا غلبہ و کیا ہے اور مسلمانوں انھوں نے کافر حکام مقرد کردیے جیں جمد واجب ہے اور مسلمانوں کے باہمی اتفاق اور رضا مندی سے اس کوا واکرنا درست ہے۔جس کے باہمی اتفاق اور رضا مندی سے اس کوا واکرنا درست ہے۔جس کسی نے ستو یا جمد کا فتوی دیا وہ خود بھی ممراہ ہوا اور اس نے دومروں کو بھی ممراہ کیا۔

ای کا نتیجہ ہے کہ آج تمام مندوستان کے حفی عالم اور عامی سب اس ملک میں

جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ الائکہ ہداید کی بدعبارت اب بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے کہ لائیہ بور کے الائکہ ہداید کی بدعبارت اب بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے کہ لائیہ بورڈ اِقامَتُها إلا لِسُلطانِ اَو لِمَنْ اَمَرَهُ السُلطان - اگراحوال کے فاظ ہے جمہدین کے احکام میں جزوی ترمیم کرنا بھی غیرمقلد بہت ہے تو ایسی غیرمقلد بہت میں تمام احتاف ہند بہلے جتلا ہو بھے ہیں۔

#### شرطمصر

شرط سلطان کی طرح شرط معرکو بھی امام شافعی اورامام مالک نے تسلیم کرنے سے
انکار کر دیا ہے۔ بیام تو متنق علیہ ہے کہ جنگلوں اور خیموں اور عارضی فرودگا ہوں جی جعہ
قائم کرنا درست نہیں۔ بیام بھی متنق علیہ ہے کہ جعہ کے لیے ایک نوع کا تمذن ن ضروری
ہے۔ محراس امر جی اختلاف ہے کہ جعہ کتنی بڑی بستی جی قائم کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی
فرماتے ہیں کہ جس جگہ کم از کم چالیس آ دمیوں کی مستقل بستی ہو (لیمنی وہ کری جاڑے جی
مہاجرت نہ کرتے رہے ہوں) وہ مقام اقامیت جعہ کا ہے۔ امام مالک کے نزدیک
چالیس آ دمیوں سے کم کی بستی جی ہی تا قامیت جعہ ہوں کی ہے۔ مگر حفیہ کا مسلک بیہ کہ
والیس آ دمیوں سے کم کی بستی جی ہونا چاہیے۔

اس میں شک نہیں کہ 'معرِ جامع'' کالفظ حدیث میں آیا ہے گرجیبا کہ میں اُوپر عرض کر چکا ہوں' اس کی کوئی حد نہاں حدیث میں نہ کور ہے نہ کسی دوسری مرفوع یا موقو ف مرفایت میں۔ اس لیے اس میں اجتہاد کی مخبائش ہے' اور اجتہاد ہی سے مختلف زمانوں میں مختلف حدیں مقرر کی می جی میں اُس کی مختلف حدیں مقرر کی می جی میں اُس کی مختلف حدیں مقرر کی می جی میں اُس کی مختلف حدیں میں۔ بیان کی جی ۔

<sup>(1)</sup> حقیقت یہ ہے کداگراس وقت خدانخواستہ بینللی جز پکڑگی ہوتی تو آج ہم اپنے بڑے بور موں عل سے یہ سنتے کہاس ملک میں بھی نماز جعد بھی ہواکرتی تھی۔

<sup>(2)</sup> اور جا زنیں ہے جعد کا قائم کرنا سوائے سلطان کے یا ایسے فض سے جس کوسلطان نے علم ویا ہو۔

- امام ابوبوسف رحمدالله سع تين علف تعريض معقول بين -
- ا- معز جامع وہ ہے جال امیر اور قامنی احکام اسلامی کی محفید اور مدود شری کی اسلامی کی محفید اور مدود شری کی اسلام اور تام ایومنیفدر حمداللہ ہے بھی ایک قول آئی مضمون کا محقول ہے۔ اور کرخی وغیرہ فقیاء نے اس کوا فتیار کیا ہے۔
- ۲- معروہ مقام ہے جس کے باشدے (بعنی وہ لوگ جن پر جعہ فرض ہے) آگرسب
  کے سب وہاں کی سب سے بڑی مجد میں جمع ہوجا کیں تو وہ ان کے لیے کافی نہ
  ہواور ایک دوسری مسجد بنانے کی ضرورت پڑجائے۔اس رائے کوابن شجاع نے
  پند کیا ہے۔اور ابوعبد اللہ اللجی نے بھی اس کوافتیار کیا ہے۔
  - ٣- مصروه جكدب جهال كم ازكم دس برارى آ بادى مو-

ظاہر ہے کہ یہ تینوں تعریفی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک بی امام نے ان کو مختلف ہیں اور ایک بی امام نے ان کو مختلف اوقات میں اختیار کیا ہے۔ پھر بعد کے مختلف فقہاء نے اپنی پہند کے مطابق ان میں سے بعض کورّ دّ اور بعض کو تبول کیا حالا نکہ دو مجتہدِ مطلق نہ ہے۔

امام ابوصنیفہ سے ایک تول تو وہ منقول ہے جو اوپر بیان ہوا۔ اور انھی سے دوسرا قول بدروایت کیا گیا ہے کہ:-

> "ممرده ہے جہال مرکیس اور بازار ہوں کلتے ہوں کوئی دالی ظالم سےمظلوم کا انصاف لینے دالا ہواورکوئی عالم ہوجس سےمسائل شرعیہ میں رجوع کیا جاسکے" (1)

اس طرح امام اعظم نے دو مرتبداور امام ابو بوسف نے بین مرتبہ مصر کی تعریف میں ترمیم فرمائی۔ اس کے بعد مختلف کوگول نے مختلف تعریف میں اور ترمیمات کا سلسلہ جاری رہا۔ مثلا علامہ مرحی کھنے ہیں:-

" ہارے بعض مشائخ کا قول ہے (بلا اس تفریح کے کہ دو مشائخ

<sup>(1)</sup> لما حقه موجدات في القدير وشرح المنابيطي البدار بلداة ل متحده من ااس-

بیں کون؟) کہ معروہ ہے جہاں ہر پیٹے کا آدی ای مقام پر کام کرکے

ایر بار کرسکا ہواورات باہر جانے کی ضرورت بیش ندآئے۔(۱)

ایک اور تحریف پر جھی نے کنز العباد سے نقل کی ہے کہ بعض فقہاء کے نزدید ۔

دمعروہ ہے جہاں ہر روز ایک بچہ پیدا ہواور ایک آدی مرے'۔
ایک اور تحریف کنز العباد جس کی نامعلوم الاسم فتیہ سے نقل کی گئے ہے کہ:
دمعروہ ہے جس کی مردم شاری بغیر انتہائی تکلیف اور سخت مشقت کے معلوم نہ کی جانے'۔

ای منم کی اور تعربات کا سلسلہ قریب قریب ہرزمانے میں ہراہر جاری رہا ہے۔

خی کہ ہم سے بہت قریبی قرور میں ہمی مختلف علماء نے مختلف تعربین کی ہیں جن کی تعداد درجنوں سے متجاوز ہے۔ اس سے صاف فلا ہر ہوتا ہے کہ معرکی تعربیف خود حنفیہ میں مختلف فیہ ہے معرکوئی معتبن چیز نہیں ہے۔ اگر اب اس کی کوئی نئی تعربیف کی جائے تو حقیقت سے فارج ہوکر فیر مقلدیت کے دائر سے میں چلے جانے کا خطرہ ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ اگر حنفیدی کے اصول پر معرکے مفہوم کا تعتبن اس طرح کیا جائے کہ اس سے اسقالو فرض کے حنفیدی کے اصول پر معرکے مفہوم کا تعتبن اس طرح کیا جائے کہ اس سے اسقالو فرض کے بجائے اقامید فرض میں مددلتی ہوتو وہ الی تقویل کے لیے زیادہ قابل قبول ہوتا جا ہے۔

## آخری تنقیح:

اب بل آخری تنقیع کی طرف توجه کرتا ہوں جس پرمسئلے کے تصفیے کا مدار ہے۔ اس تنقیع کے الفاظ پھر ایک مرتبہ طاحظہ فر مالیجے:-

> " کیا یہ جائز ہے کہ اس فرض کو اداکرنے کے لیے ایک ایسا نظام افتیار کیا جاسکے جوفقہائے حند کے فاوی سے جاہے مختف ہو محر ان کے اصول کے خلاف نہ ہو۔

اُورِیس نے جو پھوم کیا ہے اس سے بیتو صاف طاہر ہوتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اگر شرط سلطان کو بالکل ساقط کر دینے اور معرکی تعریفات میں ہے در پے تر میمات کرنے کے باوجود منقیت کے دائرے سے کوئی مختص خارج نہیں ہوتا 'تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے غرجب کے دائرے میں اوائے فرض کے کسی ایسے نظام کی مخاکش نہ ہو جو اصول غرمب منفی پر پورا انرتا ہو۔ لہذا اب جمعہ پر مرف اس امر کا بار جوت رہ جاتا ہے کہ جو نظام میں تجویز کرر باہوں وہ اصول فرمب منفی کے مطابق ہے۔

میں نے جہاں تک احکام پرفور کیا ہے اس سے جھے شریعت کا منتا بیمعلوم ہوتا ہے كرنماز جعد كومنتشر طور يرجهوف جهوف قريول بس الك الك اداكرنا مقاصد جعدك لي مغيد تبين ہے اس ليے شارع نے تھم ديا كہ جعد مصر جامع" ميں اوا كيا جائے۔ "معر جامع" كالفظ خوداس بات كى طرف اشاره كرد باب كداس سےمرادكوكى الى بستى ہے جوچھوٹی چھوٹی جماعتوں کو میک جا کرنے والی یا جامع الجماعات ہو یعنی جہال بہت ی جیوٹی بستیوں کے لوگ استھے ہو کر جعدا داکریں۔اس غرض کے لیے دکانوں اور بازاروں' اور آبادی کی تعداد اورالی بی دوسری چیزوں کومعری جامعتید میں کوئی دخل نیس ہے۔نہ ا قامعِ جعدے إن اجرائے مصر كا براوراست كوئى تعلق ہے كہ جعد كى نماز ابنى محت كے لیے بازاراور بہت ی دکانیں مانکی ہو۔اس کے لیے مرف ایک ایک ہی کی ضرورت ہے جومركزي حينيع رنمتي موتا كهاطراف كمنتشرمسلمان وبالمجتمع موجائيس-اكركوئي بزا شرموجود ہو جے تمدن نے خود بی ایک مرکزی حقیقت دے رکھی ہوتو بہت اجھا ورندامام وفتت جس بہتی کومناسب سمجھے۔''معیر جامع'' قرار دے کر اطراف کے لوگوں کو وہاں جمع ہونے کا تھم دے سکتا ہے۔

چنانچ علامدائن مام فق القدير ش لكية بن كه وَلَوْ مَصْرَ الْإِمَامُ مَوْضِعًا وَامَوَهُمُ الْاَفَامُ مَوْضِعًا وَامَوَهُمُ الْاَفَامَةِ فِلْهِ جَازَ وَلَوْ مَنَعَ الْفَلْ مِصْرِ أَنْ يَجْمَعُوْا لَمْ يَجْمَعُوْا - لِينْ "الرامام كى جكه كو معرفيراد اورلوكوں كود بال جعدقائم كرنے كائكم دے تو وہال تماز جائز ب اور الركرى مقام كے باشدوں كو جعدقائم كرنے سے منع كردے تو ان كوقائم ندكرنا چاہيے " (جلداول ا

ص ٩٠٩)۔لیکن اگر امام موجود نہ ہوتو جس طرح مسلمانوں کی ترامنی ہے جعد قائم ہوسکتا ہے اور جس طرح ان کی ترامنی امام کی ہوسکتا ہے اور جس طرح ان کی ترامنی امام کی تا امنی مقرر ہوسکتا ہے ای طرح ان کی ترامنی امام کی قائم مقام بن کر مسیر بعامع " بھی خمیراسکتی ہے۔ جمعے نہیں معلوم کہ اس میں کون کانعی مانع ہے یا یہ بات اصول میں ہے کس اصل کے خلاف پڑتی ہے۔

معرجات ك شرط لكانے سے شارع كاخشا توبيتها كدديبات كے لوك فريعد، جعدكو منتشرطور پرادا کرنے کے بجائے ایک مرکزی مقام پر جتمع ہوکرادا کریں۔ مکرنہ معلوم کن وجوہ سے اس شرط کے معنی بالکل اُلٹ دیے مجے اور دیہات کے لوگوں کو اجہّاع کا علم دینے کے بجائے اُلٹا فریسے جعم ی ہے سبکدوش کردیا حمیا۔ غالبًا اس کی وجدید ہوئی کہ نفظ ودمعر" سے علماء کا ذہن "شر" کے عرفی مغیوم کی طرف منتقل ہو گیا اور انھوں نے عدیث کا مطلب بيسمجما كه جمعه صرف شهرول من قائم كيا جاسكتا ہے۔ پھر چونكه شهر بہت دُور دُور ہوتے ہيں ' اور مسافی بعیدہ مطے کر کے ان کی طرف جانے سے آ دی مسافر کی تعریف میں آ جا تا ہے جس پر جعداز روئے تص فرض ہی نہیں ہے اس لیے بات یہاں تک پہنچ کئی کہ مضافات شہر کے سواباتی تمام دیمات کے باشندون پرسے فروعد کم جمد ساقط ہے۔ حالانکہ جس چیز کو قرآن اوراحاد یمپ مشہورہ اورسقت واجماع نے مسلمانوں پر فرض عین تھیرایا ہوا اسے دیہات کے رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کے لیے غیر فرض بنا وینا' اوروہ بھی ایک ضعیف الاسناد' مختلف فیدادرمبهم المعنی حدیث کی بناء پر مسی طرح مقتضائے احتیاط نہیں ہے۔ حدیث نے تو ا قامتِ جعہ کے کیے محض "معرِ جامع" کی شرط لگائی ہے۔ مردم شاری کی ایک خاص مقدار اور دکانوں کی ایک خاص تعداد اور الی ہی دوسری چیزوں کی تقریح اس میں نہیں ہے۔ لہٰذا میہ چیزیں بجائے خود اقامتِ جمعہ کے لیے شرطِ منصوص نہیں ہیں کمکہ ان کو اُس منهوم نے شرط بنایا ہے جولفظ مصریے علما نے سمجھا۔ بالفاظ دیگر فریصہ منصوصہ کو دیہات كمسلمانول برسے ساقط كرنے والى چيزخودنص نہيں ہے بلكه و مغبوم ہے جونص سے اخذ كيا كيا كيا ب- اكراس مغيوم كوسوانص كاكوكى اورمغبوم شدموتا كيانص اين الفاظ مي مرتح موتى ' توبلاشبداس كى بناء پراسقاط فرض درست موتا \_ محرجبكه اس كاكوتى دوسرامغهوم بهي موسكيا ے تو میرے نزدیک تقوی اور خشیت کا قاضا ہے کہ استاط فرض کا راستہ کھولنے والے منہوم کی نبست اللسید فرض کا راستہ کھولنے والامنہوم زیادہ لاکن ترجیج ہو۔

میں نے معری جو تعربیف کی ہے اس کو اختیار کرنے سے اکثر وہیشتر دیماتی ملان کے لیے بلد فانہ بدوش مسلمانوں کے لیے ہی سمج شری طریق پر جعدادا کرنا ممكن ہوجا تا ہے۔اس كى صورت بدہے كدد يكى علاقوں كوچھوئے چھوئے ملتول مستقليم كياجائ جن كا دورمقاى مالات كالحاظ كرت موئم مكل سے لے كر ١٩٥٨ كى ہو۔ ان ملتوں میں ایک مرکزی مقام کومسلمان باشندوں کی باہی رضامندی سے معر جامع قرار دے دیا جائے اور کردو پیش کے دیہات کوتواج معرقر اردے کراعلان کر ویا جائے کدان کے مسلمان باشندے وہاں آ کرجعد کی نماز اداکریں۔ بیانظام ندمرف احاديب مجحد كى رُوس ورست بوكا بلكه نقهائ حنفيه كى تقريحات كيمي خلاف نه جوكار فقها نے تواج معری مخلف تعریفیں کی بین بیض او کوں نے تواج معری حدہ میل مقرر کی ہے بعض نے امیل بعض نے امیل اور بعض کہتے ہیں کو دجس مقام سے مصر بی آ کر نماز اداكرنے كے بعدة دى رات بونے سے بہلے بہلے كر بائع سكے وہ توالى مصر ميں شار موكا" \_مادب بدائع نے اى آخرى تعريف كو پندكيا ہے أور مديث سے بعى اى كى تائد ہوتی ہے۔ چانچرز فری می معزت ابد مریر قسے مروی ہے:-

عَنِ النّبِي صَلْعَمُ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مِنْ اَوَاهُ اللّيْلُ إِلَى اَعْلِهِ

عَنِ النّبِي صَلْعَمُ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مِنْ اَوَاهُ اللّيْلُ إِلَى اَعْلِهِ

عَنِ النّبِي صَلْعَمُ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مِنْ اَوَاهُ اللّيْلُ إِلَى اَعْلِهِ

عَنِ صَلَى اللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

<sup>(1)</sup> ال مدید کی سنداگر چرشعف سے چین بیستمون متعدد طریقول سے معرت الا بریرہ معرت الن معرت الن معرت الن معرف معاویہ سے معنول بواستے۔ اور است نافع مست اور عرف اور عمر مداور ایرا بیم تحقی اور صطاع اور اور الاقر رئے تول مما ہے۔

کان الناس منتعابون المجمعة مِن مُنازِلِهِمُ وَالْعَوَالِي -لوگ جعد كروز التى فرود كايون اور حوالى سے آيا كرتے تھے۔ ايك اور دومرى حديث عن حضرت الوہري اسے مروى ہے: -

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الاَهَلُ عَسْى اَحَدَّكُمْ اَنْ يَعْدُ الصبة مِنَ الْفَسَم عَلَى رَأْسِ مِيْلِ اَوْ مَيْلَيْنِ فَعَلَّرَ عَلَيْهِ يَعْدُ الصبة مِنَ الْفَسَم عَلَى رَأْسِ مِيْلِ اَوْ مَيْلَيْنِ فَعَلَّرَ عَلَيْهِ الْكَلاءُ فَيَوْ تَفِعُ ثُمْ تَجِئَى الْجُمُعَة فَلا يَجِئْى وَلا يَشْهَدُ هَا (للاثل) حَتْى يُطْبَعَ عَلَى قُلْهِ -

صنور فرمایا کرسنوائم میں سے ایک فنی کریوں کا راور لیے ہوت چارے کی تلاش میں تو میل دومیل چلا جائے مر جب جعد آئے تو اس میں شریک ہونے کے لیے یہاں شرآئے! (یہ جملہ آئے تو اس میں شریک ہونے کے لیے یہاں شرآئے! (یہ جملہ آئے تین مرتبہ دہرایا گرفر مایا) ایسے فنی کے دل پر تمر لگائی جائے گی۔

ان اوادیث سے اورفقہاء کی تقریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ توائع معرکی حد الائے کی اس کے قریب قریب سے جہاں کے باشد نے کا دیا ہو کرشام تک اسپے کم بھی سکیں۔ اس حد کے اعدر سے والے تمام مسلمانوں پر خواہ وہ مستقل دیہات بی رہے ہوں کا خانہ بدوئی ہوں معر جامع بی واضر ہو کرنماز جعد اداکرنا فرض ہے۔ جبیا کہ ایمن جمام نے بھی بھی اے۔

وَمَنْ كَانَ مِنْ مُكَانٍ مِّنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ فَحُكُمُهُ حُكُمْ اَعُلِ الْمِصْرِ فِي وُجُوْبِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُأْتِيَ الْمِصْرَ فَلَيْصَلِيْهَا فِيْهِ فِي وُجُوْبِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُأْتِيَ الْمِصْرَ فَلَيْصَلِيْهَا فِيْهِ (جَا مُسَاام)

اور جوفض توائع معریں سے کی جکہ ہواں کے سلیے خود اہل معرکی طرح جعہ واجب ہے۔ اسے معر میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتی حاسے۔۔

#### خلامة كلام:

اب میں اپنے مدعا کی تنہیل کے لیے مناسب مجتنا ہوں کہ پچھکے مباحث کا ایک فلامد آپ کے سامنے ہیں کردوں تاکہ بیک نظر آپ کومعلوم ہوجائے کہ اقامتِ جعد فی الفری کے لیے جو نظام میں تجویز کررہا ہوں وہ کہاں تک مسلکِ حفی کے خلاف یا موافق ہے۔

- ۱- حننیہ کے نزدیک الگ الگ دیہات میں جعہ قائم کرتا جائز نہیں--- میں بھی ای کا قائل بیوں۔
- ۷- حند کی رائے میں جمعہ صرف 'معر جامع'' میں قائم ہوتا جا ہے۔۔۔ میں اس امر میں بھی ان کا تمبع ہوں۔
- ۳- حنیه مرف دوسم کے مقابات کو معنی جائی سلیم کرتے ہیں ۔ ایک وہ جن کو تمذن نے خود بخو و جامع بنا دیا ہو جسے شہرا ور قصیہ۔ دوسرے وہ جن کوامام وقت جعد قائم کرنے کے لیے مصر تخبرا د ہے۔۔۔ اس می صرف اتنی ترمیم میں نے جویز کی ہے کہ جہاں امام موجود نہ ہو وہاں عامتہ اسلمین کے اتفاق کوامام کا قائم مقام قرار دیا جائے اور ان کے اس اختیار کو سلیم کیا جائے کہ وہ کی علاقے میں کئی مقام متام کو معیر جامع قرار دے لیں۔ چونکہ اقامت جعد کے معالمے میں حنفیہ نے مسلمانوں کی ترامنی کو امام کا قائم مقام سلمانوں کی ترامنی کو امام کا قائم مقام سلم کیا ہے لہذا کوئی وجہ نہیں کہ تعیین مصر کے معالمہ میں ایسا کرنا حنفیہ کے اصول کے خلاف سمجما جائے۔
- سم- دننیے نے دیہا تیوں کے تن میں جعد کی عدم فرضیت کا تھم صرف اس لیے لگایا ہے
  کہ امرا وسلاطین نے اقامیت جعد کے لیے کوئی نظام قائم کرنے سے بے پوائی
  برتی بیش کی وجہ سے جعد تھن پہلی تنم کے امصار جامعہ کینی شہروں اور بڑے
  برورا تھیوں تک محد ووہ وکررہ ممیا اور چونکہ شہرد وردورہ وتے ہیں اس لیے مجبورا
  حننے کو مدفق کی دینا بڑا کہ وجہات کے باشدوں پر جعد فرض نہیں۔ ورنہ بے ظاہر

ہے کہ دیہاتی کا محض دیہاتی ہونا اس پر سے جعد کے ماقط ہونے کا سبب نیس ہوں اور بہات توابع مصریں ہوں ایمین دمعز اسے یہ ۱۹ یا ۱۹ میل کی حد بیس ہوں ان پر جنید کے زویک جعد ای طرح فرض ہے جس طرح اہل معر پر فرض ہے ۔۔۔ بیس کہتا ہوں کہ جوفتو کی اس مجبوری کی بنا پر دیا گیا ہے اس کے فرض ہے۔۔۔ بیس کہتا ہوں کہ جوفتو کی اس مجبوری کی بنا پر دیا گیا ہے اس کے سبب کو دُور کرنا ہم پر لازم ہے تاکہ سبب زائل ہونے کے ساتھ فتو کی خود بخود زائل ہونے کے ساتھ فتو کی خود بخود زائل ہو جائے۔ اور مسلمانوں کے لیے ایک فرض کھوب کے ادا کرنے کا راست کی جو جائے۔ اور مسلمانوں کے لیے ایک فرض کھوب کے ادا کرنے کا راست محلے۔ بخلاف اس کے بعض علا فرماتے ہیں کہ سبب کو قائم رکھوتا کہ وہ پرانا فتو کی جو قدامت کی دجہ سے مقدس ہو چکا ہے اول رہے والے خرض کمتو ہے کی رحموں کے حرور وال مسلمان محروم رہ جائیں۔

### تغیرفتوی کی دین ضرورت

بحث کے اس خلا صدکود کی کر باسانی انداز و کیا جا سکتا ہے کہ اقامید جمعہ کا جو نظام
میں جمویز کر رہا ہوں اس کے لیے مذہب حق میں پوری مخبائش موجود ہے اور اسے نا جائز
میں ان کے لیے حقیقا کوئی بنیا دموجود نہیں ہے۔ اب میں مختصراً یہ بھی بنا دینا چاہتا ہوں کہ
اس متم کا ایک نظام جویز کرنے کی کیا ضرورت بیش آئی ہے اور شری نظار نظر سے اس
مرورت کی اہمیت کیا ہے۔

ہندوستان میں جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی، خواہ وہ شری جیٹیت سے گئی ہی تاقعی ہو بہرحال اس کی وجہ سے اسلام کا اجھا کی نظام کی نہ کی حد تک ضرور قائم تھا۔ کم از کم اتنا تو تھا کہ اسلامی قوانین مسلمان حاکموں کے ذریعہ سے نافذ ہوتے تھے اور ہماری قوم کے عوام وخواص شہری اور دیہاتی اپنی زندگی کے معاملات میں ان کی طرف زجوع کرتے تھے۔ افراد اُست کو ایک دینی سررشتہ سے وابستہ رکھنے کا بیا یک قوی ذریعہ تھا۔ گر جب وہ نیم اسلامی حکومت بھی ختم ہوگئی تو اُست کو باہم مر بوط رکھنے کے لیے کوئی نظام باتی جب وہ نیم اسلامی حکومت بھی ختم ہوگئی تو اُست کو باہم مر بوط رکھنے کے لیے کوئی نظام باتی ندر ہا۔ اب لے دے جماری جمیت کی بلہ حیات بلی کا تمام تر انحصار اُن روابط پر روگیا

ہے جوعقا کہ عمادات اور تمدّن و معاشرت کے شرق قوانین سے پیدا ہوتے ہیں۔ انھی کی طاقت سے ہماری طاقت ہے ان کی کمزوری سے ہماری کمزوری ہے اور اُن کی موت سے ہماری موت ہے۔ ابھی تک بے شار خالف اسباب کی کارفر مائی کے باوجود شہروں میں یہ روابط نبتا کافی طاقتور ہیں گر دیہات میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی منتشر آبادیاں جو لاکھوں میل کے رقبہ پر پھیلی ہوئی ہیں اُن کو دینی رابطہ میں جوڑنے والا سررشتہ اب اس درجہ کمزور ہو چکا ہے کہ ایک اشارہ میں ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ منتشر بھیڑوں کی طرح ہر محراہ کن جھیڑ ہے کہ ایک اشارہ میں ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ منتشر بھیڑوں کی طرح ہر محراہ کن جھیڑ ہے کے لیے آسان شکار بن مجھ ہیں اور جہاں وہ قلیل التعداد ہیں وہاں تو ان کی جان و مال اور عزیت و آبروتک محفوظ نہیں۔ اس صورت حال کی اصلاح اگر جلدی نہ کی گئ تو جان و مال اور عزیت کے کہ ویہات کی مسلمان آبادیاں فوج درفوج اُست سے گئی چلی جا تیں گی اور افران کا کٹ جانا کویا اُسعا کا فتم ہو جانا ہے اور این کا کٹ جانا کویا اُسعا کا فتم ہو جانا ہے کی وکلہ ہماری آ گھ کروڑ آبادی ہیں سے کم از

اب اگر محض غیر قوموں کی تقلید کرنی ہوتو دیہات سدُھار کے بہت ہے پردگرام
بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں۔ لیکن بی ظاہر ہے کہ ایسے پردگرام سے اسلامی جمعیت اور
د بی شیرازہ بندی ممکن نہیں۔ اسلامی هعیت تو صرف رابط د بی کومضبوط کرنے سے پیدا ہو
سکتی ہے اور اس کومغبوط کرنے کے جتنے طریقے ہیں اُن میں ہے کوئی بھی اس وقت تک
کامیاب نہیں ہوسکی جب تک کہ دیہات میں اقامیت جمعہ کا نظام قائم نہ کر دیا جائے۔ دیلی
اصلاح و تنظیم کی راہ میں پہلا قدم منتشر افراد اور پراگندہ کاریوں میں دین کے واسطے سے
ربط دمرکزیت پیدا کرنا ہے اور اس ربط ومرکزیت کو پیدا کرنے کی بہترین صورت جو اللہ تعالی
نے ہمارے لیے پندفر مائی ہے وہ اقامیت جمعہ۔

ترجمان القرآن (مغرور بي الاوّل ۱۳۵۷ه - ايريل مئي ۱۹۳۸ و)